

زین العابدین کے نٹ کھٹ شرار تی ہے جواب پیندا ئے۔الٹراوائلٹ شعاعیں ادار رہے بہت خوبصور تی ہے پیش ا کیا ہے کاشی چوہان نے محرہم کیا کر سکتے ہیں۔خداسے رحم کی دعا کر سکتے ہیں۔خداہ ارے ول میں محبت ڈال سے: بہت عزیز مسزنوید ہاتمی! اُمید ہے دونوں پر ہے ل محتے ہوں محے۔ آپ کی درخواست متعلقہ شعبہ تک ا کہنچادی گئی ہے۔اب بقینا آپ کو پراہلم ہیں ہوگی۔ ﷺ کے کراچی سے جیجل میتلومحفل میں موجود ہیں اکھتی ہیں محتر م کاشی چوہان صاحب ہمیشہ خوش وخرم رہیے ۔ آمین، امید ہے کہ رب پاک تمام دو ثیزہ کے اساف تمام لکھار یوں سمیت خوش وسلامت ہوآ مین۔ کسی وجہ سے نومبر کا دوشیزہ نہیں پڑھ سکی۔اس کیے تبعرہ دسمبر میں انشاء اللہ۔ کہائی بھیج رہی ہوں اُمید ہے ضرور حوصلہ ﴿ افْزَانَى فَرِما مِينَ صَحِي- آخر مِينِ منزه سهام كوبهت بهت آ داب نيك خواهشات كے ساتھ۔ تھ: بیجل جی! سلامت رہے۔ آپ کی م<sup>ین</sup>ئمرآ مہ....خیراس بارتو معاف کیا تگرآپ جیسے ریگولر محفل کے مہمان ہمارا نان ہوتے ہیں۔ 🖂 : روشائے عبدالقیوم کرا جی ہے مخفل میں براجمان ہیں۔ کھتی ہیں، مدیرصاحب کیسے ہیں آ ب؟اورتمام الناف، پڑھنے والوں کوسلام، بہت ساری شکایتی ہیں آپ ہے، ایک تو آپ انتظار بہت کرواتے ہیں۔اب ا تی ہوں اپنے افسانوں کی طرف جنہوں نے میرا پہلا اور پھر دوسراا فسانہ (جو کہ دوشیز ہ میں پہلی تحریریں تھیں ) پڑھا،سراہا، پہند کیا۔اُن سب کا بہت شکر ہے۔احمہ سجاد بابرصاحب کا بے حدشکر بیمیری دونوں تحریروں پراُن کی التعریف میں جھی ہیں بھلاسکتی۔ بہت خوبصور تی سے انہوں نے تبصرہ کیا میرے دونوں افسانوں پر۔میری دوسری ا تخریر کی تعریف میں انہوں نے بیجھی لکھا تھا کہ اس بار روشانے عبدالقیوم تعطل کے بعد آئمیں ،تو میں عرض کرتی چلوں کہ میں لمبے عرصے کے بعد نہیں آئی کاشی چوہان صاحب لمباا تنظار کرواتے ہیں۔ دوشیزہ بہت اچھا اور خوبصورت رسالہ ہے،اللہ آپ کواورا دارے کوساتھ عزت کے قائم و دائم رکھے، آخر میں حمل .....میرا خط بغیر اسنسرکیے بوراشائع کرد بیجے گاورنہ ....ابو سے شکایت کردوں کی (ہاہا) اب بس بہت ہو گیا خدا جا فظ۔ ير: روشانے صاحبہ! آپ کا تبعرہ کا ٹنا رہا کچھ وجوہات بتا نہیں سکتے محرمحفل میں آ مستقل ی این می از ای سے آمدہ کھتی ہیں ہمیشہ خوش رہو،اسے افسانہ کہدلویا ناولٹ، بھیج رہی ہوں۔ یہ تخریر میں نے برائے می تحریر میں نے بردے دل سے کھی ہے اور مجھے اپنی تحریر کردہ اس کہانی سے محبت ہے۔ اُمید کرتی ہوں تہہیں بھی الپندائے کی اور سناؤتم کیسے ہو۔ یقیناً مصروف بلکہ بہت مصروف ہوں گے۔ ذمہ داری بھی تواتن بڑی اٹھارتھی ہے۔ چلو میں تہارے کیے دعائے خیر کررہی ہول۔سلامت رہواور ہر ماہ پڑھنے والوں کوا چھاموا دعطا کرکے وعائيں ليتے رہو۔ نميک ہے تا؟ شارے پرميرا تنجرہ انشاء الله اسلے ماہ سے شامل رہے گا اور ناغہ بھی نہيں آئے 🖣 گا۔خوش رہو، آ ما در ہو، سلامت رہو۔ تعربتمع جی! پہلی عورت، آخری مروتواسی ماہ شامل اشاعت ہے۔انشاءاللہ جلد ہی یہ تحریبھی دوشیزہ کا حصہ اہو کی تبھرے کا بھی سے انتظار شروع کررہا ہوں۔

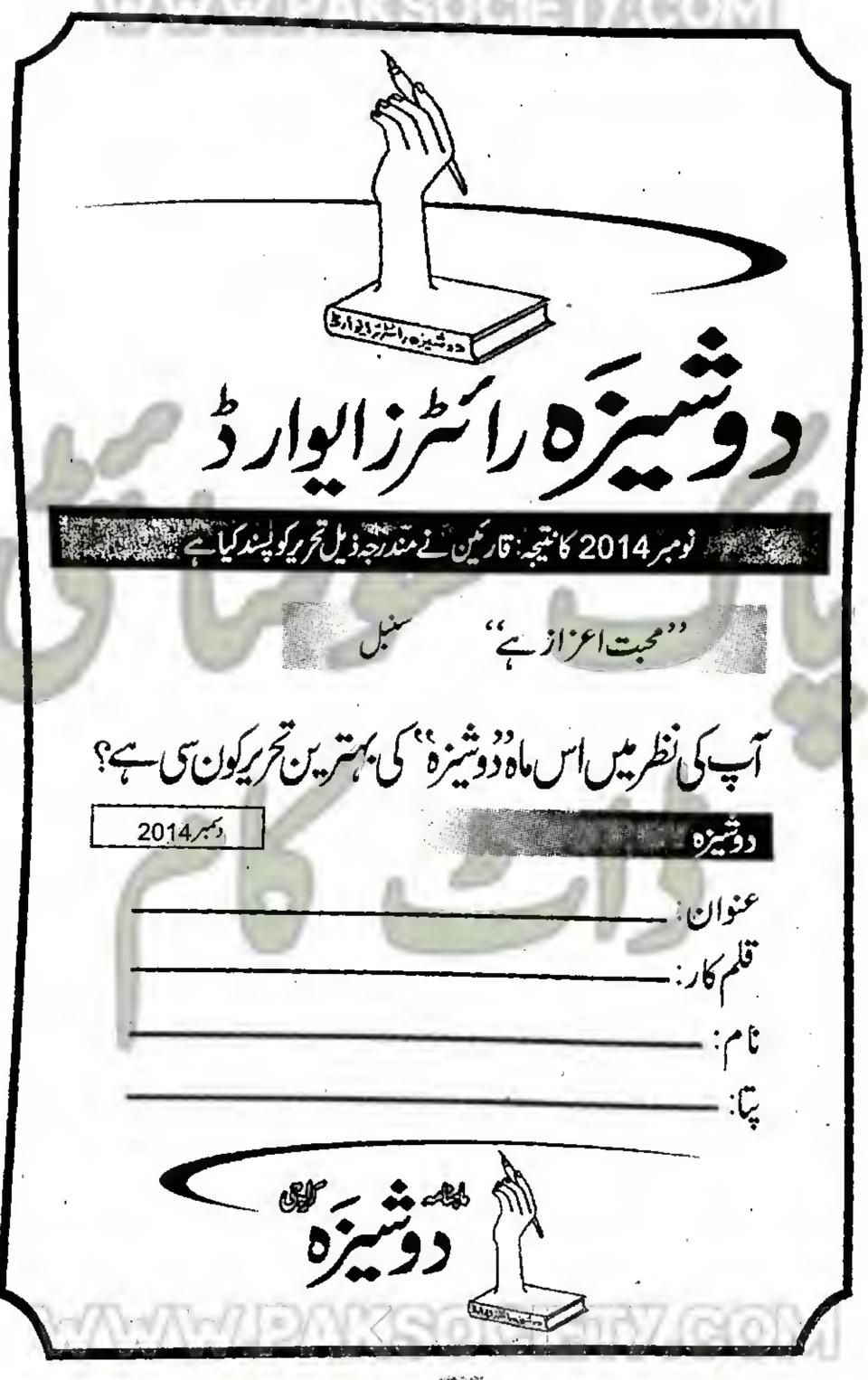

☑ : چکوال ہے بیآ مہے گہت سیماصاحبہ کی۔ بید ہماری وہ لکھاری ساتھی ہیں جن کی تحریروں کا ہمیں دل ا سے انظار رہتا ہے۔ سیما جی تھتی ہیں بحتر م کاشی السلام ولیم! میں تقریباً ڈیڑھ یاہ بعد لا ہور ہے آئی تو دوشیزہ كتمبراوراكتوبركيدونون شارے انتھے دیکھے۔سب اچھالکھ رہے ہیں۔ایوارڈتقریب کا جال گھر بیٹے معلوم ہوگیا۔سب ایوارڈ وزرز کو بہت مبارک ہو۔اُم مریم کے ناول کی شروع کی اقساط تو نہیں پڑھی تھیں لیکن اب پڑھ ر بی ہوں۔ بہت اچھاموضوع چناانہوں نے ۔اپے علم اور پر ہیز گاری پر نازاں کئی کریکٹرز بریرہ جیسے نظر سے ا عزرے ہیں تحریر میں بھی روانی ہے۔اللہ کرے زورِ قلم اور زیادہ .....دوشیزہ کی محفل کو بہت دھیان سے پڑھا الدیر اليكن ا پناخط كبيل نظرنه آيا ميں خط نه ياكرا يسے بى يريشان ہوئى جسے رضيه مهدى ہوئى تھيں، غلط جملہ جھي جانے پر ۔ حالانکہ میں نے توغور ہی نہیں کیا تھااس جملے پراور میں نے تو وہی مفہوم نکالاتھا جورضیہ کہنا جا ہتی تھیں۔ رضیہ اجی مجھے اپنے متعلق لکھے گئے آپ کے ہرلفظ کو پڑھ کر بہت خوشی ہوئی تھی اور میں نے آپ کی دوسی کی آفر کودل و ر جان ہے قبول کیا تھااوراُسی وقت خط بھی لکھا تھا۔ا ہے سیجا حساسات کے ساتھ (اب پتانہیں اُس وقت کیا لکھا و تقایا دہیں ) کمین خط یا تو کاشی کو ملا ہی نہیں یا بھر ملا تو کمین کہیں اِدھراُ دھر ہو گیا۔ خیر آپ چکوال ضرور آ نیں۔ و مجھے بے صد خوش ہوگی۔ ایک کہانی ذہن میں ہے۔جو صرف دوشیزہ کے لیے سوچی ہے۔ونت ملتے ہی الکھول فی کی۔اُمیدے آب بخیر ہول مے۔سب کودرجہ بدرجہ سکام ودعا۔ ي عزيزترين تكبت في الله أب كوسلامت ركف مجهة بي في تحرير كاشدت سانظار بها ب-اب ہیں کب میں آپ کی تحریر سے قیض یاب ہوسکوں گا۔ آپ کا تنجرہ حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ 🖂 کراچی ہے ہماری ہردلعزیز سنتبل عرض کرتی ہیں ڈیئر کاشی!السلام علیکم ،اللہ تعالیٰ کاشکروا حسان ہے ا كر ہمارى طرف سب خيريت ہے اورتم سب كى خيريت وعافيت كے ليے رب كريم سے دعا كو ہول -سب سے المبلط ٹائٹل ....منم اچھی لکتی ہے آگر اس کی آ ٹکھوں میں کا جل ہوتا۔ ٹائٹل صنم کی آ ٹکھوں کی طرح سویا سویا سا ر ہا۔ ادار بیغورطلب ہے۔ کاشی تمہاری خالہ کے انتقال کا پڑھ کرشد بدد کھ ہوا۔ فون پرتعزیت اس لیے ہیں کی کہ تعزیت میرے لیے دنیا کاسب ہے مشکل مرجلہ ہے۔اللہ تہماری خالہ کوایئے بہترین دیسندیدہ بندوں میں جگہ وے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے (آمین) یہی سب کہنا ہے مجھے رضیہ مہدی کے بھائی اوراً م مریم کے اموں کے لیے۔اللہ آپ کے بیاروں کواعلیٰ مقام اور آپ کوصبر عطا فرمائے (آمین) دلشار تیم اور زمر تعیم کو ا سال کرہ مبارک، اب آب دونوں سے دنیا کامشکل ترین سوال کروں۔ آپ دونوں نے عمر عزیز کی کتنی بہاریں اد مکھ لی میں ( ہاہا ہا) تکہت اعظمیٰ کو کتاب کی اشاعت برمبارک باو۔ ارے دردانہ جی بیآ پ نے کیا کہد دیا کہ ربیہ آخرى ملاقات تھى ادر ميں كہتى ہوں آب ہر بارآئيں كى كيونك جذبه عشق سلامت ہے تو انشاء الله کے دھاگے سے طے آئیں کے سرکار بندھے مجہت جی میں نے آپ کا اور صبیحہ شاہ کا بوجھا تھا کاشی سے ، کاشی کواہ ہوناں! مگر تاثرات میں عموماً ہم ان ا کے بارے میں لکھتے ہیں جن سے تقریب میں ملاقات ہوتی ہے اب تو گلہددر ہو گیا ہوگا۔عقیلہ شکر یہ کی بات نہیں ا ہے۔ ہم سب دوشیزہ قیملی کا حصہ ہیں۔ ہمارے کسی قیملی ممبرید آئے آئے گی تو ہم اس کے ساتھ یونہی کا ندھے دوسده 16

ا ہے کا ندھا ملاکر کھڑے ہوں مے۔ تاہید جی آپ نے اچھالکھا تھا تو ہم نے پسند کیا۔ کاشی مجھے ایوارڈ کی تقریب ا ﴿ كَ الْ إِلَا الْوَارِدُ لِينَةِ مِوسِةِ اور كروبِ كَيْصاورِ جَابِئِينَ كَيَا كُرونِ؟ دلشاوسيم دل كى با تيس خوب كرتى بين -اكرتم نه ہوتے اور شاخت! میں بھی شوق سے دیکھتی ہوں ، اچھے ہیں۔ صنم جنگ میری فیورٹ ہے سوام بھی لگی۔ دو ثمیزہ کستاں کے لیمی خوب مہتے، نے لیجے میں سب ہی اجھے جارہے ہیں۔ تمرساس کل اور بیجل کی شاعرِی عنبرین العیم کے اشعار نے دل کوچھولیا۔ زین کے رہومنا بھائی ،خودکشی اچھی تحریر تھی۔ مختار آیا نیکی کمار ہی ہیں۔ پچن کارز ا میں بھنا کوشت اور ہنٹر بیف مزے کے تھے۔ حکیم صاحب جڑی بوٹیوں کے نام اس قدر نقبل ہیں کہ بدہ صمی ہوجاتی ہے اور خرم مشیر کی کیابات ہے وہ تو جھائے ہوئے ہیں ہرجگہ۔تیرے عشق نیجایانے نیاموڑ لیا ہے جو کہ وخوش آئند ہے۔ رحمٰن رحیم میں عبدالغیٰ کو لاریب سے اجازت تولینی جا ہے تھی۔ انصاف تو بعد کی بات ہے ادوسری شادی غلط ہیں ہے۔غلط تھالاریب کواعماد میں لیے بغیراس کے اعصاب پر نیوکلیئر بم داغنا، آئینہ علیس و تیزی سے اورخوبصورتی سے اختیام کی جانب محوسفر ہے ویلڈن ، ورکنگ و ومین اچھانا ولٹ تھا۔ تہنیت نے انہی جھلی اپنی خوبصورت لائف کومعاشی جہنم میں جھونک دیا۔ دنیا بیل دی نام کی طرح آج کے ماحول کے عین امطابق تعا۔ پرندہ دل بہت خوبصورتی ہے آئے بڑھ رہاہے۔ ویلڈن نعمان (ویسے ایسی سوتنوں سے مجھے جسی ملنا ا الماس روحي مردى فطرت إوراس كي سوج كوواضح كرتااورعورت كي بيدوتو في كوواضح كرتاافسانه تقا-اب این افسانے کے بارے میں کیا کہوں؟ صدف آصف نے آخر میں سارا نزلیشکیل برگرا دیا حالانکہ بروی پرانی آبات ہے کہ مر دکوا کر کھر کا سکون نہ ملے تو وہ ہا ہر سکون تلاش کرتا ہے۔عورت کو بیوی ہوتا جا ہے فیجیریا ڈ کٹیٹرنہیں۔ ا عارف سین سرین اختر اور صائمہ حیدر آپ نتیول سے معذرت کہ آپ نتیول کی تحار مریم رے ڈانجسٹ میں موجود ہمیں تھیں کیونکہ میرے ڈائجسٹ میں رحمٰن، رحیم ،سداسا میں دومر تنبدلگا ہوا تھا سوبہت بہت معذرت۔ ا یا گیا ہے کی بیالی ایک خوبصورت افسانہ ہے۔ ارتاب احمد نے اسے ہاتھوں اربینہ کی خاکص محبت کھودی۔ اللّٰديم وسب کوخوش ریکھے آبادر کھے۔اور تمہیں تو خصوصاً کہتم جوہم رائٹرکو بان ومحبت دیتے ہو۔ ہماری بات سنتے ہو البراك الله مع : بہت عزیز سنبل جی! اتنی ساری دعا کیں دے دیں۔ جزاک اللہ اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا کہ آپ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ﷺ ہمارے کیے بہت اہم ہیں۔ ﷺ کراچی سے تمییز قان تھتی ہیں محتر م کاشی چوہان صاحب السلام وعلیم! کسی کا لفظ کسی کا خیال مجھو جواب دینے سے پہلے سوال بھی سمجھو ہم آب لوگوں سے ناراض ہونے کا توسوج بھی نہیں سکتے۔اتن محبت اور بیار کرنے والے لوگوں سے بھلا ا کون نارام ہوسکتا ہے۔ آپ کو ہمارا تبصرہ ناراضگی سے بھرالگا۔ تو اس کی وجہ بھی آپ لوگوں کی اپنائیت ہے الكونكه شكوے شكايت اور كله بيرسب يجهدا پنول سے كياجا تاہے۔ بقول شاعر اپنول

ول کی یا تیں دلشاد سیم کی تحریر' قانون' بہت زبردست تھی اور پھران کے بابا کی غزل کا تو جواب بیں ۔ منی اسكرين، على رضاعمراني شايد يحيح لكھتے ہيں۔ اكثرِ ڈرامے ہمارى تہذيب ثقافت برطمانچہ ہيں۔ ہم ڈرامے ديھتے ا ضرور ہیں کہ ٹیلی ویژن کے ارباب اختیار سے اگر زندگی میں ملاقات ہوتو پوچھیں کہ آپ کے ڈراموں میں جو و کھایاجار ہاہے۔وہ ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد ہور ہاہے۔ویسے کانتی ذرااینے کان قریب لائے ایما کھ افسانوں میں بھی لکھا جارہا ہے۔ لیکن ڈراموں کے مقابلے میں افسانوں میں نوعیت کچھ کم ہے اور بھلا نقار خانے الم مس طوطی کی آ واز کس نے سی صنم جنگ کا انٹرویوا چھاتھا۔اب دیکھیے تا' ور کنگ وومین' میں تہنیت کے موڈ کے اً تارچڑھاؤاور نخرے عام زندگی میں اتن دور ، اتنا کرایہ بھاڑالگا کرلے جانے والے پاکستانی شوہر میرسب کچھ ابر داشیت کریں مے؟ تاممکن اور پھرمحتر مہ کولندن کا موسم سوٹ نہیں کرر ہا تھا۔ گیلا گیلا ، سیلا سیلا ، وہ تو کراچی کی ا عادی تھی جہاں بادل اکثر نظر آتے تھے، کہاں بادل ..... پچھلے دوسال سے تو بارش کوتر س رہے ہیں۔موسم ا میرے پرندهٔ دل میں بھی کیاز بردست سوئنیں ہیں۔محبت اعز از ہے، مثبل دافعی اعز از کی مسحق ہیں۔افسانہ بہت احجا تھا' شک' ٹھیک ہی تھا۔مہنگا سودا، ڈپٹی نذیراحمد کی کہا نیوں کے تناظر میں کھی گئی کہائی اس دور میں الیا نامکن ہے۔ایک دواورافسانے حقیقی زندگی ہے دور،لیکن اگر پچھے کہا ہم نے تو آپ کو لگے گا کہ ہم ا ناراصکی کی وجہ سے کہدرہے ہیں۔نئ کہجنی آوازیں ، میں شاعری اچھی تھی۔شاعری بھی ادب کا ایک الازی حصہ ہونے کے باوجود نیژ نگاروں کے مقابلے میں اے کیوں نہیں کسی ایوارڈ ہے نوازا جاتا ہے۔ اگر و مجھے کچھ فرصت کے کھات کے تو میں آپ کے برانے شاروں میں سے ان ناموں کو یکجا کر کے بھیجوں کی ا جنہوں نے بڑے زبر دست موضوعات پر شاعری کی ہے۔ دل کوچھو کینے والی کاشی آپ کے ادار یے ُلاج ' ا کے پس منظر پر اپنی شاعری سجیجنے کی جہارت کررہی ہوں۔شاید سال گرہ تمبر پر ہماری شاعری کو بھی شامل ہونے کا اعز از حاصل ہوجائے شکریہ، رضیہ مہدی اور اُم مریم سے دلی تعزبیت اُن کے مرحومین الکے کیے اللہ تعالی ہے مغفرت کے لیے دعا کو۔ دلشادسیم اور زمرتعیم کوسال کرہ مبارک اور تکہت اعظمیٰ کو الفسانوں کی نئی کتاب کی اشاعت مبارک ہو۔ آپ سب کو بھی بہت دعااور سلام ،خدا تعالیٰ آپ سب ا کی محنوں کو ہارا ورکرے۔ہم جتنی بھی محنت کرلیں اچھا خط لکھنے پر چاہئے کا سلسلہ تو ختم بھی ہوگیا۔ أميد بردنيا قائم باجازت مع : بہت اپنی، بہت خاص ثمینہ جی ! خدا کواہ ہے، میرے دل سے اپنے پیاروں کی سیامتی اور تندرسی کی ادعا ئیں نکتی ہیں۔ بارگاہ ول میں آپ سب کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کی باتمیں محبت کی بخی اور شیر بی لیے ا۔ ﷺ: کراچی سے بیرآ مدہے ہماری لکھاری ساتھی روبینہ شاہین کی گھتی ہیں،نومبر کا ناولٹ نمبر لیٹ موصول ا ہوا۔ اتی دیر کیوں؟ اب بتا میں کب پر چہ پڑھیں کب تبعرہ کریں۔ اس جانب توجہ دی جائے تو بہت سارے ا قار مین کا بھلا ہوجائے گا۔ اب آتے ہیں پر چے کی طرف کاشی جی! آپ نے 'لاج' لکھ کر بہت سارے ا چہروں سے پردہ ہٹا دیا۔ زادِراہ ہمیشہ کی طرح بہت خاص رہا اور اب آئی محفل ہمے خوب رونق لگی ہوئی میں۔ کائی آپ کی خالہ کا بہت آفسوں ہوا۔ خدا آن کی مقفرت کرے آئین۔ داشاؤیم کے دل کی باقیں خوب ارہیں۔ اور اُن کے فادر کی شاعری کمال می ۔ منم جگل سے ملاقات انھی رہی۔ دوشیزہ بیل شوہز کی شخصیات کو ہائی لائٹ کیا کریں۔ لوگ اچھے ایمٹرز، رائٹرز اور ڈائر کیٹرز کے بارے میں جانا چاہتے ہیں۔ منی اسکرین خوب تھا۔ ناول دونوں ہی بہتر ہیں۔ فاص طور پر آئینہ عکس اور سمندر خوبصورت ترین طریقے سے اختای منازل کے کررہا ہے۔ ویلڈن عقیلہ حق جی ارحمٰن رجم سدا سائیں کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ روح جمنجوزی ول میں سرایت کرتی ہتے تر پر بلاشہ شاہ کار ہے۔ نعمان آختی کا میرے پرندہ دل آئیک عام سانا دل ہے گر انعمان کی گرفت مضبوط ہے۔ جس کے لیے نعمان داد کے متحق ہیں۔ ناولٹ نمبر میں رضیہ مہدی کی ورکنگ نعمان کی گرفت مضبوط ہے۔ جس کے لیے نعمان داد کے متحق ہیں۔ ناولٹ نمبر میں رضیہ مہدی کی ورکنگ نعمان مائٹر بھی کا ناولٹ بھی الماس کی و نیا پیل دی اور اسرین اختر بھی کا ناولٹ ایمن اس میں تربی ہیں۔ اس ماہ سب سے زیادہ متاثر کرنے دالی تحرین کی میں جم الماس دی دہلے کی تحرین دوسیلہ کا مہنگا سودا مناسب کی دہلے کی بہتر میں رہی ہیں۔ الماس دو جی کی خوابوں کی دہلیز نے بورکیا۔ جبکہ عارف شین روسیلہ کا مہنگا سودا مناسب کی است ہوا میں جبکہ میں تھی میں خوب رہائی کی چاہ کی تابت ہوا۔ دھرے دھرے گئی تاتا ہواء ندی کی میان کی بہت نہتر میں دوگو کی نات میں خوب رنگ بحرے۔ دوشیزہ میکٹوین میں اساء واد تی ہواں کا سجایا ہوا دوشیزہ گئی تیاں ہیں ہیں دوگری نے نام اساء کی بیت بہتر ہے۔ نے لیجہ نئی آدازیں میں شاعری بہت بہتر ہے۔ اس اعوان کا سجایا ہوا دوشیزہ گئی تیاں بہیشہ ہی میں درگرون کیا ہے۔ نے لیجہ نئی آدازیں میں شاعری بہت بہتر ہے۔



### Email pearlpublications@hotmail.com

ماه جنوري 2015 كاشاره سال كره نمبر موكار

آپ کے بیندیدہ لکھاریوں کی شام کارتحریریں اس شارے کا حصہ ہوں گی۔

ایک ایسایادگارشارہ جوآپ یقیناً پسندفر ما کیں گے۔

ڈاک سے بیجے کے لیے ہمارا پا: 110 آ دم آ رکیڈ، شہید ملت روڈ، بہادر شاہ ظفرروڈ۔ کراچی آج ہی اپنے ہاکر سے کہہ کراپی کا بی محفوظ کرالیں۔

دوشیزه، جنوری 2015 و کاشاره سال گره نمبر ہوگا۔

ايجنث حضرات نوب فرمالين

دوسيزه 22 کِ

te

題



ازین العابدین کے جوابات کاسلسلہ، بیہوئی نابات بھی خوب ہے۔ لونی وڈ بولی وڈ کا بہت کامیاب سلسلہ ہے۔ انفسانی انجمنیں، کی کارز بھیم جی اادر بیونی گائیڈسب موڑ سلیلے میں اِن سلسلوں کا مجھے ہر ماہ انتظار رہتا ہے۔ لیجے جناب تبمرہ ہواپورا۔ا گلے ماہ پھرلیس مےاب دیجیےا جازت۔ مع : بیاری روبینه جی انتبره شاندار ہے آپ کا مگراب بیغیر حاضریاں کیوں؟ بس اب آپ کا تبعرہ مجھے ہر الا ہور سے ہماری دوست لکھاری بیٹا عالیہ مفل میں شریک ہیں۔ عرض کرتی ہیں امید ہے آپ ہمعہ دوشیزہ اراکین خیریت ہے ہوں مے۔اس مرتبہ دوشیزہ چود ہ نومبر کو ملاشکرید، آپ کی خالہ کے انتقال پر د لی افسوس ہوا۔خالا میں بہت بیار کرنے والی ہوتی ہیں خلوص ول سے دعا کو ہون ۔خدا وندان کے درجات بلند افرمائے آمین۔اس بارخریں کھ تکلیف وہ تھیں۔رضیہ مہدی کے چھوٹے بھائی کی وفات کی خرتھی۔ول بہت اُوال ہو گیااللہ پاک سی بہن کو بھائی کا د کھ نہ د کھائے ۔ رضیہ تی کے عم میں برابر کی شریک ہوں ۔اللہ پاک حبیب بید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے (آمین) اُم مریم کے ماموں کا بہت انسوس ہوا۔ مریم آپ کے م میں برابر کی شریک ہوں۔خداوندائبیں جنت میں ادنچاً درجہ عطا فرمائے (آمین) دلشادسیم اورز مربعیم کو السال کرومبارک زمراب تبهاری طبیعت لیسی ہے۔ پرچہ ماشاءاللد زبروست جارہاہے۔ بسب رائٹرز بہت اچھالکھ رہے ہیں۔ بدلوگ مبار کہا و کے سحق ہیں۔ رضوانہ آپی آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ سیم نیازی اسمی دو کتابیں شائع ہونے پر ڈھیروں ڈھیر مہارک با دے جن دوستوں کو میرا نا دل تیرے عشق نیجا یا بسند آر ہاہے آئے بب کی بے عدممنون ہون ۔قارمین کی حوصلہ افزائی ہی مجھے مزیدا جھا لکھنے کا حوصلہ بخشی ہے۔رخسانہ السمام مرزا آپ کی طبیعت اب کیسی ہے۔اللہ یاک آپ کوصحت کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے آ مین ۔منز ہ کو آ سِلام ۽ آجازت جا ٻول کي۔ تھے: بہت اچھی میں جی آپ کی اپنائیت نے ہمارے م دور کر دیے۔ خداسب کواپی امان میں رکھے۔ ﷺ کراچی سے میم کی محفل میں آ مدہ ، کھٹی ہیں کاشی بھائی اللہ تعالیٰ آپ ادر آپ سے وابستہ ہر مخض کو إلى امان ميس ركھ آين -معذرت خواه مول شارول پرتجره ارسال نبيس كرسكي - خط لكھے ميں ذرا ست واقع جہوئی ہوں۔لیکن بہرحال اکتوبرا درنومبر دونوں شارے زبر دست رہے۔نومبر کے شارے میں سال گر ہنمبر کے وبارے میں پڑھاای لیے فوری خطاکھا۔ میری بھی دوکہانیاں آپ کے پاس ہیں تیسری اس خط کے ساتھ بھیج رہی الموں۔ بلیز میری بھی کی کہانی کوسال کرہ نمبر میں جگہ دیجیے گا۔ آپ کے ادار بے بہترین ہوتے ہیں۔نومبر کا فشاره ذرالیٹ ملاہے۔ پورانہیں پڑھ کی ورنداس خط کی جگہ تبھر ہ روانہ کرتی ۔خیرزندگی رہی تو بھرسہی۔ آپ کواور { تمام اسٹاف کوسلام اور دعا تیں۔ مع پیاری سیم! سلامت رہیے، اپی پہان کے لیے آپ کی تہیدا چھی نہیں گی۔ آپ کی تحریر آپ کی بہون ا ہوتی ہے۔اور کچھ تبیں جن صاحب کا آپ نے نام لیا۔انبیں کون جانتا ہے بی بی۔ 🖂 لا ہور سے بیدہاری بہت اچھی شاعرہ اور قاری فریدہ جادبید فری رقم طراز ہیں اس مرتبہ دوشیزہ پھر لیٹ وللا تجی کہانیاں اور دوشیزہ وونوں ہی میرے فیورٹ ڈائجسٹ ہیں۔فصیحہ جی کا افسانہ کالا جوتا ہمیں بے حَدیبند آیا (دوشيزه 24

### کاشی چوھان کے قلم سے پھلا سلسلے وار ناول



# 

المحشق ہمیشہ سے تھااور ہمیشہ رہے گا!

﴿ جنات کی حقیقت الله کے کلام قران اور دیگر آسانی کتابول سے ثابت ہے، کیمن دنیا میں ایسے بہت کم انسان رہے جو جنات کواپنی آنکھوں سے دیکھ سکے! ایک جن فے انسانوں کی طرح جینے کی آرز دکی اور بیکہانی پر دۂ اخفا نے ظہور میں آگئ۔ کہ بیعشق ہی تھا جس نے اسے ایک لڑکی کا دیوانہ بنایا اور پھراسی عشق کی آگ کو بچھانے کے لیے اس جن نے ایسے بچھانے کے لیے اس جن نے ایسے ایسے کھانے کے کیے اس جن نے ایسے ایسے کام اور راستے اختیار کیے کہ جنگ اور محبت میں سب بچھ جائز ہوتا چلا گیا۔

السے کا مماور رائے اختیار کیے کہ جنگ اور محبت میں سب بچھ جائز ہوتا چلا کیا۔

جہ حقوف اور راک میں لہو جادیے والے مناظر سے بھر پورایک الیمی نا قابلِ
بیتین واستان ، حمل کے بار سے میں اگر بید عویٰ کیا جائے کہ ریہ سچی کہانی ہے تو

کے نو کیا جن بانول اور چیزون پر لیتین نہ ہو، وہ ہوتی ہیں؟ یکی وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنا ہزارول سال سے انسان کی جنبی کا مرکز ہے۔ یکی وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنا ہزارول سال سے انسان کی جنبی کا مرکز ہے۔

أي اليالي الرادل عن ب كرد الداري الرجا

ہے جار و سی کہانیاں کے صفحات پرجلوہ کر ہور ہاہے

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



واكرعنوان كولذن جوتا موتا توزياده بهتر تفاق فصيحه آصف ميري بهت پياري دوست اور افسانه نگار بيل-اورسب انے ہی بے حداج مالکھا۔ رضوانہ کور اور سنبل جی کا تبعرہ ہمیں بے حداجھا لگتا ہے۔ عادل حسین آپ تبعیرہ بھی اشاندارکرتے ہیں اور آپ کی تحریریں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور شاعری تو کمال کی کرتے ہیں۔ اُم مریم کالممل وناول بے حداج جالگا۔ در کنگ دومین ،میرے پرندۂ دل ، بیناعالیہ اور عقیلہ حق کے ناول تو بے حداج تھے۔ سیلم الماس كادنيا پىل دى، داه كىيا كمال كا ناولٹ تھا۔ سنبل جى كا افسان محبت اعزاز ہے نے تو كمال كرديا سنبل جى خوش ارہو۔ آج کل ہم ہے حد بیار ہیں مر دوشیزہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہماری طرف سے سنبل جی عقیلہ دی ، فصیحہ ا صف خان، تکہت غفار، رضوانہ کوڑ، بینا عالیہ، منزہ جی کو بے حد سلام اور دعا بس ہمارے لیے دعا کرتے رہا کریں۔24 اکتوبرکو ہمارے مجموعہ کلام محبت یا در کھوں گی کی تقریب رونمائی الحمرااد بی بیٹھک میں منعقد ہوئی اصدارت ملک کے نامور شاعراعتبارسا جدنے کی اورمہمان خصوصی ایم اے راحت تھے۔جس میں سیم نیازی زمر العیم اور رضوانه کوژنے بھی شرکت کی۔ بیسب اللہ تعالیٰ کی مہر بانی سے ہوا۔ میں تو سیجھ بھی تہیں۔اچھاجی اللہ حافظ الکلے ماہ پھرحاضر ہوں گے۔ کھ: فریدہ جی! آپ کی صحت کے لیے دعا کو ہیں اور کتاب کی پذیرائی پرمبار کمباد ، تبصرہ جتنا بھی کیا اچھالگا۔ 🖂 : کراچی سے خولہ عرفان کی محفل میں پہلی آ مہے کھتی ہیں پہلی دفعہ آ پ کی محفل میں شامل ہونے کی ا بھارت کررہی ہوں کیوں کہ پہلی محفل دیکھی ہے جہاں مرعوا وربن بلایا مہمان دونوں بلا محصیص معتبر تھیرتا ہے۔ جیسے جیسے دوشیزہ اس کی تحفل میں آ گے بردھتی گئی، ویسے ویسے سارسان قوی ہوتا گیا کیہ شاید میں ایک الیم صحرا انوارد ہوں جے اچا تک نخلتان نظر آ گیا ہویا ایک الی مسافر ہوں جورستہ بھٹک کرخوش متی سے ایک ایسے جمن المیں آگیا ہو جہاں رنگارنگ چول اپنی مہک کی بہار دکھار ہے ہوں۔اوراس ایک کمھے کوزیانے کے سردگرم کو مجھول کراس نخلستان کی سرسبزی یا بھلواری کے رنگ و بو میں کم ہو جائے ، جب محفل برخاست ہو کی ، تب بھی ایک ﴿ خُوشَ كَنِ احساس دلِ و ذبين كواسيخ حصار ميں ليے ہوئے تھا لَبْزاقَكُم نے حوصلہ پكڑا اوراس نازك كاغذ كے ا نا تواں کندھوں پر ذہن ودل اینے احساسات اورخواہشات کا بوجھ منتقل کرنے پرمجبور ہو گیا جس رات آ ب کے ا شاعری کے مجموعے اور تم .... کا مطالعہ کیا تھا اس وقت شاید ذہن کے کسی کوشے میں ہے بات نہیں آئی تھی کہ آ ب ا سے کسی بھی قشم کی ملا قائت کا موقع مل سکتا ہے نہ ہا کمشافہ، نہ کلی کیکن ایک محسن کی محبت نے دوشیز ہ سے متعارف و کرایا اور دوشیزه نے آپ سے قلمی ملاقات کا موقع فراہم کردیا۔ جہاں تک آپ کی شاعری کا تعلق ہے بہترین اغزلیں اور تظمیں خوبصورت جذبول کی خوبصورتی سے ترجمانی کرتی اور زندگی کی حقیقتوں کواید اندرسموئے دو ثیز ہ کے جبیبا کشادہ دامن کسی کانہیں دیکھا تھا، جواسینے پرانے اور نئے سب لکھنے والوں کواپنے رسا۔ المساوی درجہ دیتا ہو۔ نئے لکھنے والوں کواتی گرم جوشی سے خوش آ مدید کہا جاتا ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہوجاتے ہیں اور وہ زیادہ جوش اور جذبوں کے ساتھ لکھنے کی طرف راغب ہوتے ہیں۔اس رسا۔ لے کر ناول تک جتنامطالعہ کیا ہر کریر اپنی جگہ انصاف رہتی ہے اور ہمارے ماحول کی جیج ترجمانی کرتی نظر آئی زندگی کی سلخ حقیقتوں کومصنف لفظوں کی جاشتی میں ڈبوکراس طرح قاری کے ذہن میں اُتاراہے وہ غیرمحسور

المریقے سے اس تحریر کی حقیقت کوایے خون میں شامل ہوتا محسوس کرتا ہے۔ دوشیزہ کے باتی سارے سلسلے بھی ا البهت عمده بين اگر چهطویل خط لکھنے کا پروگرام تھا لیکن موجا کہ اگر ہرسلسلے کا الگ الگ ذکر کروں گی تو خططوالت التياركر لے كااور بياحياس بھى ہے كہ آپ كاونت بہت فيمتى ہے۔ آپ پر ذمه دارى بھى بہت بري ہے اس کے ابھی اتنائی کافی ہے میرا پہلا خط ہے امید ہے کہ اس کوضر ورا پی محفل میں جگہ عنایت فریا میں سے۔انشاء الله خط و كتابت كاسلسله جارى ركھوں كى۔ آپ اور آپ كاس رسالے دوشيزہ كے ليے نيك تمناؤں اور

کھ بہت اچھی خولہ جی ! ہمیں آپ سے ملاقات یاد ہے مگروہ آپ کمحن ہماری عزیز ترین لکھاری اور اشاعره ساتھی بھی ہیں۔اب آپ کوخوش آ مدید کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نوارد ہیں دوشیزہ فیملی میں آپ کو

البهت بہلے خوش آ مدید کہا جاچکا ہے۔

🖾 اسلام آباد سے جاری بہت اچھی قاری ساتھی فرح عالم رقم طراز ہیں نومبر کا شارہ صنم جھنگ کے خویصورت ٹائنل سے آ راستہ ملا۔ ناولٹ نمبر کا ٹیک سجائے۔اداریہ لاج 'بہترین رہا۔منورہ نوری حلیق کا زادِراہ وافعی زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروش سلسلہ ہے۔ سی کہتے ہیں کہانسان دنیاہے پر دہ ضرور ا کر لیتا ہے سین اپنی زندہ جادید تحریر دل کے باعث ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ منورہ جی کے ساتھ بھی یہی بچھ ہے۔ وہ اتنی دور جانے کے باوجود بھی ہنارے دلوں میں روزِ اول کی طرح زندہ ہیں۔ محفل میں رونقیں عروج پر معیں۔ رفعت سراج کے ناول کے ہمیں بہت انظار ہے۔ پلیز ذرا جلدی شروع کردیجے۔ مجھے یقین ہے کہ اس ناول کا امیری ملرح اور بھی بہت سارے قاری انظار کررہے ہوں ہے۔ مفل کے بعد دلشاد سیم اینے دل کی باتیں لے کر ا العول میں قانون لیے اعلیٰ یائے کی تحریر کے ساتھ موجود تھیں۔دلشاد جی مجھے آج بھی آپ کی تحریریں بے تحاشا ا پہند ہیں۔ منی اسکرین میں علی رضا عمرانی واقعی بے لاگ تبعرہ کرتے ہیں۔ ان سے موال میں صنم جھنگ جیسی م را مزیز ادا کارہ کوشائع کر کے آپ نے دل جیت لیے۔ کیپ اٹ اپ۔ تیرے عشق نیجایا بینا عالیہ اپنے اس ا ناول کو بہت ہے سہے کر لے کرچل رہی ہیں۔ تیر ہویں کڑی بھی بہت زبر دست رہی۔ ناولٹ میں مجھے رضیہ مہدی کی ورکنگ دومین نے بہت بتا ترکیا۔رضیہ جی آپ کے بھائی کی وفات کاشن کربھی بہت افسوس ہوا۔اللہ تعالیٰ ا ہے کوا درآ ہے کی میلی کواس تم کوجمیلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ کاشی بھائی یہی مجھے آ ہے ہے کی کہنا ہے۔ آ ہے کی وخاله كاس كربعني دل بهت اداس موا-خدار يحانه وسيم كو جنت الفرد دس ميں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ۔ صائمیہ احدر، مريم فاطمه كے ساتھ آئيں۔ صائمہ آپ كى بيخرير بہت زبردست رہى ليكن اس تحرير مل جھے آپ كى و تجهلی تحریروں کی طرح گردنت زیادہ مضبوط نظر نہیں آئی۔ پلیز ما سنڈ نہ سیجے گا۔ میں آپ کی تحریروں کا بہت انتظار ہے بعد نعمان اسخق صاحب کی میرے پرندہ دل دوسرے جھے میں بھی تھیک ہی رہی۔کہائی تیزی کے ساتھ آھے بڑھ رہی ہے۔ لیکن نعمان آپ کا مشاہدہ تحریر میں چنگی کھا تا ہے۔ جھے آپ کی رفتار دیکھ کر لوے کود کھے کر یہ کہنے میں کوئی تامل ہمیں کہ آپ کل کاروشن ستارہ ہیں۔ سیلم الماس نی رائٹر ہیں لیکن نے اپنے ناولٹ ونیا پال دی میں چونکایا ضرور ہے۔ تسرین اختر مجٹی کا ناولٹ اِس راہِ وفا میں بہتر تھا۔ لیکن مرس آپ کوبہترین کی طرف جاتا ہے اِس کیے اُمید ہے کہ اہی بارآپ یقیناً کوئی یادگار کریں ہاری بعمارتوں کا

«رزق کریں گی۔اب آتے ہیں افسانوں کی طرف افسانوں میں مجھے الماس روحی کا خوابوں کی دہلیز، عارف شین ا الردميله كامن اسودا، مدف آصف كاب اعتبار آيا اورسنل كامحبت اعزاز بي مين سيسنبل صاحبه بازى لے المستنبل جمیت اعزاز ہے نے چونکا کرر کھ دیا۔ افسانے پر کمال کی گرفت اور موضوع ....سنبل جی جیواور ہمیشہ کی " طرح اِس بار بھی بازی لوٹے پر مبار کہا د قبول فر ما کیں۔ انتخاب خاص میں جائے کی پیالی بہت زبر دست رہی۔ ج مجھے اب بھی اُس کمنام محبت کی کیٹیں جو دھواںِ بن کر ایک دوسرے میں مرعم ہوکئیں۔ایے ارد گردمحسوں ہور ہی المیں۔رنگ کا کنات میں شوکت جمال کی خودکشی نے محظوظ کیا۔ دوشیزہ میگزین میں اساء اعوان خوب دوشیزہ ﴾ کلتاں سجاتی ہیں۔ نے کہجنی آ دازیں میں نی شعراءخوب رنگ جمائے ہوئے ہیں۔زین العابدین آپ کے ابرجستہ جوابات بہت لطف دیتے ہیں۔ لولی دؤ بولی دؤ وی خان صاحب آپ بہت خوبصورت طریقے سے اخبرد ل کو اِس کالم میں سموتے ہیں۔مزہ آ جاتا ہے۔مختار بانو طاہرہ کا سلسلہ نفسیاتی الجھنیں مجھے بہت پسند ہے۔ نادبیطارق کا کچن کارنر بہت کچھے کھا تا ہے۔نادبیہ جی ایک بات سیج سیج آپ کو بتاری ہوں۔آپ ک ر یسپیز کے ذریعے میں اکثر دبیشتر دا در تحسین سمیٹنی ہوں۔ دوشیز ہمیگزین کا نیاسلسلہ تھیم جی واقعی بہت مفیدا در جامع سلسلہ ہے۔اس سلسلے کے ذریعے ہم گھر بیٹے بہت ساری بیاریوں سے چھکارا پاسکتے ہیں۔ بیونی گائیڈ ا بیں ڈاکٹر خرم مشیر نے اس ماہ قار تین کے بھیجے گئے سوالات کے جواب دیے۔ میں جا ہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب المرباه قارئين كے مسائل حل كيا كريں \_ كيا ايبامكن موسكتا ہے ۔ جھے اميد ہے كہ ڈاكٹر صاحب إس بارے ميں ضر در کوئی مثبت جواب دیں سے۔ آخر ہیں مجھے صرف پیرکہنا ہے کہ ماونومبر کا دوشیز ہمل ترین پر چوں میں ایک اوراضافه ہے۔اکے ماہ انشاء اللہ مجرملاقات ہوگی ان ہی صفحات پر اگر خدالا یا تو۔خداجا فظ۔ مع بہت عزیز فرح عالم صاحبہ! میر حقیقت ہے کچھ قار نین ایسے ہوتے ہیں جوایئے بے لاگ تبھرے کے ذریعے ہردل عزیز ہوجاتے ہیں۔ آپ کا تبعرہ آپ کو ہردلعزیز بناچکا ہے صرف اتنا کہا ہے کہ اب محفل سے آپ کی غیرحا ضری ہمیں بہت ھلتی ہے۔ آپ کاسائتی ساتھیوا پرتو تھے وہ خطوط جواب تک ہمیں موصول ہوئے۔انشاءاللہ كاشي چوبان اب المحلے برس ان ہی صفحات پر ملاقات ہوگی۔ اپنابہت خیال رکھیے گا۔

قارئین خطوکتابت کے لیے ہمارانیا پتا نوٹ فرمالیں۔ آئندہ خطوطاسی ہے پرارسال کریں۔ (شکریہ) 88-C II کا 88-خیابانِ جامی فیز 7۔ ڈیفنس ہاؤسٹگ اتھارٹی کراچی 0333-2269932 / 0300-2313256 pearlpublications@hotmail.com

明朝即即是是

# الما والمعرف والمجسف من اشتهاركيون دياجائے؟

- پاکتان کا بیدواحدرسالہ ہے جس کا گزشتہ جالیس برس سے جار سليس مسلسل مطالعه كرربي بي-
- اس...اس کے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات پر قارئین م
  - مجربوراعمادكرتے ہيں۔
  - اس میں غیر معیاری اشتہارشائع نہیں کیے جاتے۔
- اس... بوری دنیا میں تھیلئے اِس کے لا کھوں قار نمین متوسط اور اعلی تعلیم یافتہ طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں جو متنداور معیاری معنوعات کی خریداری کوتر جی
- اساں لیے کہ دوشیزہ ڈائجسٹ کو کھر کا ہر فردیکساں دلچیس سے پڑھتاہے۔
  - ع....جریدے کے ہرشار حاکوقار کین سنجال کرر کھتے ہیں۔
- اسے اس جریدے کے بربی تعداد میں منتقل خریدار ہیں 'جواندرون اور ا
  - بیرون ملک تھیلے ہوئے ہیں۔
  - بنج سے ہیں۔
- ا....جریدے کی اعلیٰ معیار کی جعیائی آب کے اشتہار کی خوب صورتی

ون مرز: 34930470 - 34930470

CALL STREET, S





🛩:اخلاق ہے۔ 🚓: خودستائشی کی کس حد تک قائل ہیں؟ 🗢 : جتنا ہرا نسان کو ہونا جا ہیے۔ 🖈 يا د كا كو كي جَكنو جوتنها كي ميں روشن كا باعث بنتا ہو؟ 🗢 آیاولیس آ رہا۔ 🖈 : غصتے میں کیا کیفیت ہوتی ہے، خاموشی ياسي ويكار؟ 🗢 : میری کوئی کیفیت تہیں ہوتی کیونکہ چھ

سات منٹ بعد غصہ خود بخو دشتم ہوجا تاہے۔ ﷺ:لوگوں کی نظر میں آپ کی شخصیت کیسی ہے،اعلی ،اپیچی، بس تھیک؟ سب كہتے اہيں ميں بہت ہائير ہول -المراس کے اور اس کے علاوہ ڈرنے کی کوئی وجہ؟

: زندگی میں کون سے رشتوں نے دُ کھو ہے؟ : اگراآپ ایجھے ہیں تورشتے د کھنہیں ہ<sup>سک</sup>ھ دية بيل-ي الباس جك بها تا يبنتي بين يامن بها تا؟ بیں ایونٹ کے حساب سے لباس پہنتی ہوں۔ ☆:اروووالے ''سفر'' کا ذریعہ کیاہے؟ 🕶 :این گاڑی\_ ⇔ کا آغاز کس طرح کرتی ہیں؟ 🗢 : ناشتا کرنی ہوں اور پھر کا م پر جانے کی تیاری۔ ☆ دن کا کون سا بہراجھا لگتاہے؟ 🎔 النبح كاوقت ببندے۔ المناسين إلى المنابع ا ا بهت زیاده۔ اللہ ہے: کون سے ایسے معاشرتی رویے ہیں جو آب کے لیے د کھاور پریشانی کا باعث بنتے ہیں؟ 🤝 : منا فقت بہت د کھویتی ہے۔ 🖈 : دولت ،عزت ،شهرت ،محبت اورصحت این تربح کے اعتبار سے ترتیب دیجیے۔ 🗢 : عروت ، صحت ، محبت ، دولت ، شهرت \_ المندركود مي كركيا خيال آتا ہے؟

🕶 : خدا کی قدرت کمال ہے۔



اتی فرصت کس کے پاس ہے کہ آئینے کے سامنے جاكر چھسوجاجائے۔ ان بے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا" كس مدتك عمل كرتي بي؟ 🕶 : میں اکثر دوسروں کی مدد کرتی رہتی ہوں۔ اس بات بریقین رکھتی ہیں کے موسیقی روح كى غذا ہے؟ اگر ہے توليسي موسيقى؟ 🗢 موڈیرڈ بینڈ کرتاہے کہ کس وقت کیا سنا جائے۔ اندگی کب بری محسوس ہوئی ہے؟ اَ سِيُّ Ups & Downs عَبِي لَوْ زندگی بری لکنے لکتی ہے کہ یہ کیوں اور کیسے ہو گیا۔ مگر میں چیلنج سمجھ کر مقابلہ کرتی ہوں۔ 🚓 :محبت کا اظهار کس طرح کرتی ہیں؟ 🕶 : میں کوئی شرمیلی تہیں ہون۔ ویسے موڈیر انحصار کرتاہے۔ اليخ ملك كي كوئي اليهي بات؟ 🕶 ہارے ملک میں قانون کی یابندی ہوجائے توسب کھھا چھا ہوجائے گا۔ ל: كيا بم آزادين؟ 🞔 : الله كاشكر ہے كہ ہم اس نعمت سے سر فرراز ہیں۔ الوگوں کی کوئی عادت جو بہت بری لتی ہے؟ 🗢 : لوگ منہ پرجھوٹ بو لتے ہیں۔ الإبهادر موتاب يابرول؟ برول\_ ☆:مطالعه عادت ہے یا دنت گزاری؟ المن جيزول كے بغير سفر مكن نہيں؟ بیک!چونکرسب چیزیناسی میں ہوتی ہیں۔ ١٠٠٠ حرف آخر كياجا بهناجا بي كي؟ الوگول کی مدد کریں ، اللہ آپ کی مدد کرےگا۔ \*\*\*\*\*\*\*\*

🕶 :موت ہے یالکل بھی ڈرنبیں لگتا۔ اللہ: فراز کے اس خیال پر کس صد تک یقین ر محتی ہیں کہ ووست ہوتا تہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟ 🕶 : یقین تو ہے مرعمل نہیں ہو یا تا۔انسان، انسان پرہی مجروسہ کرتاہے۔ کمانا گھر کا پندہے یا باہر کا فاسٹ فو ؤ؟ ☆ زندگی کے معاملات میں آپ تقدیر کی قائل ہیں یا تدبیری؟ 🗢 : دونوں کی ۔ ☆ : کون ہے الفاظ عام بات چیت میں زیاوہ استعال كريل بين؟ 🎔 : منحی غورتبیں کیا۔ 🖈 : زندگی کا وہ کون سامل تھا جس نے میکدم زندگی می تبدیل کردی؟ 🗢 : شادی کے بعدز ندگی یکدم ہی تبدیل ہوجاتی ہے۔ ☆:ویکایند کیسے گزارتی ہیں؟ 🕶 :سسرال جالی ہوں۔ پھرای کے گھر اور پھر دوستول میں۔ الوگ کس چیز کی زیادہ تعریف کرتے ہیں؟ 🞔 : لوگوں کو چھوڑیں، مجھے اینے لیے اپنے شوہر کی تعریف اچھی لکتی ہے، ویسے وہ میری تعریف اکثر کرتے رہتے ہیں۔ المشرت، رحمت بياز حمت؟ ♥ : پوزیووے میں لیں تو رحت ہے شہرت\_ 🖈: کیا آپ اچھی راز دال ہیں؟ اگرآ بمیڈیایرندہوتیں تو کیاہوتیں؟ ایڈورٹائزنگ فیلڈ میں نام کما چکی ہوتی۔

روبليزه 32

١٢٠ أ مينه و يكه كركيا خيال آتاب؟

♥: آئینہ ضرورت کے تحت دیکھا جاتا ہے۔

# ومنتني السكرية ال

## منی اسرین پرپیش کیے جانے والے مقبول عام دراموں پر بالاگ تبصرہ

إس دفت بإكستان مين تقريباً بيبيون چينل عوام كي دسترس مين بين - إس البيكثرا تك خوشحالي مين جهال عوام کے پاس معیاری ڈراما دیکھنے کا کال نہیں وہیں اور اموں کی بہتات نے بہتر سے بہترین معیارا در کواکٹی کے ليے چوائس آسان كردى ہے۔ منى اسكرين ميں ہم مقبول عام ڈراموں پربےلاگ تبھرہ شائع كريں گے۔

حاوثاتی طور برعا ئلید کی ملا قات سرمدے ہونی ہے جو کہ بوروز وا کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور تنہائی کا شکار ہے



كيونكهاس كے باب نے زندگی بھر صرف وولت كے انبار جمع کیے ہیں اورائیے بچوں کو بالکل بھی ٹائم ہیں دیا۔سرمد کی نال سوتیلی ہے جوابیے دل میں اس بات کور تھتی ہے

#### ديئاخازت جوتو

ہم نی وی ہے ہر پیرا ورمنگل کو پیش کیا جانے والا پیر ڈرامہ سیماغزل کے قلم کی کارستانی ہے۔ ڈرامے کی کہائی تو ایک روای لو اسٹوری سے شروع ہوئی ہے مر خوبصورت اسكريث، جاندار جلے اور آج كے دور كے نمائنده كرداران ڈرامے كوانفراديت بخشتے ہیں۔ كہانی کے مطابق عائلہ ایک مڈل کلاس کھرانے سے تعلق رکھتی ہے جو گھر بھر کی لاؤنی بھائی، بھائی اور ابو کی آئھ کا تارا ہے۔ یونیورٹ میں راهتی ہے مگر معصومیت کسی School Going کی کے جسی ہی ہے۔ بھائی کا بھائی عاکلہ سے شاوی کرنا جا ہتا ہے۔ عاکلہ اور بھائی کے بھائی ( فیضی ) میں بے تکلفی کومحسوں کر کے تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اُن دونوں کے نے میں محبت ہے مگر عا مکہ فیفنی کو صرف ایک اچھا دوست جھتی ہے۔ آیک دن



ادراہے سکے بیٹے ادرسرمدیں فرق رکھتی ہے۔ سرمدی گاڑی کا ایمیڈنٹ ہوجاتا ہے۔ عائلہاس کی مدد کرتی ہے۔ بعد میں پا چاتا ہے کہ سرمد عائلہ کی ہی یونیورٹی میں پر متاہے یہاں سے اُن دونوں کے درمیان محبت شروع ہوجاتی ہے۔ مرطبقاتی فرق کی وجہے دونوں کا ملن ہوناممکن نظر نہیں آتا۔ عائلہ کے بھائی کوسر مد کا امیر ہونا کھلٹا ہے۔ بھانی کواینے بھائی کی جا ہت کاعلم ہے اور وہ جا ہتی ہے کہ عالکہ اُس کی بھائی ہے مگر عاکلہ کا باپ (وجاہت) صرف اپنی بنٹی کے چہرے پر مسکراہٹ ویکھنا عامتا ہے۔ مملن ہے کدوجا مت عائلہ کے کیے Stand کے اور ان دونوں کی شادی کروادے۔ ڈرامے کی کہائی ابھی پہیں تک تھلی ہے اُمید ہے آ گے بھی کئی موڑ ایسے آئیں گے جونا ظرین کی توجہا ور دلچیسی کا مرکز بنیں گے۔ نمایال کاسٹ میں سوہائے علی ابرو (عائلہ) سرمد ( فرحان سعید) بھائی (عاطف راٹھور) اور وجاہت (طارق بمیل)صاحب ہیں۔اس ڈرامے کی خاص بات ریجھی ہے کہ جل بینڈ کے معروف سکر فرجان سعیداس ڈرامے میں بطورِادا کار پہلی مرتبہ کا م کررہے ہیں اورا پنی الچھی ادا کاری سے بیر ثابت کررہے ہیں کہ وہ نہ صرف اجھے شکر بلکہ اجھے ادا کاربھی ہیں۔

ARY ڈیجیٹل سے پیش کی جانے والی نی ڈرامہ



سیریل ''کویا' ہر ہفتے کی شام 8 بجے دیکھی جاسکتی ہے اس تیزی ہے مقبولیت حاصل کرنے والے ڈرامہ کوہا کی ڈائر یکشن فرخ فیض نے دی ہیں، جب کہ اس سیریل کے مصنف محمد احمد ہیں ۔اس ڈراے کی کاسٹ مين شاء جاويد، عثان خالد بث، فرح شاه، فرقان قریتی، ماریہ خواجہ اور حراترین نے اپنے اپنے کر دار اس خوبصورتی سے بھائے ہیں کہ عوام فوری طور پر اس ڈرامے کی جانب راغب ہوگئے ہیں۔امید ہے کہ ڈرامہ سیریل دسمویا ' تبھی اے آروائی ڈیجیٹل کی کامیاب سيريل ثابت ہوگی۔

جعرات شب9;00 بج پیش کی جانے والی اے آر وائی ڈیجیٹل کی ڈرامہ سیریل نزدیکیاں اس وقت



فیملیز میں بے حدیبند کی جارہی ہے محدافقارافی کی ڈائیریکشن اور ناہین شکیل کے لکھے اس ڈرامے میں ماريه واسطى ، واسع چوہدرى اور مابين خالد نے اين شاندار اداکاری سے عوام کے دل جیت کیے ہیں۔اس وفت ریٹنگ کے حساب سے ڈرا مہسیریل "نزد کیال" ٹاپ پر ہے۔ عفان دحید، ناکلہ جعفری، محوہررشیداوررحم علی نے بھی اس ڈراے میں جم کرادا كارى كى ہے۔





#### عشق کی راہدار یوں ،طبقہ اشرافیہ اور اپنی مٹی سے جڑے لوگوں کی عکاسی کرتے سلسلے وار ناول کی چود ہویں کڑی

كزشته اقساط كاخلاصه

ملک قاسم علی جہان آباد کے مالک تھے۔ان کا شار صلع خوشاب کے جانے مائے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے دو بیٹے ملک عمار علی اور ملک مصطفیٰ تھے۔عمار علی ریاست کے امور میں دلچین لیتے تھے جبکہ ملک مصطفیٰ علی حجود ٹی بہن امل کے



ساتھ تعلیم کے سلسلے میں لا ہور رہائش پڑر ہتے، ملک عمار علی کی شاوی ان کی کڑن ما بین سے ہوئی تھی۔ وہ انتفار و سالہ لڑکی خود سے عربی میں اور خاصے آزاد خیالات رکھتی ہے مربی کی سال بڑے ملک عمار علی کو وہ نی طور پر قبول نہ کر سک تھی ۔ وہ کا نوینٹ سے پڑھی ہوئی اور خاصے آزاد خیالات رکھتی تھی ، جولائف بحر پور طریقے ہے انجوائے کرتا جا ہتی تھی۔ امّ فرواامٌ زارااوراساعیل بخش مولوی ابراہیم کی اولا دیں ہیں۔ ام فرواکی شادی بلال حمید سے ہوئی ہے جومیڈم فیری کے لیے کا م کر دہا ہے۔ میڈم فیری کا تعلق اس جگہ سے تھا جہال ون سوتے اور دا تھی جا لی جیدا م فرواکو پہلی بار میکے لے کرتا یا تھا کہ میڈم فیری کیا گال آئی .....

اردو ہیں بین کے بال عرف بالوکو بادر کرایا کہ جلدائم فرواکوان کے حوالے کردے۔ بلال جید کے لیے سامکن ساہوگیا تھا کیونکہ وہ اُم فرواسے واقعی محبت کرنے لگا تھا۔ ماہن اپنے دیور مصطفیٰ علی میں دلچہی لینے لگی تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اُس کی شادی اُس کے کڑن محمطیٰ کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں لیکن امل کے خیالات کی اور طرف بھٹنے لگے تھے۔
ماہین اپنے بچپن کے دوست کا شان احمد سے ملک ہے تو بتا چلتا ہے کا شان بچپن ہی سے اُس میں دلچپی لیتا تھا مگر بھی محبت کا ظہار نہ کر پایا۔ ماہین اپنے آئیڈیل کے اس طرح بچھڑ جانے پردھی ہے۔ کا شان احمد ملک سے باہر جانے سے پہلے ماہین سے محبت کا اظہار کردیتا ہے۔ ماہین ملک عمار علی سے ویسے ہی ناخوش ہے اس پر کا شان احمد کا اظہار محبت اُس کی فرز کی میں بلچل مجان کی دیتا ہے۔

ہائیں کے دل میں کا شان احمد کی مجت بھی جڑ پکڑر ہی ہے اور اب وہ عمار علی کی شدتوں سے مزید خاکف ہونے گئی ہے۔ الل کی شادگ اس کے کزن محمطل کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ محمطل اُسے محبتوں کی بارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں نو جی افسر کی بیوی بن کر دہ اپنی مہلی محبت کی یادوں سے پیچھا جھڑ اللتی ہے۔ ما بین اور عمار علی کے نتیج میں تکرار ہونے گئی ہے۔ میڈم فیری بلال کو اُم فروا پر کڑی نظر دکھنے کا کہتی ہے۔ ایک دن اچا تک بلال کی ملک مصطفی علی سے ملا قات ہو جاتی ہے اور .....

(ابآ کے پڑھے)

'' ملک صاحب وہ تو میرے سامنے آنے سے بھی کتر اتی ہے۔ کہدر ہی تھی مجھے میکے جانا ہے۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اُسے سمجھایا ہے کہ والدین کو پریثان نہ کرو۔ مناسب وفت پر انہیں بھی بتادیں گے۔ ابھی فیری کامسکلہ نمٹ جائے۔''

" بلال أسعورت كى تم فكرنېيں كرو\_''

'' ملک صاحب وہ بہت کمینی عورت ہے۔الی عورتیں کسی کی دوست نہیں ہوتی ہیں۔وہ اپنی اولا و کے ساتھ اچھانہیں کرتیں تو کسی کے ساتھ کیا بھلائی کریں گی۔''

" بلال تم بس أم فروا كاخيال ركھو۔" أن كا وهيان تو صرف أم فروا كي طرف تھا، وہ بلال حميد كى باتيں بھلا كہاں ك رہ تھے۔ وہ اندر ہے أم فروا كے ليے فكر مند تھے كين بلال حميد كے سامنے اظہار نہ كرنا جاہتے تھے۔ " بلال تم ايسا كروفون براس كے گھروالوں ہے بات كرادوتا كہاہے كچھ ڈھارس ملے۔ اسے بيضرور سمجھانا كہ اُن سے الى ولى كوئى بات نہ كرے، جس سے وہ پريشان ہوجا ئيں۔ تم نے مولوى صاحب كواپنے يہاں شفٹ ہونے كے متعلق بتایا؟"

''جی ہاں کل میں نے فون کر کے بتادیا تھا۔ چنددن اور گزرجا ئیں تب انہیں یہاں آنے کی دعوت دوں گا تا کہ انہیں بٹی کود مکھ کرنسلی ہوجائے۔ تب تک اُم فروا کی حالت بھی سنجل جائے گی۔'' ''اُم فرواسے کہناوہ کھانانہ بنائے۔کھانا حو کلی سے ہی آیا کرے گا۔''

"ملک صاحب اس تکلیف کی ہر گز ضرورت نہیں ہے۔راشن موجود ہے۔ہم خود ہی کچھ کرلیں گے۔"
"فی الحال تو حویل سے ہی کھانا آئے گا۔ بعد میں دیکھا جائے گا۔"

" میک ہے۔ ملک صاحب ایک اور بات بھی مجھے پر کیثان کررہی ہے۔"

معلقه مع معلقه مع



لیا : ''فیری فلیٹ میں ہمیں موجود نہ پاکر مولوی صاحب کے گھر ہی نہ کانی جائے۔'' ''بلال وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ پہلے وہ تم لوگوں کو تااش کرے گی۔ ہم کل ہی اُس کے پاس چلے جاتے ہیں۔'' '' ٹمیک ہے ملک صاحب!''

"اب میں چلاموں ہتم ہے رابط رہے گا۔ ہاں سنو!" انہوں نے رُک کر بلال حمید کی طرف دیکھا۔
"بلال اُمِ فروا کا فاص خیال رکھنا۔ اُسے تم ہے کی شم کی شکایت نہ ہو۔" جانے وہ ہار بارابیا کیوں کہدرہے تھے۔
"کلک صاحب آپ بے فکر رہیں۔ اُسے اب بھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔"

☆.....☆

وه اپن خالی جمیلیوں کو محورتی۔

"کیاان میں کا شان احمد کے نام کی کوئی ریکھائیں ہے۔ کی راتیں وہ سونہ کی تھی۔اسے می پاپا برغصہ آتا،

می اُن کی مجبور بیاں اس کی سو جول کوآگ بولے ہونے سے بچاتیں۔ وفت کا پہلوار کی تیزی جیسا دھارا تھا جو
اس کی آشا میں ،اس کی امنگوں مجر ہے جذب بہا کرلے گیا تھا۔ بس اپنی آپٹی جگہ خوش دمطمئن تھے۔ سارے
لوگ اپنے نرم گرم بستر وں میں سکون سے سوتے تھے۔ بے سکون تھی تو صرف ما بین، جب اس کی بے سکونی حد
سے مہنی اور با توں سے اُن کی آ دھی بیاری تو دور ہوگئ تھی۔ کتب خانے میں وفت گزرنے کا بتانہ چلا۔ اقبال،
عالب، مرتقی میر، سودا، سب کووہ کھنگال ڈالتی۔اکٹر ملک عمار علی اسے کہتے۔

" مائی بابا جان کے علاوہ یہاں ہم بھی رہتے ہیں۔تم سارا دن بابا جانی کے ساتھ ہی گزار دیتی ہو۔"وہ اللہ مدید کہتے

دومسٹر عمار علی ،آپ کے بابا جانی میرے ماموں ہوتے ہیں ، سمجھے آب؟ ' ماہین جاہ رہی تھی۔ ملک قاسم علی مسلم علی کے دن لال حویلی میں چل کرر ہیں۔ چندون بعداس کی نئی کلاسیس شروع ہونے والی تھیں۔اے دوون تک

لا مورجانا تعاـ



''یاموں جان آپ مرادولا' چلیں۔وہاں مصطفیٰ علی آپ کو کسی اجھے ڈاکٹر کے پاس لے کرجا کیں ہے۔ آپ کا تفصیلی جیک اپ ہونا جاہیے۔ پچھدن لال حویلی رہیں۔وہاں کے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں۔اُن مزارعوں کا اب جہان آباد آنا کم کم ہی ہوتا ہے۔''

خاندان شهروں میں بس گئے ہیں۔اب وہ جہان آباد کارخ بھی نہیں کرتے۔' اس موقع امین میرس سے اللہ میں کھا ہیں اور خاک میں بیٹھی میں اُکھا

وں ریس پی میں خوش ہی تو ہوں تنہارے بن میں خوش رہتی ہوں ہتم آکیوں نہیں یقین کرتے۔'' ''شان میں خوش ہی تو میں یقین کر لیتا ہوں ، ماہی میں بھی تنہارے بغیر بہت خوش ہوں۔ ہنستا ہوں ، درستوں '' ہاں تم کہتی ہوتو میں یقین کر لیتا ہوں ، ماہی میں بھی تنہارے بغیر بہت خوش ہوں۔ ہنستا ہوں ، درستوں سے ساتھ کپ شپ لگا تا ہوں ، بھی رات کو اُن کے ساتھ پارٹیز میں بھی چلا جاتا ہوں کسی بار میں چہل قدی

کرنے پہنچ جاتا ہوں۔' ''اے مسٹر!بار میں لوگ چہل قدمی کے لیے ہیں جاتے بلکہ وہاں کی بارڈانسرز دیکھنے جاتے ہیں۔'' ''ہاں بھٹی میں نے بارڈانسرز کا ذکر ذراشر بیفانہ انداز میں کیا ہے نال۔ ماہی اب ذرا آ مح بھی کر لیتا ہوں۔اُن ''ہمار دوستوں کے اُکسانے پر بچھ ٹی بلا بھی لیتا ہوں۔انگریز دوشیزاؤں کے ساتھ ڈانس بھی کر لیتا ہوں۔اُن کھار دوستوں کے اُکسانے پر بچھ ٹی بلا بھی لیتا ہوں۔ یار یہاں کی لائف اسٹائل کے کیا کہنے۔ میں تو بھر پورطر لیقے کے نداق اوراشاروں پرسیٹیاں بھی بجاتا ہوں۔ یاریہاں کی لائف اسٹائل کے کیا کہنے۔ میں تو بھر پورطر لیقے

ے زندگی انجوائے کرر ہا ہوں۔ دو تو شان تم مجمعے بعول کئے ہو؟ "اس کی آ واز میں شکوہ تھا۔



'' مائی تم تو میری انچی دوست ہوئے ہیں بھلا میں بھول سکتا ہوں۔ تہہیں میں ہمیشہ یادگر تا ہوں۔ تم بھولنے والی دوست تو نہیں ہو۔'' کاشان کے لفظوں میں تھکن ٹوٹ کر بھرتی جارہی تھی۔ تبھی ایک تفرقفرا ہے ما بین کے اندر بھیلی۔ دوست تو تم ایسے گھٹیا شوق اپنائے ہوئے ہو؟''

یوم ایسے تعلیا حوں پہائے ، رہے ، کیوں نااہے بھر پورطریقے سے انجوائے کیا جائے ۔' وہ بیسب جان '' تواور کیا! مار زندگی ایک ہارلتی ہے ، کیوں نااہے بھر پورطریقے سے انجوائے کیا جائے ۔' وہ بیسب جان یک این سے کی باتھاں نہ اُس نے ایسا کو کی واہمات شوق نہیں مال رکھا تھا۔وہ پھر بولا۔

ہوجہ کر ماہین سے کہ رہاتھا در ندائس نے ایسا کوئی واہیات شوق نہیں پال رکھاتھا۔وہ پھر بولا۔
''ماہی زندگی کوانجوائے کرناسکھوتم اپنے مجازی خدا سے خوب ساری محبت کرو۔اُس کی سنگت میں زندگی کو بھر پور طریقے سے بسر کرنے کی کوشش کرو۔ جانے کب اوپر والے کا بلاوا آجائے، تب زندگی کی شام ہوجانے پر جانا تولاز ماپڑے گا۔کوئی بہانہ،کوئی جحت نہیں چلے گی۔'وہ ما بین کواُ داس و کھے کر ہنسانے کی کوشش کرتا۔وہ بے کل ہوکر کہتی۔

'' شان میں ملک عمار علی کے ساتھ جھی خوش نہیں رہ سکتی۔''

''مائی آخرتم کیوں خوش نہیں رہ سکتیں؟'' کا شان سمجھانے کے انداز میں اُس سے پوچھتا۔ ''کیونکہ مجھے اُس سے محبت نہیں ہے۔' اس کا لہجہ کیلی سُلگتی لکڑی کے کسیلے دھویں کی طرح ہوتا۔ ''جلوتم اُس سے محبت نہ کرد۔ پراُس کے ساتھ خوش تو رہو کیونکہ دہ تمہارا شوہرہے۔''

''شانُ وه مجھےا حِھامُبیں لَکتا۔''

'' مائی وہی تو کہدرہا ہوں۔وہ تہہیں احیانہیں لگتا تہہیں اُس سے کسی قسم کا انس نہیں ہے ،کوئی بات نہیں۔تم بس بیکروکدا ہے ساتھ ،اُس کے ساتھ ،زندگی کے ساتھ کمپرو مائز کرلو۔وہ تو تم سے مجبت کرتا ہے ناں۔'' ''لیکن میں نہیں کرتی بناں۔شان میں تو بس اتنا جانتی ہوں مجھے تم ہے محبت ہے۔''

'' ہا ہا ہا۔'' اُس نے اسکرین پر لکھا۔لیکن وہ اندرے رور ہاتھا۔

اُس کی بھی ٹین اُت کی محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ بچی عمر کی محبت یا دنہیں رہتیں، بے شک ٹین ایج کی محبت جلدی بھلا دی جاتی ہے۔ کیکن پہلی محبت انسان بھی نہیں بھول سکتا بھلے جننے بھی ماہ وسال بیت جا ئیں۔ ماہی اُس کے دل میں تھی۔

''نان میری محبت تم ہو۔ جس کا ادارک اُس رات ہوا جب میرے ہاتھوں کوتم نے اپنی آ کھوں سے لگایا تھا، میرے ہاتھوں کوتم نے اپنی آ کھوں سے لگایا تھا، میرے ہاتھ تمہارے آ نسودک سے خسل لیتے رہے تھے۔ تب میرے اندرکی میں گرائیوں کی دیواروں سے ہازگشت فکرائی تھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ کا شان میں ہمیشہ خود فر بی میں مبتلا رہی۔ اپنے اندرکی آ واز کو کہتی رہی کہتم صرف میرے اچھے دوست ہو۔ اس کے علاوہ بچھ ہیں۔ تب مجھے اپنے وجود کے رہنے رہنے میں کہ کہراالہام ہوا کہ یہی ہے وہ محبت ..... جو مجھے کا شان احمہ سے ابھی ابھی ہوئی ہے۔''
ملک بھراالہام ہوا کہ یہی ہے وہ محبت ..... جو مجھے کا شان احمہ سے ابھی ابھی ہوئی ہے۔''
د' ماہی تم تو یا گل ہو۔' وہ پھر ہنسا۔

''اچھااب بات جیت بند، میں مغرب کی نماز پڑھنے جارہی ہوں۔تم بھی کوئی اچھا کام کرلو۔ کسی بار میں جانے کے بجائے اپنے رب کو یاوکیا کرو۔اُس کی وحدانیت کو پکارو۔اُس سے اپنے اور میرے لیے بھی ہدایت مانگو۔''
وہ چیٹ باکس Log Out کرتی لیپ ٹاپ بند کردیتے۔ ماہین جب تک روزانہ کاشان احمہ سے چیئنگ پر بات نہ کرگئی ہے۔ جیئن رہتی۔ایک گھنٹہ وہ اُس سے چیٹ کرتی۔



فرائی ڈے کوملک بمارعلی آتے تھے اور پیرکی دو پہرواپس جہان آباد چلے جاتے۔اس دوران ماہین کی کاشان احمد سے بات نہ ہو پاتی۔ وہ کھوئی کھوئی دکھائی دیتی۔کسی بات میں اُس کا دل نہ لگتا۔ ملک بمارعلی اسے لانگ ڈرائیو پر لے جاتے۔ دونوں ڈ نربھی باہر کرتے تب چیکے سے کاشان احمد کی باتیں اس کی ساعتوں میں اثر تیں۔وہ اس سے کہتا تھا۔

'' مائی ملک ممارعلی تمہارے شوہر ہیں ، اُن کا خیال رکھا کرو۔ اُن کی طرف دھیان دوگی تو وہ خود بخو دشہیں استحصے کلنے گئیں سے ۔ دیکھو مائی کہیں دریز نہ ہوجائے۔ وہ تنہیں چاہتے ہیں۔ تم اُن کی چاہت کا جواب محبت سے نہیں دیے سکتیں تو کم از کم اُن پر تھوڑی توجہ ہی دیے لیا کرو۔ اُن سے اچھی طرح بات کیا کرو۔ یارکل کس نے کہیں دیک کا رہی کہ بینہد

دیکھا کل کا کوئی پتانہیں۔ دوبارہ زندگی میں آئے نہ آئے۔'

شان کی با تنس یا دکرتے ہوئے اس وفت ماہین ڈرائیونگ کرتے ملک ممارعلی کوکن اکھیوں سے دیکھر پی تھی ' جن کی شہد آگیس آتھوں میں اس وفت جگنو تیرر ہے تھے۔صرف اس لیے کہ زیست سے چرائی گئی میساعتیں اُن کی اور صرف اُن کی ماہین کی کممل جا گیرہوتی تھیں۔

وہ دونوں تنہا ہوتے اوراُن کے آس پاس صرف اُن کی گرم زم حدت بھری سانسوں کی سائیں سالگیں سنائی دے رہی ہوتی ۔اس دفت لا ہور کی چکا چوندروشنیوں بیس زمیاں تھلی ہوئی تھیں۔اُن کی گاڑی نہر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ۔ دوسر ے روڈ برگاڑیوں کی روشنیاں پانی پر اپناعکس جھوڑ رہی تھیں۔

'' ما ہین کل ڈاکٹر صباکے کلینگ چلتے ہیں۔'' خاموثی میں الکا ساار تعاش پھڑ پھڑایا۔ ملک عمار علی نے اس کی طرف دیجھتے ہوئے کہا جو ہاتھ میں بکڑا جس کا بڑا سا بیکٹ کھول رہی تھی۔

" و عمار میں ڈاکٹر صبائے پاس کتنی مرتبہ تو جا چکی ہوں۔ ہر باروہ اس بات کی فیس لے کیتی ہیں کہ آپ تو

بالکل تھیک ہیں۔' ''اس بارتم اُن سے کہو کہ تمہاری میڈیسن تبدیل کرے۔ ماہی تم سیح طرح استعال کرتی ہوناں میڈیسن۔'' ملک عمارعلی نے چیس کھاتی ما ہین کودیکھا۔

سے در است ہوں بار بار پوچھرہے ہیں۔''حالانکہائی نے ایک دن بھی دوانہیں کھائی تھی۔دہ دوائیں ''ہاں آخر آپ کیوں بار بار پوچھرہے ہیں۔''حالانکہائی نے ایک دن بھی دوانہیں کھائی تھی۔دہ دوائیں فلش میں بہادیا کرتی تھی ۔

. ☆.....☆

دوسرے روزشام کوملک عمارعلی اُسے زبروتی ڈاکٹر صبائے کلینک لے آئے تھے۔معمول کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اس کی میڈیسن تبدیل کر دی تھی۔ملک عمارعلی باربار ماہین سے کہتے۔ ''ماہی دوائیں با قاعدگی سے استعمال کیا کروادرا بی خوراک کا بھی خاص خیال رکھا کرو۔''

استعال کیا کرواورا بی خوراک کا بھی خاص خیال رکھا کرو۔ سنڈ ہے کی اس سے ناشتے کی میبل پر ملک مصطفیٰ علی بھی موجود سے جوخاموثی سے ناشتہ کررہے سے۔اب ماہین کے ساتھ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ دو جار مرتبہ ملک مصطفیٰ علی کے کمرے میں جا کروہ جس طرح ماہین کے ساتھ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ دو جار مرتبہ ملک مصطفیٰ علی نے اُسے بُری طرح جھاڑا بھی اپنے جسم کے خدو خال اُن پرواضح کرنے کی کوشش کر چھی تھی۔تب ملک مصطفیٰ علی نے اُسے بُری طرح جھاڑا بھی تھا،ت سے وہ ماہین سے تی کتر انے گئے تھے اور پھر کا شان احمد کی محبت میں گرفتار ہوکر اس نے ملک مصطفیٰ علی کا راستہ چھوڑ دیا ملک مصطفیٰ علی کا پیچھا مچھوڑ دیا تھا۔ کا شان احمد کی محبت میں گرفتار ہوکر اس نے ملک مصطفیٰ علی کا راستہ چھوڑ دیا



تھا۔ ما بین تو صرف مصطفیٰ علی ہے دل کلی کررہی تھی۔چھنو واپس جا چکی تھی کیونکہ وہ اب انہیں پھیکی جائے کی طرح سے معربیت لَيْنَ كَا يَعَى \_ ملك مصطفیٰ علی بهت مصروف رہنے گئے تھے۔ دس بجورہ آفس جاتے ، رات محیے لوشتے ۔ سنڈے کو وہ کھر پر ہوتے ہتے۔ عمار علی آئے ہوئے تتے۔ اس لیے ملک مصطفیٰ علی آج جلدی اُٹھ مجئے تتھے۔ ما بین اس وقت فریش اور بج جوس کے سب لے رہی تھی جبکہ اُن دونوں بھائیوں نے ناشتے کے ساتھ جائے لی تھی ۔ ''لالہ باباجان سے ہیں کچے دنوں کے لیے لا ہورآ جا کیں۔ یہاں سرجن اقبال سکندر کو دکھا تیں مے انہیں۔'' و مصافرات وومصطفیٰ میں نے اس بار بھی بہت اصرار کیا کہ آپ میرے ساتھ لا ہور چلیں لیکن انہوں نے صاف انکار کردیا کہ میں سرگودھا میں اپنے دیرینہ دوست سرجن وقارشاہ ہی کو دکھاؤں گا۔ جھیے صرف اس کی تجویز کردہ دوا میں سوٹ کرتی ہیں۔ یہاں آ جاتے تو تھوڑ امائی کا دل بھی لگار ہتا۔ پہلے تو امل کی کمپنی تھی اب تو میا کیلی بور ہوجاتی ہوگی۔' گلاس میں اسر آتھماتی ماہین کی طرف دیکھتے ہوئے عمار علی نے کہا۔ '' ما بی تم بورتو ہوتی ہوگی۔''ابِ ملک عمار علی اس کی جانب متوجہ تھے۔ "عمار بعلامیں کیوں بور ہوں گی۔ مجھے اسکیے رہنے کی عادت ہے۔ دو بحے یو نیورٹی ہے آتی ہوں، پھرٹائم كزرنے كا يتا بى بيس چلنا۔ جاريانج دن بعد آپ آجاتے ہیں۔ بس ٹائم اچھا گزرجا تا ہے۔ ' ملك مصطفیٰ علی نے ایک اچلتی نگاہ ماہین پرڈالی اور دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرفت توجیم تبذول کرلی۔ اس رات وہ کا شان احمہ ات کرتے ہوئے بہت اُ داس تھی۔ " مم كب آرب موشان؟" ''انشاءاللہ آئندہ سال، تابین اتناعرصہ ہم نے ایک دوسرے سے رابطہبیں رکھا تو اچھا ہی ہوا۔ اُس روز ایسے بی ریان نے تم سے میری بات کرادی۔ یقین جانو میں تم سے بات نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو سنجالاتھا۔ میں اپنی اور تمہاری عادت خراب تہیں کرنا جا ہتا تھا۔ چنددن بعد تمہارا فون آ گیا، تب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ماہی آئندہ مجھے فون نہ کرنا کیونکہ میرے دفتری امور ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ میں نے تب ہنس کرتم ہے کہا تھا۔اگرتم میرے د ماغ پرمسلط رہوگی تو میں دوسری حسین خوا تین کو کیسے د مکھے یاؤں گا۔اُس دفت تم تھوڑا سائكري، چندروز بعد پرتمبهارا نون آگيا، تب مجھے تبهارا يوں نون آنا جھا لگنے لگا۔ تم نہيں جانتی ہوا تناعر صه ميں خود پر جبر کرتار ہاتھاوہ سبتیہارے بار باردون آنے سے دھرے کا دھرارہ گیا۔'' ''شان میں نے بھی اتناعرصہ تم سے بات نہیں کی تو سکون میں تھی صبر آ گیا تھا۔ تکراب ہروفت تم یا دآ تے ہو۔ تہارا احساس میرے قریب منڈلاتا ہے۔ بل بل تم میرے دماغ پرسوار رہتے ہو۔ اجانک سے مہیب سنائے مجھے ڈسنے لگتے ہیں۔ تب میں ملک عمارعلی کی بجائے تمہاری مضبوط بانہوں کاسہارا تلاشتی ہوں۔ تب میں دل کی آئکھ سے تمہاری آئکھوں کی پتلیوں پر تھر کتی اپنی شبیبہ محسوس کر کے گہری طمانیت کی آغوش میں جلی جاتی ہوں۔قطرہ قطرہ گزرتے بل خیالوں میں مجھے تمہارے بے صدقریب لیے جی ہے اسے ہیں۔عذاب کیجے ہے ڈینا بند کردیتے ہیں۔ میں بہت بڑی حربال نعیب ہول، جس کا نعیب تم بھی نہیں بن سکتے۔میرے دل کے دریجے یر اب بھی جدائیوں کے موسم میری حالت زار پرمسکاتے ہیں۔میری نم آتھوں میں تہاری محبت کی جوت دائر دل کی صورت رفعل کرتی ہے۔ آخر میں کیب تک تنہائیوں میں پناہیں ڈھونڈتی پھروں گی۔'' "ماہی ان آئی کھوں میں اُمیدوں کی شمعیں بھی بچھے نہ دینا تہمارے سامنے تہماری پوری زندگی بردی ہے ہم

سیجے خداسے بہتری کی دعا کیا کرو۔ جب تبہارے بیچے ہوجا کمیں مے تو تم خود ہی بہل جاؤگی۔ تم ٹیمن اتح کی کر گنہیں رہی ہو، بلکہا کیس سالہ دوشیز ہ ہو، کم عمر لڑکیوں والی پاکل با تنیں بھول جاؤ۔'' وہ ہمیشہ کی طرح اس بار کھ پہر میں چر بھی راگ الاپ رہی تھی۔ ''شان میں آپی مرضی کے مطابق شاندارزندگی جینا چاہتی ہوں، جا ہے وہ تھوڑی می کیوں نہ ہو۔'' " ماہی ایسانہ کہوخدا تمہیں ہزار دن سال کی زندگی دیے۔" "واه كاشان مياحب كيابات كي ہے آپ نے! آج كل انسان سوسال بھي زنده نہيں رہتا۔اس جيبوئي ي زندگی میں استے تکی تجربات سے گزر چکی ہوں، ہزاروں سال زندہ رہ کرکیا کروں گی۔'وہ بہا کر کے پھر انسی۔ '' ماہی تم جارحاندا نداز میں اینے بارے میں کیوں سوچتی ہو؟'' " شان میرے لیے اب زندگی میں مشش نہیں رہی۔" "ماہی ایسانہیں کہتے۔ بیضدا کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔اس نعمت کاشکرادا کیا کرد۔" '' این شان شکرتو میں اُس ما لک کا ہمیشہ ادا کرتی ہوں۔'' ''انچی بات ہے۔' "شان-" '' ہاں بولو۔'' وویس اب ملک عمار علی کے ساتھ نہیں رہنا جا ہتی۔ میں کافی دنواں سے یہی سوچ رہی ہوں کہ اب مجھے ملک عمارعلی سے الگ ہوجا تا جا ہے۔' و نا ہی تمہا را د ماغ تو تہیں چل گیا۔تم کیا بکواس کررہی ہو۔'' ''شان ا جا تک تم کیوں پر بیثان ہو گئے ہو۔'' '' ماہی میں تنہاری کم عقلی پر پریشان ہوا ہوں ہم اپنی ہنستی ستی زندگی اجاڑنے پرتلی ہوئی ہو۔ س مشم کا سودا كررى موتم اپنى ذات كے ساتھ \_اس مين خساره بى خساره بے \_عمار على تم سے بہت محبت كرتا ہے، تہميں اس بات کا احساس نہیں ہے، تہمیں بھی ہوگا بھی نہیں۔ ما بین پیشہوبعد میں تہمیں اپنے نصلے پر پچھتا تا پڑے۔ '' شانتم مجھے بیسارا لیکچراس لیے دے رہے ہو کئم سمجھ رہے ہو،ابیا میں تمہاری خاطر کررہی ہوں۔''

'' ماہی تم مجھے غلط مجھ رہی ہو۔ میں تیمارا دوست ہوں۔ بھی تہمارے لیے برانہیں جا ہوں گا۔ میں خودا ذیت المالون گاليكن اييا بھى نہيں جا ہوں گا كے تہبيں كوئى پراہلم ہو۔'' و مثان مجھے کوئی پراہلم نہیں ہوگی ۔اگرتم میراساتھ دونؤ۔'

ووسوری مای میں اس سلسلے میں تمہارا ساتھ ہیں وے سکتا۔ تیہارے اندر ابھی تک بچینا ہے۔ تم انتہائی جذباتی لڑکی ہو۔ پلیز ..... پلیز مائی تم ایسا کچھنہ کرنا کہ اس کے بعد تہمیں صرف پشیان ہونا پڑے ۔تم اتی مبتیں خورخوش رہ یا دکی۔تم میرے لیے اب بھی متبرک ہو۔ میں تنہیں ای طرح جا بتا رہوں گا۔تم ایبا کوئی فیصلہ نہ كرياكة م اتنے خوبصورت رشتے كھوكرايك دم سے اكبلى پڑجاؤ۔ ذراالكيوں پرشارتو كروتمهار سے اس اقدام پر کتنے لوگ دھی ہوں گے۔''

" كما تم مجھے اینانے کے لیے تیار نبیس ہو؟"



''اب تم عمار علی کی بیوی مواور و همهار اشو هر، و همهیس بهت حیامتا ہے۔ تم اُس کی محبت کی قدر کرو۔'' ''شان میں اُس بزرگ نما شوہر سے بھی محبت نہیں کر عتی۔ شان لگتا ہے تم بھی دوسر بے لوگوں کی طرح ہو۔ '' مجھے ہے مہیں محبت ہے ہی نہیں۔اگر ہوتی توتم یوں بہانے نہ بناتے۔' ور کھومائی کھر بہت مشکلوں سے بنتے ہیں ، توشنے میں بل ہیں لگتا۔'' '' شان تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ مہیں برتی ہوئی عورت قبول مہیں۔'' '' مای ایسانہیں ہے میں بیرچاہتا ہوں کہتم میری خاطرا پنا گھرنہ توڑو۔'' '' کاشان تمہاری خاطر میں ایباقطعی نہیں کررہی۔اگرتم سے جھے محبت نہ ہوتی تب بھی میں نے ملک عمار علی کے ساتھ مہیں رہنا تھا۔ بیسب تو میں نے پہلے دن سے سوچ کیا تھا۔ ان بلوں میں دحشتیں ماہین کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھیں ۔متحرک لب خشک ہو گئے تھے۔ وہ تو کا شاین احمہ کے ساتھ مل کرایک جھوٹا سا جا کلیٹ گھروندہ بنانا جا ہتی تھی۔جس کی سفید تھیتیں اور جا کلیٹ ویواریں تھیں۔ جہاں آتش دان میں چیز کی لکڑیاں جل کرموٹے موٹے لال انگاروں میں تبدیل ہوتی تھیں۔ جہاں گداز ایرانی قالینوں کی فرل میں پیرچھیائے فلورکشن پرشان کے ساتھ بیٹھے وہ دونوں ڈرائی فروٹ کھاتے ہوئے خوش كيوں ميں محور ہے۔اسے تو بس الي زندگي جا ہے تھي جہاں ايك دوج كے باتھوں ميں ہاتھ ڈالے گلنار وادیوں کی سیروں کووہ دونوں نکل جائے۔درمیان میں اُن کی محویت توڑنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ''شان کیاتم کسی اور کو پیند کرتے ہو؟'' تھوڑی دیر خاموشی کے بعداس نے چیٹ باکس میں لکھا تھا۔ '''ہمیں ماہی میں کسی کو پسندہمیں کرتائے ہر گمانیوں کودل میں جگہ مت دو۔'' شان نے جواب دیا تھا۔ ''شاین ہم نہ مانومگراییا ہی ہے۔'' وہ ہے آ واز آنسوگراتی رہی۔اس کی انگلیوں کی پوریں تیزی سے کی بورڈ پر کفرک رونی بھیں۔ ''تم استعال شده عورت کو کیسے قبول کر سکتے ہو؟' " کیا بکواس ہے یارا کیوں بار بارابیا کہدرہی ہو۔تم واقعی ڈفر ہو۔ میں پھرِتم احمق لڑکی ہے یہی کہوں گا کہ قراری کی صلیبیں اے اسیے گر دجکڑ رہی تھیں۔

ایے شوہر سے دل لگانے کی کوشش کرور ایساتمہارے کیے دشوار ضرور ہے ناممکن نہیں ہے۔اسی میں تمہاری بھلائی و بقاہے۔ میں بھی ان ہی مردول میں سے ہوں جواتی قند آاور روایات کی پاسداری کرتے ہیں۔تم اب ا بنی اسٹڈی پر بھی توجہ دو۔اپنا دھیان ادھراُ دھر سے ہٹاؤ۔ میں تمہاراا جھا دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔'' بے

اُس ِشب كاشان احمد سے بات كرنے كے بعد ما بين دير تك روتى ربى تقي ۔اس نے بھى نہ جا ہا تھا اس كى بِفَكْرِ ذِند كَى كِخوبصورت موسمول ميں بيموسم بھي آئيں جن ميں چلنے والي ہوائيں اسے نوے ساتی ہوں۔ گرد آ لود کارواں اسے پامال کرتے ، اپناا تا پہا جھوڑ کرنگا ہوں سے اوجھل ہوجا کیں ، تب اس کے جاکلیٹ ہاؤس کے دروبام وفت اور موسموں کی دہمتی میں جسلس کررا کھ کا ڈھیر بن جا کیں۔ وه این خالی مصیلیوں کو گھورتی۔

'' کیا اِن میں کا شان احمہ کے نام کی کوئی ریکھانہیں ہے۔ کی را تیں وہ سونہ کی تھی۔اسے می پایا پرغصہ آتا۔ مجھی اُن کی مجبور بال اس کی سوچوں کو آگ بگولہ ہونے سے بچاتیں۔ونت کا پیٹلوار کی تیزی جیسا دھارا تھا جو

اس کی آشا کمیں اس کی امنگوں بھرے جذبے بہا کرلے گیا تھا۔ بس اپنی اپن جگہ خوش ومطمئن تھے۔سارے لوگ ایپے نرم گرم بستر وں میں سکون ہے سوتے تھے۔ بے سکون تھی تو صرف ماہین ۔ جب اس کی بے سکولی حد سے بڑھی تو وہ وضوکر کے خدا کی بارگاوییں کھڑی ہوکرنوافل پڑھنے میں مشغول ہوگئی۔ جوں جوں وہ خدا کی حمہ وثناء میں تم ہوتی جارہی تھی ، اُس کی روح ، اُس کے دل کو گہری طمانیت میسر آ رہی تھی۔ دفت کے تھال میں لیجے، دن، ماہ تیزی ہے گرتے رہے۔

ما بین نے انگلش میں ماسر زمکمل کرایا تھا۔اس دوران کا شان احدیھی پاکستان آ گیا۔ ما بین کا اُس سے کوئی رابطه بیس تھا۔ کا شان اب بہت بڑی پوسٹ پرتھا۔انگل احمدریٹائر ڈ ہو چکے تھے۔ کا شان کی پوسٹنگ کرا چی ہوگئی ھی -اس کیےا پنا گھر کرائے پردے کرانگل آئی بھی کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ سباہے ڈری نے بنایا تھا۔ وہ اکثر غیر شعوری طور پر کا شان کے نون کی منتظر رہتی ۔اس کے پاس کا شان کا نیا نمبٹر نہیں تھا۔افرا آئی نے جھیشایدا پیسم بدل کاتھی۔

اُس روز ما بین شاینگ کے لیے نکلی تو واپسی پر کاشان کے گھر آگئی۔اندر سے کوئی اجنبی شاتون نجلیں۔ "الللام وعليكم جي مجھاحمرانكل اورافراآ ني علناہے۔ '' وہ لوگ تو کرا چی شفٹ ہو گئے ہیں۔''

''اچھا!''ماہین جانتی تھی اس نے سوچامکن ہے اُن کے کرائے دارہے اُن کا کوئی کونٹیکٹ نمبریل جائے۔ ''آپ کے پاس اُن کا کوئیکٹ نمبر ہے تو بلیز مجھے دیے دیں۔' خاتون اچھی تھیں فورا مان کی ا " د مسز احمه كالمبر بمير ب ياس مين آب كوابھي وين ہول ين و وا پنام وبائل لين اندر جلى سيس تمبر حاصل کرنے کے بعدوہ بوجھل دل سے تھکے محصے قدم اٹھاتی گاڑی کی طرف بردھ کی جہاں ڈرائیوراس

کا منتظرتھا۔ وہ رائیتے ہی میں تھی جب ملک عمارعلی کا فون آ حمیا۔

'' ماہی بابا جان کو فالخ کا اٹیک ہوا ہے لیفٹ سائیڈ پر تم مصطفیٰ علیٰ کے ساتھ جلدی آ جاؤ۔ میں نے مصطفیٰ علی کوبھی فون کردیا ہے۔ وہ فیکٹری سے نکل چکاہے۔'

"عبارة ب مامول جان كولا بوركة ميل"

فی انجال تو انہیں سر گودھا اسپتال میں ایڈمٹ کیا ہے۔ ماہی دعا کرنا بابا جان ٹھیک ہوجا کیں۔'' ملک عمارعلی بہت پریشان تھے۔

. '' گھر پہنچ کر اُس نے جلدی ہے پیکنگ کی۔ ماہین پریشان تھی۔خداسے ملک قاسم علی کی صحت کی دعا کیں ما نگ رہی تھی ۔اللّٰد پاک انہیں میحت کے لمبی عمر دے۔'' ملک مصطفی علی بھی فیکٹری ہے آگئے تھے۔

''ما بین تیار ہوجاؤ۔ ہمیں ابھی نکلنا ہے۔''

‹‹مصطفیٰ بھائی میں تو نتار ہوں ۔' وہ لا وُ نج میں بیٹھی مصطفیٰ علی کا بی انتظار کر رہی تھی۔

وہ رات گیارہ بجے سرگودھا سرجن وقارشاہ کے کلینک پہنچے تھے۔ ریسپشن سے پتا کرکے وہ اوپر سٹرھیاں طے کرنے لگے ملک عمار علی انہیں کوریڈور میں ہی مل سے ۔ اُن کے ساتھ ملک قاسم علی کے جھازا د ملک الكرخان



اورأن كابيثاعامرخان بحى تقيم و کمیسی طبیعت ہے بابا جانی کی۔' ملک مصطفیٰ علی نہا بہت تیزی سے عمار علی کے قریب آئے۔ ووطبیعت میک نبیس ہے باباجان کی ۔اُن کا پورادا یال حصد متاثر ہوا ہے۔ ہارٹ اٹیک کا حملہ بھی ہوا ہے۔ تم

''عمارآ ب نے دیکھاماموں جان کو؟''

د دنہیں وہ آئی تی یو میں ہیں۔وہاں کسی کوجانے کی اجازت نہیں ہے۔انگل و قارشاہ اُن کے یاس ہی ہیں۔ ڈاکٹرز کا پورا پینل و بال موجود ہے۔ بستم لوگ دعا کرو۔ ' ملک عمارعلی گلوگیر کہے میں بولے۔ اُن کی آ تکھیں گلانی ہوری تھیں۔ و بے چینی سے بل رہے تھے۔ ماہین کی ٹائلیں کانے رہی تھیں۔

'' ماہی تم اِدھرِ بیٹھ جاد'' ملک عمارعلی نے اُسے صوفے پر بٹھا دیا۔ ماہین کا دل بیٹھا جار ہاتھا۔ وہ خدا سے

ملک قاسم علی کی زندگی ن بھیک ما تگ رہی تھی ...

'' ما لک رحم فر مادے! آینا کوئی معجزہ وکھا وے۔'' ملک عمارعلی ماہین کے قریب آ کر بیٹھ گئے " حوصل رکھو ماہی! خداضرور رحم کرے گا۔ "ملک عمار علی نے اُس کا کندھا آ ہمتگی ہے وہایا۔ "الل آن كوجناد إي؟"

'' محمد علی کومیں نے ون کر دیا تھا۔امل کی طبیعت کچھٹھیکنہیں ہے۔ محمد علی کہدر ہاتھا ہی اُسے بتاؤں گا اور ہم لوگ مبیح ہی صبح کھا ریا ۔ سے چل پڑیں گے۔ پچا جان آپ بھی گھر جلے جا کیں ۔مصطفیٰ تم بھی ما ہین کو لے کر جہان آباد حلے جاؤئیں ہوں یہاں پر یہ

" ہاں آپ لوگ جاکر آ رام کریں میں ہون یہاں ممارلالہ کے پاس۔ "عامرخان اُن کے قریب آ کر بولا۔

تعيك بياله من فون برأب سفرابطر كهول كال

" ماں جی کوشلی دیا گہ بابا جان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔'' ملک مصطفیٰ علی نے اثبات میں سر ہلایا۔ " چلو ماہین ۔'' کی رعلیٰ نے ماہین کو بغور و میصا۔ دونوں نے آئکھوں ہی آئکھوں میں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہااور ملک مصطفی س کے پیچھے جلنے لگی۔

ملک قاسم علی کا لی ٹی بہت یہ کچے کر کمیا تھا۔جس کی وجہ سے آ ہستہ آ ہستہ اُن کا باتی ماندہ جسم بھی متاثر ہور ہاتھا۔ ڈاکٹروں کی اُن تھک کوشش کے باوجود بھی جہان آ باد کے بیب سے بڑے ملک قاسم علی اپنے مالک حقیقی ہے جا ملے۔ وہ ملک قاسم علی جن کے آ باؤاجداد قد آ ورشخصیات تھیں۔جنہوں نے ہمیشداییے وقاراور مرتبہ کا خیال رکھا۔ ا بنى مد براندروایات كا پاس ركها-اُن كے دا دا ملك شاه جهال، والد ملك مرادعلى اور پھر ملك قاسم على نے بھى اپنے محکوم مزارعوں، ہار وں کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دی۔ ہرمشکل میں جہان آ باد کی رعایا کا بھر پورطریقے سے ساتھ دیا۔اُن کی محنت سے بڑھ کرانہیں اُجرت دی۔ جب بھی قصل کم ہوئی مزارعوں کے آبیانے معاف کردیے جاتے۔کھاداوربسلوں کے اسپرے کے اخراجات بھی ملک قاسم علی خود برداشت کرتے۔اُن براللہ کا بروااحسان و كرم تھا۔ أن كى سل ميں كوئى محص ظالم، جابر پيدائبيں موا تھا۔سب بى سے پُرشفقت روبير بتا إن ملكوں كا۔ جہان آباد کے لوگوں کے ساتھ بھی بزرگوں نے سرنے سے پہلے اپنی ادلا دول کونفیحت کی تھی کہ گاؤں کے غریبوں کا خیال رکھنا۔انہیں ہماری اور ہمیں اُن کی ضرورت ہے۔ ملک مرادعلی نے خاص طور پر ملک قاسم علی کو باور کرایا تھا کہ ان مزارعوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہونے دینا۔ قاسم پتر اس طرح ضرورت مندوں کی مدد کرنا کہتمہار ہے دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہ ہونے یائے۔وسینے والوں کوخدا بہت دیتا ہے۔

اور واقعی میں جے تھا۔ ان کی نصلیں ہر سال پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہوتیں، ساتھ والے سیدوں کے گاؤں سے بھی زیادہ۔ جن کی زمین ان کی زمین کے ساتھ گئی تھی۔ دس مربع زمین ملک قاسم نے وہاں سے اور خریدی تھی۔ اس میں ہر سال دو باغات بھی لگوا ویتے تھے۔ جن میں جامن، آم، کنو، مالٹا، امرود، آلو بخارے کے درخت تھے۔ ملک عمار علی باہر سے لٹریچ منگوا کران کی مدوسے اُن باغات کی دیکھے بھال کراتے تھے۔ اچھی دیکھ بھال کا درخت تھے۔ ملک عمار علی باہر سے لٹریچ منگوا کران کی مدوسے اُن باغات کی دیکھے بھال کراتے تھے۔ انہی دیکھ بھال کا

نتیجہ تھا کہ وہ بود سے پانچ سالوں میں تناور درخت بن کچے تھے۔اُس سال اُن پر اُور آر ہاتھا اور پھول بھی۔

آج بوراجہان آبادسو کوارتھا۔ کھیت کھلیان، درخت، بھی افسر دہ تھے۔ چپ کی بکل مارے نڈھال لمحوں میں د کجے رنجیدہ تھے۔آج اُن کا بردا مالک چلاگیا تھا۔ جن کا اس دنیا سے دانا پائی اُٹھ چکا تھا۔ موت ایک اُن معنی د حقیقت ہے۔قرآن پاک میں بار بار ارشا وفر مایا گیا ہے کنفس نے موت کا ذا نقہ چکھنا ہے۔ "اس مالک نے اپنا وعدہ قیامت تک بچ کر دکھا نا ہے۔کوئی بادشاہ ہے یا گداگر ہے، بھی نے موت کی تخی کا چرہ دیکھنا ہے۔ یہ کر والا کوئی عام آدی محدث بینا ہے جا ہے ملک قاسم علی ہوتے یا اُن کے شکاری کول کی رہائش گاہ کی صفائی کرنے والا کوئی عام آدی ہوتا۔ ملک قاسم علی ہوتے یا اُن کے شکاری کول کی رہائش گاہ کی صفائی کرنے والا کوئی عام آدی ہوتا۔ ملک قاسم علی ہوتے یا اُن کے شکاری کول کی رہائش گاہ کی صفائی کرنے والا کوئی عام آدی

کھلیانوں میں کھڑی فصل کواس بیار ہے دیکھتے جیسے وہ اُن کی اولا دجیسی ہوں۔

اُن كے سفيد براق شفاف نہايت خوبصورت كسرتى سرايے والے قد آور ناياب سل كے دونوں كھوڑوں نے صبح ہے پیچھنیں کھایا تھا۔ان کے سامنے آج بھی صبح اُن کے خدمت گارعباس نے کالے چنے کا دلیہ جس میں اصلی دلیری تھی اور گڑ ملا ہوتا تھا، رکھا پڑا تھا۔لیکن اُن دونوں نے اُس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔اُن کی دانی آ نگھوں میں یائی جمع تھا۔ یہ گھوڑ ہے ملک قاسم علی کے قریبی دوست چیخ سفیانِ بن حارث نے پچھ عرصہ پہلے جدہ سے خاص ان کے لیے بھجوائے تھے۔اس سے پہلے سلطان بن عقبہ نے جود و گھوڑ ہے بھجوائے تھے۔ وہ اُن کے بے حد قریبی دوست چیف منسٹر کو بیندآ گئے تھے تو ملک قاسم علی نے انہیں دے دیے تھے۔اب بیدونوں گھوڑے سفید تھے۔ایک کا نام انہوں نے شمشیر اور دوسرے کا حیدر رکھا تھا۔ دونوں گھوڑے اُن کے وفادار تھے۔ملک قاسم علی کود مکھتے ہی وہ دونوں کھل اٹھتے ،شمشیر جے وہ شمو کہتے تھے۔اُن کے دل کے بہت قریب تھا اور حیدر کے ول کے قریب ملک قاسم علی تھے۔ شموکووہ زیادہ تر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔اس پر ملک قاسم علی نے خوب سواری ى تقى ملك قاسم على شمواور حبير ركواينے بيچے كہتے تھے۔ان دونوں كوخاص خوراك دى جاتی۔ دليری تھی اور شہد ملا وودھ پلایا جاتا۔روزانہ اُن وونوں کا خاص ملازم عباس اُن کی مالش کرکے انہیں نہلاتا ، اُن کے بالوں پر برش مجیرتا۔ سردیوں میں روئی ہے بھری وُلا ئیاں اُن پر ڈانی جاتیں، گرمیوں میں اُن کے اصطبل میں روم کوٹر کگے ہوتے تنے۔صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا۔شموا ورحیدرنہایت نفیس کھوڑے تھے۔وہ بھی فرش پر گندنہ کرتے ، سج شام عباس أنبيس بابر تعلى جكه يريل جاتاجهان جاكر شموا در حيد رفريش بوجات \_ايك تصفح تك تحيتون كيساته ساتھ بنی پکڈنڈیوں پرعباس انہیں تھماتا۔ چندونوں سے شمواور حیدر کی پیٹے ملک قاسم علی کے کمس سے محروم تھی۔ وه ودنوں بے قرار تھے اپنے مالک کود مکھنے کے کیے۔ آج صبح جب عباس شموادر حبیدر کے پاس آیا تو وہ سر جھکائے کھڑے تھے۔اُن کے چبروں پر گہرا د کھ جھلک رہا تھا۔اُن دونوں کی آئیس بھی کیلی تھیں ۔عباس شمو ہے لیٹ کر دھاڑیں مار کررونے لگا۔عباس کے آنسوشمو کے سریر مرہے تھے۔ آج وہ دونوں عباس کود مکھ کر جنہنائے ہیں تھے بلکہ اُن دونوں نے گر دنیں اور جھ کالی تھیں۔ '' شمو! حیدر! تمهارے ملک قاسم علی اس دنیا میں نہیں رہے۔وہ ہم سب کوچھوڑ گئے۔'' شمواور حیدر ،عباس ہے بہت مانوس تھے۔عباس کی چھاتی کے ساتھ اب حیدر کا سرلگا ہوا تھا۔ دہ دونوں بہت ہی خاموش تھے۔اُن کے چہروں پراُداِی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔وہ اب بھی سر جھکائے ہوئے تھے۔ '' يار ديكيه جارا ما لك چلا گيا۔اب وه بھی نہيں آئيں گے۔ ہميں وه ينتيم كرگئے۔'' دونوں عباس كى زبان بخولی سجھتے تھے۔ان دونوں کی مالش کرتے ہوئے عباس اُن سے خوب با تنیں کیا کرتا تھا۔ جب تک دونوں دانہ کھاتے رہتے،عباس اُن کے سامنے موڑھا ڈالے بیٹھا رہتا۔ اُن دونوں سے راز و نیاز کی باتیں کرتا۔ جب عباس کی اپنی بیوی ہے لڑائی ہو جالی وہ بھی ان دِونوں کوآ کر بتا تا۔ ''یار میں نے تمہاری بھرجائی ہے روتی ہانگی۔اُس نے غصے میں آ کر مکھن سے چوپڑی روٹیوں کی چنگیر میرے سامنے نے وی۔ سبزی کی کٹوری بھی میرے آ گے پھینک دی۔ آج کلِ جانے اُسے کیا تپ چڑھی ہوتی ہے۔ میں نے بھی پیچیل اٹھائی اور کس کراُس کی پیچھ پرجڑ دی۔وہ ٹرٹر کرنے لگی میں بھی بک بک کرتارہا۔اب ہم دونوں ایک دوسرے سے دودن سے ہیں بول رہے۔ہم دونوں جاہ رہے ہیں اب ہماری سے ہوجائے کیلن سے كرائے كون؟'' وه دونوں أس كى باتوں پر إدھراُ دھرمر مارتے ہنہناتے۔ايک ياؤں فرش پرركڑتے اب عباس كندهة يزره كل كبير ب سے إنسو يو تجھتا۔ ديوار كے ساتھ فيك لگا كر كھڑا ہو گيا تھا۔ حيدرتو سامنے ك دیوار پرنگاہیں جمائے کھڑار ہا۔شمواب با قاعدگی ہے إدھراُ دھرسر مارنے لگا تھا۔ پھراُس نے سخت فرش پر کھر مارنے شروع کردیے۔عباس اُسے دیکھتارہا۔ آ ہتے آ ہتے اُس کے کھر مارنے میں تیزی آئی چکی گئے۔وہ اس سفاک سے فرش پر کھر پتخ رہاتھا کہ فرش پر دراڑیں پڑتی شروع ہوگئ تھیں۔اب وہ دراڑیں اور کھلی ہورہی تھیں۔

'' اُداس نه ہوشمو! ندمیر ہے یار، بیتو کیا کرر ہاہے۔''عُباس نے اُسےخود سے کَبِنانا جِاہا۔ شمونے عباس کودور بُنخ دیا۔

آج گاؤں کا بچہ بچۂ ملک قاسم علی کی موت پر نوحہ کناں تھا۔گاؤں کے کسی بھی کھر میں فوتلی ہوجانی ۔ پہلی رونی، کفن قبر کاخرج بلکوں کا ہوتا۔ کئی کی بٹی کی شادی ہوتی تو دس ہزار رویے ، ایک بوری حاول ، ایک بوری گندم کی دی جاتی۔ کسی کے ہاں بھی بماری یا آ پریشن ہوتا تو ملکِ قاسم علی کی طرف سے خرچہ دیا جاتا۔ برا مے ملک کے دم سے گاؤں کی رونفیں آباد تھیں۔ آج ہر آئھا شکبارتھی گھروا لے ،عزیز وا قارب ، گاؤں کی رعایا سجی غم ہے

فوزیدکوفوری طور پرنکٹ نہیں مل سکا تھاوہ جارون بعد پینجی تھیں۔اکلوتی بہن کا اکلوتا بھائی اس دنیا ہے جاچکا تھا۔ بہن نے بھائی کا آخری چہرہ بھی نہ دیکھا۔ فوزیہ کے آنسوخٹک نہیں ہورے تھے۔ ماہین تواہیے حواسوں میں تھی ہی نہیں۔اُس کی نیلی آتھوں میں اتنا یانی جانے کہاں سے اکٹھا ہوآیا تھا، جو آتھوں سے نگل کر چبرے کا سفر مطے کرتاختم ہی نہیں ہور ہاتھا۔مہرالنساء نے ایک کبی حیب سادھ لیکھی۔وہ خٹک آئکھوں سے پُرسہ کرنے والے ہر مخص کو گر مکر دیکھتی رہیں۔ ملک قاسم علی نے جہاں آباد کی متبرک ملکانی کا مان سان گاؤں کے لوگوں میں



انہیں بخشا تھا۔انہوں نے ہمیشدا پی دلاری مہرالنساء کی عزت کی تھی۔ ملک قاسم علی دھیے مزاج کی برد ہارشخصیت تھے، جنہوں نے باہرے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ان بڑھ بیوی کو بول جانا جیسے آسان پر جیکنے والا سب ہے روش ستارہ مہرالنساء ہی ہیں۔ نہ ہی انہوں نے مہرالنساء ہی ہیں۔ نہ ہی انہوں نے بیوی کو مجرالنساء ہی انہوں نے بیوی کو بخشا۔ بھی انہوں نے بیوی کو بخشا۔ بھی انہوں نے کسی دوسری عورت کو مہرالنساء کا شراکت دارن تھمرایا۔ مہرالنساء ہی اُن کی بہلی وآخری محبت تھی۔ بخشا۔ بھی انہوں نے کسی دوسری عورت کو مہرالنساء کا شراکت دارن تھمرایا۔ مہرالنساء ہی اُن کی بہلی وآخری محبت تھی۔ امیر دوں ، وڈیروں کی خصلتوں میں عیاشیاں خود بخو دنسل درنسل منقل ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ملک قاسم علی میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی۔ اُن کی طرح ملک عمار علی بھی شریف النفس آدی تھے جبکہ ملک مصطفیٰ علی نے چندعیاش دوستوں کی صحبت میں پڑ کردل کھول کے عیاشیاں کیس ، با ہر بھی اور حویلی کے اندر بھی۔

ملک عمارعلی بھائی کی عادات سے بخوبی واقف تھا کڑ ہنس کر ملک مصطفیٰ علی کے کندھے پر چیت لگاتے۔
'' بارتم تو اپنے دادا ملک مراوعلی پر گئے ہو۔ میرے خیال میں پوتا دادا سے نمبر لے گیا ہے۔'' ملک مراوعلی کو شاوی کے بعد ایک مزار سے کی بیٹی سے دھواں دھارت م کاعشق ہوئے ھیل ہی کھیل میں اپنا آپ ملک مراوعلی کا اپنی جانب رجحان دیکھ کر گلبدن نے ان کے ساتھ آ کھے بچولی کھیلتے ہوئے کھیل ہی کھیل میں اپنا آپ ملک مراوعلی کے حوالے کردیا۔ مرادعلی واقعی اُس پردل وجان سے فدا ہو چکے تھے۔ شاید انہیں گلبدن سے بیار ہو گیا تھا۔ مرد کے دل کے بھی کیا گئے، بڑاوسیج ہوتا ہے۔ بیک وقت کتی تھیتیں، کتنے بیار، اپنے اندر مینے کی قدرت رکھتا ہے۔

ووالا کی تھی یا شخت کی میں کے فاوند سے بچاعشق تھا۔ اُس کا خاوند دون کی جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اُسے پیسہ در کار گلبدن نے ملک مراوعلی کو ایسے اپنی خوبصورت سز آ تکھوں کی زمر دھری وادیوں میں مقید کیا کہ وہاں سے اور نکلنے کار دیوں میں مقید کیا کہ وہاں سے اور نکلنے کار دیا۔

جب ملک شاہ جہاں کو اپنے بیٹے کے کارناموں کاعلم ہوا تو انہوں نے مراد علی کو تن سے تنبیہ کی۔ ملک شاہ جہاں کا ایک شفق شخصیت کے ساتھ غصہ بھی قہراً لود تھا۔ ملک شاہ جہاں نے گلبدن کے باپ کو بلوا کر سمجھا دیا تھا کہ بیٹی کو لگام ڈالو۔ غلام محمرتم ایک نیک وشریف انسان ہو۔ بیتمہاری عزت برباد کررہی ہے۔ میرے پاس اس کی شکا بیش آرہی ہیں۔ "انہوں نے ملک مراوعلی کا نام درمیان سے عائب کردیا تھا۔ غلام محمد نے ملک صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ و بے گلبدن خوب بیسہ اکٹھا کر چکی تھی۔ تب اُس نے اپنے مردکودودی بھجوادیا اورخوداپنے ساس سسر کے پاس شہر چکی گئی۔ ملک مراوعلی نے وقت اور بیسہ ایک دھو کے بازغورت پر لٹایا تھا، آئیس اپنی اللی کا اس سسر کے پاس شہر چکی گئی۔ ملک مراوعلی نے وقت اور بیسہ ایک دھو کے بازغورت پر لٹایا تھا، آئیس اپنی ایساسبق ماس سر کے پاس شہر چکی گئی۔ ملک منہ نہ مارا تھا۔

☆.....☆.....☆

ملک قاسم علی کا چالیسواں بھی ہو چکا تھا۔ اس دوران ما بین اجا تک ملک قاسم علی کی بیاری کائن کرجلدی میں لا ہور سے آتے ہوئے اپنی میڈیسن ساتھ رکھنا بھول گئی تھی۔ یہاں آ کر وہ ملک قاسم علی کی بیاری اور فوتکی میں ایسی گھن چکر بنی کہ اُسے کئی دنوں تک یا دہی ندر ہاوہ دوا نمیں اسے ہرصورت استعمال کرنی ہیں ورنہ ناغہ کی صورت میں اُسے پر پیکنسی ہو سکتی تھی۔ چندرا تعمل ملک عمار علی کے ساتھ رہنے کے بعد اُسے اچا تک خیال آیا گئی دنوں سے وہ میڈیسن تھا جس سے کہہ کر وہ شہر سے وہ میڈیسن تھا جس سے کہہ کر وہ شہر



ہے دوا ئیں منگوالیتی۔ اگر کسی ملازم کو کہتی تو ہوسکتا تھا گھر کے کسی فردکو پتا چل جاتا۔ می ابھی تک اِدھر ہی تھیں۔ پاپانہیں آئے تھے۔ آیان اور ارسل آئے ہوئے تھے۔ کافی عرصہ بعدوہ ان سب سے ملی تھی۔ می سے اُس نے و چیروں شکوے کیے تھے۔ ماہین جاہ رہی تھی ممی کے ساتھ امریکہ چلی جائے۔ ابھی تک اس کارزلٹ نہیں آیا تھا۔

'' ماہین تم اس کھر کی بوی بہو ہو۔ ابھی تو تہارے ماموں کا چالیہ وال بھی نہیں ہوا۔ میں چالیہ ویں تک یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ پیپر ہی صرف پندرہ دن کے بنے ہیں۔ بیٹا تہہیں ابھی سسرال میں رہنا چاہیے۔ اس کے ہاں بھی عنقریب ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ اب تمام ذھے واریاں عمار اور تم پر ہیں۔ جنہیں تم دونوں نے خوش اسلوبی سے نبھانا ہے۔ ماہی تہماری شادی کو پانچ سال ہو چکے ہیں۔ میں ہروفت تہماری گود ہری ہونے کی دعا کیں کرتی ہوں۔ بیٹا اولا دمیں بڑی کشش ہوتی ہے۔ بیرشتوں کواور مضبوط کرتی ہے۔ بیر عنا اولا دمیں بڑی کشش ہوتی ہے۔ بیرشتوں کواور مضبوط کرتی ہے۔ بیر عنہ سے دعا کیں کرتی ہوں۔ بیٹا اولا دمیں بڑی کشش ہوتی ہے۔ بیرشتوں کواور مضبوط کرتی ہے۔ بیر عنہ سے دعا کیں کہ دولی ہوتے کی میں ہوتے کی دیا کہ دیا ہو بیر بیری کشش ہوتی ہے۔ بیرشتوں کواور مضبوط کرتی ہے۔ اس کے دیا ہوتے کی کو بیری کی ہوتے کی دولی ہوتے کی دیا کہ دیا ہوتے کی دیا ہوتے کی دولی ہوتے کی دیا ہوتے کی دیا ہوتے کی دولی ہوتے کی دیا ہوتے کی دولی ہوتے کی دولیں ہوتے کی دولی ہ

ی سری ہوں۔ بیما اولا دیں بری میں ہوں ہے۔ بیر سوں واور معطر میں ہے۔ بابین کو ماں کی بیر باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔اس کے چبرے کا تناؤ بڑھ گیا تھا۔ آسمیس جیخ رہی تھیں۔

شدید بیزاری اس کے چہرے پر قابض تھی۔

''تمی آپ کیول ہیں جا ہتیں کہ میں امریکہ جاؤں؟'' ''نائی تم ہزار ہارآ و کچھ عرصہ گزر جانے دو۔ پھرتم عمار کے ساتھ آنا۔ بیٹا تمہاری پھوٹی اماں بالکل اکملی ہوگئی ہیں۔امل اپنے گھر کی ہے۔ مصطفیٰ کی ابھی شاوی نہیں ہوئی کہ دوہری بہواُن کا خیال رکھ لے۔''

و قرمی میں یہاں پرخوش نہیں ہوں۔''غیرارادی میں ماہین کے منہ سے نکل گیا۔ منہ سے نکل گیا۔

'' مائی کیا کہدر بی ہوتم ''' نوزیہ پریشان ہوگئیں۔ درنہ وہ بھھ رہی تھیں بیصرف ہمارے لیے اُ داس ہے، اس لیے بیاس طرح کی باتیں کر تی رہتی ہے۔ اس لیے بیاس طرح کی باتیں کر تی رہتی ہے۔

" بينا كوئي پرابكم بية كلس ريات كرو-

'' اتبی کوئی بات نبیل ہے۔ میں آپ سب کے لیے بہت اُداس رہتی ہوں ،اس لیے میں یہاں نہیں رہنا "'''

قور المعلی ہے گئی کے میں ہے گئی کے بیاد ہے اس میں ایکھا جھا برتا و نہیں کرتایا بھو پی مال ٹھیک نہیں ہوئیں۔'' ''ممی آپ نے میری بہت بے جوڑشادی کی ہے۔ اتن ہوئی عمر کے مرد سے آپ نے سترہ سالہ کڑگی کو بیاہ دیا۔ آخر آپ نے اتن جلدی کیوں کی ؟ کیا میں بوجھی آپ پر؟''ائے عرصہ بعد آج شکوہ اُس کی زبان پر آئی گیا۔

" بیٹا ہم مجبور تھے تہارے پای تطعی نہیں مان رہے تھے کہ جوان ، کنواری بیٹی کوامریکہ لے کر جا گیں۔ وہاں کے حالات بہت خراب ہیں۔ وہ لوگ مسلمانوں کوا چھا نہیں بجھتے۔ وہاں کا بچہ بچنفرت کرتا ہے مسلمانوں سے۔ تائن الیون کے بعد تو اُن کے اندر شدید زہر کھر گیا ہے مسلم کمیوٹی کے لیے تہارے پایا تو تین ماہ پہلے سے اُدھر ہی سے ۔ وہ وہ ہاں کے حالات کھی آئھوں سے دیکھر ہے تھے۔ اُن بی کے ایار ٹمنٹ میں کراجی کی قیملی کی جوان خوبصورت بیٹی کو دن دھاڑے گن یوائٹ پر لے جاکر گینگ ریپ کیا اور پھر بر ہنہ حالت میں بھینک گئے۔

وہاں کی پولیس نے بھی کچھونہ کیا۔'' ''می اگر آپ کومیری اتن ہی فکرتھی تو آپ امریکہ نہ جا تیں۔اگرمیری شادی کرنی ہی تھی تو کسی میرے ہم عمر ، مزاج شناس سے کرتیں۔'' آج ما بین دل کے چھپھولے بھوڑنے پرتلی ہوئی تھی۔اُس کے اندرالاؤ کی

دوشيزه 50 ک

مورت اکشی ہوئی برداشت اب فتم ہو پھی تھی جسی وہ اس طرح ری ایک کرری تھی۔ ''' ماہی تہمارے بھائیوں نے پڑھنا تھا۔'' فوزیدا بی صفائیاں دے رہی تھیں۔

" بیٹوں کی تغلیم کی خاطرا آپ نے بیٹی کی تعلیم اوموری رہنے دی۔ می آپ مان کیوں نہیں لیتیں کہ آپ نے میرے ساتھ زیاد تی کی ہے۔ آپ نے بھی بھی میرے ایموشنز کا خیال نہ کیا۔"

'' بیٹا اب مہمیں اس کم میں افرجشٹ کرنی ہوگی۔تم یہیں پرول لگاؤ۔ آب تو تمہارے ماموں بھی نہیں رہے۔
مہمیں ان سب کا خیال رکھنا جاہیے۔ میں عمارے کہوں گی تہمیں کچے عرصہ بعدام ریا کا چکر لکوالائے۔ میر ایچاب تم
نے بالکل پریٹان نہیں رہنا ،تمہاری وجہ ہے میں بھی پریٹان رہتی ہوں۔' دہ اس موضوع پر ماہین ہے مزید بات نہیں
کرنا جا بہتی تعیں۔ واقعی اُن سے غلطی ہوئی تمی۔ اتن جلدی انہیں ما ہین کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہت زیادہ فرق
تما اسلام آ با وادر جہان آ باد کے ماحول میں۔ تمام عمرشہر میں رہنے والی لڑکی کواس گاؤں میں ڈال ویا گیا۔ وہ بھی اُس
سے عمر میں بہت بڑے مروسے بیاہ کر جم لوگ چند فائدوں کے لیے بڑے بڑے نوٹے اُن کے بیں۔

دوسرے روزمی چلی تئیں۔اُن کے جانے کے بعد ماہین اوراُواس ہوگئ تھی۔اُس کی پیاری کا ٹاک صبط ہے سرخ ہوئی جارہی تھی۔سب مہمان رخصت ہو چکے پتھے۔

ال کا پہلے بیٹا تھااب دوبارہ اُس کی ڈلیوری نزویک تھی۔اُس نے چاکیسویں کے بعد جانا تھا۔ آج کل محمد علی کو پسٹنگ بنڈی میں تھی۔وقت میں الی کشوراُ وائی جانے کہاں ہے بھرگئ تھی۔ ملک قاسم علی کا چاہیں ہے بھرگئ تھی۔ وقت میں الی کشوراُ وائی جانے کہاں ہے بھرگئ تھی۔ ملک قاسم علی کا چالیسواں بھی ہوگیا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی لا بھور واپس آ محمۃ تھے۔اُن کی غیر موجودگ میں فیکٹری میں شدید بہتر تیمی ہوگئ تھی۔ ملک ممار علی اپنے تفطل میں پڑے زری امور پردوبارہ توجہ دینے تھے۔ مرار سے ابھی تک بڑے ملک صاحب کے صدیعے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ہر بات میں اُن کا ذکر ڈھونڈ نکا لئے ۔اُن کی اچھائیوں ،اُن کی کرم نواز یوں کے کن گاتے۔ بیوہ عور تیں جن کے ملک صاحب نے وظفے مقرر کر کھے تھے۔ویہی فکر مند تھیں کہ اب جانے ملک ماریکی اُن کا خیال رکھیں نہ رکھیں۔

اس مبح جب ملک عمار علی مروان خانے میں والان میں بیٹھے مزار عوں کے مسائل بن رہے تھے۔ایک بوڑھی عورت اُن کے یاس جلی آئی۔

" جبوٹے ملک ہم توایک وم ہے ہی بے سہارا ہوگئے ہیں بڑے ملک کے جانے ہے۔ وہ پورے گا وُں کو یہتے کہ ہیں ہے۔ ہر پہلی تاریخ کو جھے گھر بیٹے د ظیفے کے بسیال جاتے تھے۔ بڑے مالک نے کہا تھا مالی لتے بیگم سادن کا مہید گزر جائے تو ہیں تہمیں شہر بھجوا دُں گا تا کہ تہماری با کیں آ کھے کا موتیا کا آپریشن کرایا جاسکے۔ چھوٹے ملک میں بہت غریب ہوں۔ ایک میرابیٹا کمانے والا ہے اور آٹھ تھی کھانے دالے ہیں۔ سردیوں میں تو دہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بچارہ دے کا مریض ہے۔ پہلے بڑے ملک صاحب بہت مدد کردیتے تھے۔ اُن کی تا گہائی موت پر پورے گادُں کوا پی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ بڑے ملک صاحب کی خداتری ہے گا وُل والوں کے دووقت کے جو لیے جلتے ہے۔''

" انی فتح تم فکرنبیں کرو،اللہ یا لک ہے۔تہاری آئکموں کا آپریش بھی سادن کے بعد ضرور ہوگا اور آئندہ مجہیں دفلیفہ بھی ہر بہلی کو سلے گا۔ابھی میں سب کے ناموں کے اندراج والے رجسر چیک نہیں



کر کااور پھر بابا جان کی وفات کی وجہ ہے تہمیں وظیفہ ملنے میں تاخیر ہوئی ، آج تمہارے گھر میں وظیفے کی رقم بہنج جائے گی۔ مائی تم بے فکر ہوکرا ہے گھر جاؤ۔ فلکو تمام رجٹر یہاں لے کرآؤ اور جوفریا وی آئے تمام کے مسائل نوٹ کر واور روزانہ مجے کے وفت مجھے بتاؤ۔'

ر سر رور رور رور رور کی ہوئے ہی ہے گئے ہوئے گئے ہوئے ہوئے ہواب دیا۔ 'برے ملک جوکام میرے ذیے لگا گئے دی بہتر ملک صاحب۔' اُن کی پیٹے ہی گئے گئے گئے ہوئے گئے۔ میں انٹاءاللہ اُن میں بھی لا پر وائی نہیں برتی جائے گی۔اللہ پاک میری مدد کرنا۔' ملک عمار علی نے دل میں دعایا تگی۔ میں انٹاءاللہ اُن میں بھی لا پر وائی نہیں برتی جائے گی۔اللہ پاک میری مدد کرنا۔' ملک عمار علی نے دل میں دعایا تگی۔

☆.....☆.....☆

دودن ہے ماہین کی طبیعت عجیب میں ہور ہی تھی۔شدید شم کی بے کلی اُس کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔وہ خود کو بیز اراور کابل محسوں کررہی تھی۔اُس کا سربھی چکرار ہاتھا۔ بہوہونے کے ناتے اجا تک اُس پر ذے دار بوں کا بہاڑ آن کرا تھا۔وہ ایسے کاموں کی عادی ہی نہیں تھی نوکروں کی فوج کے باوجود پھوٹی ماں کا حکم تھا کہتم خودمہمانوں کودیکھو۔ تقریبار وزانہ گاؤں کی عورتیں ایک چکرضرور بردی حویلی کالگاتی تھیں۔ بیعورتیں بڑے یا لک کی وفات کے بعد ہی ہے جھوٹی ملکانی کومراول کی ایدرونِ خانہ کی سربراہ بھینے لگے تھیں۔مہرالنساء بیکم کی صحت، اب اُن کا ساتھ ہیں وے رہی تھی۔ وہ بھی جا ہتی تھیں کہ ما ہین یہاں کے لوگوں سے تھل مل جائے اور اُن سب بے لوث محبت کرنے والوں کواتنی ہی محبت دے۔ آج کے افراتفری کے دور میں جہان آباد واحدر ماست تھی جہاں ک رعایاا ہے مالکوں ہے خوش تھی کیونکہ یہاں کسی برظلم نہیں ہوتا تھا اکسی کا حق نہیں مارا جاتا تھا۔ یہاں کے مکینوں ک دا دری پراولیت دی جاتی تھی۔ بھراُن کی فلاح کے لیے فوری طور پراقدام اٹھائے جاتے تھے۔ یہاں پرعقوبت خانے بھی تھے، اگر علظی ہے کوئی نوعمرار کا چوری یا کسی دوسرے معاشرے کے بگاڑ کے تعل میں یہاں کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا تو یہاں بنائے گئے عقوبت خانوں کی اُسے سیرضرِ در کرائی جاتی تا کہ دوبارہ کوئی الیمی جرائت بذكر سكے اور اس طرح باقی لوگ بھی مختاط ہوجاتے۔اگر كوئی ووسری بارسی بھی تسم كی علطی كرجا تا تو فوری طور پراُسے جہان آباو جھوڑ دینے کا پروانہ جاری کردیا جاتا۔ یہی وجیھی کہ پہاں امن وامان تھا۔کوئی جرم کرنے سے نہلے دس بارضر ورسوچا جاتا۔ یہاں پرآپس میں دشمنیاں بھی نہیں تھیں کیونکہ یہاں کسی ووسری یارتی کی زمین نہیں تھی۔ یہاں کی تمام ریاست ملک شاہ جہاں کی نسلوں کی تھی۔جنہوں نے آج تک اپنی ریاست کا ایک مرلیہ بھی نہیں بیجا تھا۔ یہاں رہنے والوں کور ہائش کے لیے جگہ وی گئی تھی۔ ملک شاہ جہاں کے زمانے سے لکھ کروے ویا گیا تھا کہ ہمیشہ تم اور تہاری آنے والی سلیں جس طرح جاہیں یہاں رہیں لیکن تم میں سے کوئی بھی تاحیات بہ جگہ جے نہیں سکتا۔ کیونکہ اس جگہ کی مالک شاہ جہاں کی تسلیس ہوں گی۔لوگ بے فکر ہو کر بیہاں رہ رہے تھے۔اُن بر کسی تشم کا جبر مسلطنہیں تھا۔ جہاں عدل ہو،خدا کے بتائے گئے احکامات کی بیروی کی جائے ،ویاں مسائل زیاوہ پیدائہیں ہوتے ۔ ''مهرالنساء بيكم بار باريمي باتيس، ما بين كوسمجها تيس۔ وه مراد كل كى ملكانى تھيں ، بھی تكبر وغر در كاشا سَبران ميں وکھائی نہیں ویا تھا۔خدا دندنے بے دریغ رزق سے آئہیں نوازا۔ وہ جا ہتا تویل بھر میں سب لے سکتا تھا۔زمین پر بسے دالوں کا دانا یانی کا ذمہ خدائے خودلیا ہواہے، پھرانسان کون ہوتا ہے دوسرے انسان پر اپنی برتری جمانے والا۔ "بیتمام باتیس بزرگ اپنی سل کوؤ بن سین کرواتے چلے آرہے تھے۔

اب مہرالنساء بیگم ما بین کوشمجھا کرخود پر عا کدفرض نبھا رہی تھیں۔ ما بین کو پھو بی ماں کی الیمی با تنیں نا گوارمحسوں ہوئیں۔ دل میں سوچتی آپ نے شک کیکجردین رہیں، میں نے پہال رہنا ہی نہیں توانِ باتوں برعمل کیوں کروں بھلا۔



ما ہیں آئے گل بہت سسیتے ہور ہی تھی بہتر ہے اٹھنے گوائی کادل نہ جا ہتا۔ وہ بولائی بولائی اِدھراُدھر پھرتی ربتی ۔اے فکر کھائے جارہی تھی کہ اگروہ پر بیکیسٹ ہوگئی تو کیا ہوگا؟ اُس روز وہ پھو پی ماں کے پاس برآ مدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گاؤں کی چندعور تیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ بھی ايناي مسائل بيان كرربي هيس-ماسی وزیران بہت رور ہی تھیں ۔ جھتیجے ہے اُس نے اپنی سولہ سالہ بیٹی بیاہی تھی۔وہ شہر میں نوکری کرتا تھااور نوبیا ہتا دلہن کوگا دُل میں رکھا ہوا تھا۔سب کے مجبور کرنے پروہ اُسے اپنے ساتھ شہر لے گیا تھا۔وہاں جا کر ماس وزیراں کی بیٹی کو پتا چلا کہاس کے خاوندنے پہلے بھی شہر میں بیاہ رجار کھا ہے اوراس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ رور وکرا بنی کہانی سُنا رہی تھی۔ پھو بی ماں اور ما ہین اُسے دلاسے دے رہی تھیں۔اجا تک ما ہین کے منہ کا ذا نَقَهُ بَكُرْ نِهِ لِكَاتِقا ـ أَس كَاسر چكراما ورأ ہے تكی آنے لگی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ كرا پنے كمرے كی طرف بھا كی۔ '' حجھوتی مالکن کب سے الٹیال کررہی ہیں؟''جہاندیدہ رحمت ِ ماتی نے پوچھا۔ و کل بھی کہدر ہی تھی مجھے چکر آ رہے ہیں ،ساتھ ہی متلی ہونے لگی۔''پھوٹی ماں نے بتایا۔ "مبارک ہو بردی ملکانی۔ آپ دادی بنے والی ہیں۔ چھوٹی ملکانی کارنگ آپ نے نہیں دیکھا۔ سرسوں کے چھول جیسا ہور ہا ہے۔ آنکھوں میں سفیری ہے۔ بہت بہت مبارکاں وڈی ملکانی جی! "سب عورتیں انہیں مبارک باد دے رہی تھیں۔وہ تمام بھر بورطریقے سے اپی خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔تا کہ اتنی بردی خوشی کے موقع يروه النغريب عورتون كو مجمعنايت كردي\_ · 'خیرمبارک! خیرمبارک!'' مهرالنساء بیگم بهت خوش تھیں۔ " الله پاکتم سب کی زبان مبارک کرے۔ "انہوں نے فرشی جا ندنی پربیٹھی عورتوں کوسوسو کے نوٹ پکڑا دیے۔انہوں نے لال نوٹوں سے مٹھی گرم کی اور دعا نیس دیے لگیس۔ یہاں کے لوگوں کی دعا نیس ہی تو تھیں جو ملکوں کے اس خاندان کوالٹدیاک نے بے تحاشانوازاتھا۔ ملک عمارعلی پوری رعایا تکے دلوں میں بہتے تھے۔گاؤں کا بچہ بچہ ملک عمارعلی کی نرینداولا دے لیے دعا ئیں کرتا ۔ان لوگوں کی دعا کمیں فیفس باب ہوگئی تھیں۔ ملک شاہ جہاں کی نسل کے ایک آور دارث کی اُمیدلگ گئ تھی۔وہ عورتیں دعا میں دیتی چکی گئے تھیں۔ '' ما ہین کوتو دِیکھوں ۔'' مہرالنساء گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے بمشکل اُٹھ یا ئیں اورطویل راہداری عبور کرتی ما ہین کے کمریے میں آئیں۔ ر بیر طبیعت تو تھیک ہے۔ کیوں اُکٹیاں آ رہی ہیں؟''وہ بیڈیریٹی کھی اُٹھ کر بیٹھ گئ ور بھو تی ماں شاید بچھاُلٹا سیدھا کھالیا ہوگا۔' وہ گلے پر ہاتھ پھیرتی گلاصاف کرتے ہوئے بولی۔اُس کی ہ تکھیں مکلے کی خراشوں کی وجہ ہے یانی ہے بھرر ہی تھیں ،جنہیں وہ نشو پیپر سےصاف کرنے لگی۔ ''اجھاتم لیٹ جاؤ میں گلنار کوتمہارے پاس بھیجتی ہوں۔'' پھو ہی ماں نے اُس سے کوئی بات نہ کی وہ جا ہ رہی تھیں کہ بہلے لیڈی ڈاکٹر سے چیک ایکرالیاجائے۔ ودیھونی ماں کھٹی چیز کھانے کودل جاور ہاہے۔ '' ماں صدیے ''اب مہرالنساءرہ نہیں اورفٹ اُس کی پیشانی کابور ''ماں صدیے ۔''اب مہرالنساءرہ نہیں اورفٹ اُس کی پیشانی کابور ONLINE LIBRARY

''پُر میں ابھی المی بمجواتی ہوں۔' وہ تیزی سے باہرنگل کئیں۔ ڈرائیورکوخوشاب مجواکرلیڈی ڈاکٹر صدف کوملک عمارعلی نے بلالیا تھا۔اچھی طرح چیک اپ کے بعد ڈاکٹر سیاست مدف نے ہاہرآ کر بتایا۔

سیر سیر میں میں میں میں میں میں اس میں ہو۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ ' ملک عمار علی کواپن ساعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ ماہین کو بیڈ سے ملنے ہیں ویا جارہا تھا۔ ملک عمار علی اب پہلے سے بھی زیادہ ماہین کا خیال رکھنے گئے تھے۔ اُسے و کھے کر ہنتے ،خوش ہوتے۔ آج کل اُن کے پاوی ہی زمین پر ہیں پڑر ہے ماہین کا خیال رکھنے گئے تھے۔ اُسے و کھے کر ہنتے ،خوش ہوتے۔ آج کل اُن کے پاوی ہی زمین پر ہیں پڑر ہے تے۔وہ بار بارخدا کاشکرادا کرتے۔

ملک قاسم علی کی وفات کے بعدسب نے پہلی مرتبہ ملک عمار علی کو یوں خوش دیکھا تھا۔ اس ریاست کا نیا

وارث آنے والا تھا، خوش کیسے ندہوتے۔

پی خبر جنگل کی آگ کی طرح بورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔صدقے کے بکرے دیے جارہے تھے۔زردے کی دیلیں بکوا کرغر بامیں تقلیم کی گئی تھیں۔ ریاست کے لوگ خیریت سے نئے مالک کے آنے کی دعائیں ما نگ

رہے تھے،خوشی منارہے تھے جیسے آج کوئی غیر معمولی دن ہو۔ ای روز دن دہاڑے ساتھ والے شاہوں کے گاؤں میں دولل ہوئے تھے۔وہاں صفِ ماتم بیجھی ہوئی تھی۔ جہان آباد میں خوشی کے شادیانے نج رہے تھے۔ حکمران اگرایما ندارا درعدل کرنے والا ہوتو وہاں بھی بھی تشد د جنم نہیں لیتا، جہاں لوٹ مار کا بازار گرم ہو، تھران اپنی تجوزیاں بھرنے میں کیے ہوں، وہاں ناحق ، نا دار کا خون بہاتو ہوتا ہی ہے۔ چھوٹی حجھوٹی کڑا ئیاں طول اختیار کر جاتی ہیں۔

ال نے سُنا تو وہ بہت خوش ہوئی۔اُس کے بھی مبارک بادیے فون آئے۔اُس کی پریکننس کا آخری ماہ چل ر یا تھا۔ ما بین کی وجہ ہے مہرالنساء بھی امل کے پاس نہیں جاسکتی تھیں۔امل کی سیاس اور منداس کے پاس آگئی تھیں کیونکہامل کا بیٹااذ ہان بمشکل ایک سال کا تھا۔مہرالنساءکوامل کی طرف ہے کیلی تھی۔امِل کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے جبھی تو وہ بہت جلداور آسانی ہے وہاں ایڈ جسٹ ہوگئ تھی۔

ما ہیں کسی صورت مال نہیں بنتا جیا ہتی تھی۔ 'بیسب کیوں ہو گیا ہے۔' دن میں کی باریہ بات اس کے ذہن میں یارے کی طرح بھیلتی۔ مجھے عمار علی کے ساتھ نہیں رہنا، اب دوسرا مسئلہ شروع ہوگیا ہے۔ وہ اُس وقت کو کوئ جب لا ہورے آتے ہوئے وہ اپنی میڈیسن ساتھ رکھنا بھول گئی تھی۔اسے بیڈے ملنے نہ دیا جاتا۔ڈاکٹر صدف

ہر ہفتہ آ کراہے چیک کرتی۔اُس روز ڈاکٹر صدف ملک عمارعلی سے کہدر ہی تھیں۔ ''ملک صیاحب مبح شام اِن کو ہلکی پھلکی واک کرایا کریں۔''لیکن میر النساءلان میں ماہین کے چلنے بھرنے سے وہم کرتی تھیں۔ ہرونت مراد کل میں گاؤں کی عورتیں آتی رہتی تھیں، بعض عورتوں برطرح ظرح کے ير جهادين موت بين وه باغ من است مجيخ سے اس ليے ڈرتی تھيں كہ گھنے درختوں يرجن، بھوت بريت كا بسرا ہوتا ہے۔ ایس حالت میں وہاں جانا ٹھیک تہیں ۔اینے کمرے یا طویل راہداری میں چہل قدمی کرایا کرے۔ کیونکہ گاؤں کی عورتوں کوجو ملی کے کمروں میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ☆.....☆.....☆

ائل نے ایک پیاری کی گوجنم دیا تھا۔ ہاں اور بچی دونوں خیریت سے تھیں مجمعلی بہت خوش تھے کہ اُن کے گھر خدا کی رحمت آگئی ۔سب خوش تھے کہ دوسال کے اندراندران لوگوں کی فیملی کھنی ہوگئی۔ بچی کا تام مریم رکھا گیا تھا۔ میجرمحم علی مینتے۔

"احدادرمریم ....کس قدرخوبصورت نام بین میرے بچول کے۔"

مہرالنساء نے بورے گا دک میں خیرات تعتیم کرائی تھی۔ اس موقع پر ملک قاسم علی سب کو بہت یا دہ ہے۔
ماہین کا کافی عرصہ سے کاشان سے کوئی رابط نہیں تھا۔ دُری، اور بیبو کےفون آ جاتے ۔ زنیرہ کی شادی ہو چکی میں سیرھیاں تھی۔ منزہ بھی بھا رنیٹ پر بات کر لیتی ۔ لا ہوراُ سے جانے نہیں دیا جارہا تھا کیؤنکہ لال حو یکی میں سیرھیاں چڑھنے کا مسئلہ تھا۔ می بھی فون کرتی رہیں اورا سے کمل ریسٹ کا مشورہ دیتیں ۔ وہ پاپا، آیان اورا سل سے بھی باتیں کرتی ۔ اُن سے گپ شپ کے دوران ماہین کا ٹائم اچھا گزر جاتا۔ وقت اپناسفر طے کررہا تھا۔

خوشبو وک کے بیر بن میں لیٹی ہیٹھی اوس سے قطروں میں بھیگی ہجے جب ہر طرف موذن کی آ واز میں ُ اللہ ہوا کبراللہ ہوا کبڑ کی صدائیں پھیل رہی تھیں۔ گلبرگ میں ڈاکٹر صبا کے کلینک میں ماہین نے ایک جاندے بیے کوجنم دیا۔ ڈ اکٹر صبانے جب سب کوخوشخبری سنا کی تو اُن کی خوشی کی انتہا ندر ہی۔ملک عمار علی اُسی وفت قریبی مسجد میں جا کرخدا کے حضور شکرانہ تحدے میں گر گئے۔ در تلک دہ شکرانے کے نوافل پڑھتے رہے۔ جہان آبا دخبر بہنے چکی تھی۔ دہاں خوشی کے شادیانے نے رہے تھے۔لوگ جوق درجوق مرادکل میں مبارک باد دینے کے لیے اُمڈر ہے تھے۔ ملک عمارعلی کا تھم تھا کسی کو خالی ہاتھ نہ جیجا جائے یہ ملک مصطفیٰ علی بھی بہت خوش تھے بار بار عمار لالہ کے محلے مل رہے تھے۔امل دودن پہلے سے ماہین کے پاک تھی۔مال جی آج دو پہر جہان آ باد چکی تی تھیں۔ بیبو نے اس کی سب دوستوں کو بتادیا تھا۔سب کے مبارک باد کے فون آئے تھے ما ہیں بیجے گی آ مدسے بہلے ہر لیمے یہی سوچتی رہتی کہ یہ بچہ کیوں آ رہاہے۔ میں نے تو اس کی بھی خواہش نہیں کی مجر بن بلائے کیوں آرہا ہے۔ مجھے اس کی ضرورت ہیں ہے۔ میں نے عمار علی کے ساتھ رہنا ہی ہیں ہے تو آخراہے درمیان میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ "شروع سے لے کر آخرتک وہ یہی سوچتی رہتی تھی۔ کی طرح اسے ختم کروا دول۔ أسے ہرصورت كاشان سے شادى كرنى تھى -اس نے پختداراده كرليا تھا-أيے آنے والے بيچ پر بہت عصماً تا-بيح كانام حسان على ركها كيا، جس كي شكل موبيوباب داداجيسي تقى-حسان علی اب دو ماہ کا ہو چکا تھا۔ جب دِہ کول کول آئٹ تکھیں گھما کر قلقار ماں بھرتا تو اس کے نتھے نتھے گلالی مال بعول جائے۔ اُس کے آتی ہونٹ کھلکھلاتے اور وہ ماہین کو دیکھے کر زور زور سے ماہیں چلاتا۔ ماہین ہونٹوں کوختی ہے بھیجے اُسے ایک تک دیکھتی رہتی ۔غیرارادی میں اُس کی آمٹھوں میں تناؤ بھرنے لگتا۔

نوں توسی ہے جے اسے ایک تعتب کر کی ہے۔'' مہرالنساء نے کہا۔ تب ما بین نے اُسے اٹھالیا۔ ''ما بین پتراُٹھالوا ہے، دیکی تو کیسے تہمیں دیکھ رہاہے۔'' مہرالنساء نے کہا۔ تب ما بین نے اُسے اٹھالیا۔ '' پتراسے اندر لے جاکر دودھ پلاؤ۔ بھوک لگی ہوگی اسے۔'' (مشق کی راہداریوں میں ، زندگی کی سچے بیانیوں کی چیٹم کشائی کرتے اِس خوبصورت ناول کی الکی قسط ، انشاء (مشق کی راہداریوں میں ، زندگی کی سچے بیانیوں کی چیٹم کشائی کرتے اِس خوبصورت ناول کی الکی قسط ، انشاء

الله أخده ماه ملاحظه عليه







'' ویسے تواکثر مروغصے کے تیز ہوتے ہیں لیکن ایرج کا مزاج توتم جانے ہو۔ گھریش کوئی تیز آ واز میں بات کر رہ اُس سے برواشت ہیں ہوتا۔اس کے لیے تو کوئی بہت وجیمے مزاج اورزم لهجين بولنے والاخض بوتا جا ہيں " جا جي آپ اتنامت سوچيں - ميربہت .....

### بہت کچھ سوچنے پرمجبور کرتاء ایک یاد گارافسانہ

جس ون مہلی مرتبہ تمیرنے اُس پر ہاتھ اُٹھایا تھا۔ اُس نے فورا ہی یہ فیصلہ کرلیا تھا۔ سمیر کے گھر ے نکلتے ہی اُس نے ضروری سامان ایک سوٹ رکیس میں رکھاا ور نتیوں بچوں کو لے کرای کے گھر

ممير غصے كا بہت تيز تھا۔ ذرا ذرا كا بات ير چینا، دھاڑنا، اس کامعمول تھا۔ وہ جیموئی جیمونی باتوں پر بے دریغ گالیاں بکتا تھا۔اب تک تو وہ خاموشی ہے برواشت کرتی رہی تھی اِس کیے کہ أسے تمیر سے بہت محبت تھی۔لیکن اب بات بہت بیڑھ گئی تھی۔ وہ کسی صورت بیہ برداشت جبیں کرسکتی تھی کہ اس کے بچوں کے سامنے اُس کی اِس طرح بے عزتی کی جائے جبکہ بات بھی اتنی برسی تہیں

سمیراس کے چیازاد بھائی تنویر کا دوست تھا۔ اُس سے سمیر کا رشتہ بھی تنویر کی کوششوں سے ہوا تھا۔ شاذی کے بعد ممیر اور شؤیر نے ایک ساتھ

كاروبارشروع كيا-كاروبار نيانيا تها، دونول جان تو زمخت گررہے تھے اور جب کاروباراحیما خاصا جم گیا تولوگوں نے وونوں کے درمیان شدیدسم کی غلط فهمیاں بیدا کروی جو بالآخر اِس انجام کو چینج نئیں کہ میرنے تورکو کا روبارے الگ کر دیا کہ ا نویسٹمنٹ ساری ممیر کی تھی ۔اُس نے تئور کو نہ صرف کاروبارے الگ کیا بلکہ اُس ہے اور اُس کے گھر والوں سے قطع تعلق کرلیا۔ اُس پر بھی یا بندی عائد کردی کہ دوائن لوگوں سے نہ ملے۔ أس كے ليے يہ يابندى كى قيامت سے كمنہيں تھی۔اُس کے میکے میں مشتر کہ خاندانی نظام تھا۔ اُس کے باپ اور چیا ساری زندگی ایک ہی گھر میں رہے۔سایں، جنیٹھائی، وبورائی اور نندوں میں مثالی محبت تھی۔ جھوٹی موٹی رجشیں بھی دلوں میں فاصلے نہ پہیرا کرسکیں۔ دونوں بیٹے اور بہو تمیں دا دی کا بے حداحترام کرتے تھے اور تیمی سب اُن کے بچوں نے سکھا تھا۔ وہ سب جار بہن بھائی اینے بچوں سے زیادہ جاہتے ہیں۔ اُس کی بچین سے یہ عادت تھی کہ اگر کوئی اُس سے سخت کہج میں بھی بات کرنا تو وہ پہروں روتی رہتی۔ حدید تھے اور جھا کے تین بچے تھے۔ دہ تین بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ گھر میں باپ کی بھی لاڈلی تھی اور چھا اور پھو پیوں کی بھی ، بلکہ اُسے لگنا جا چواسے



W/W/PALESOCIETY.COM

کہ اگرائی بھی کسی ہات پر سرزنش کرتمی تو دہ اُن سے تاراض ہوکر جاچو کے پاس آ جاتی۔ جاچو بہت توجہ ہے اُس کی شکایت سنتے ، اُسے سمجھاتے بھرامی کے پاس لے جا کرملح صفائی کردادیتے۔ امی اکثر بہی تہتیں۔

'' تم اِس کو بگاڑ دو مے۔لڑکی ذات ہے، اتن نازک مزاجی اچھی نہیں ہوتی۔ نہ جانے کیسا کھر طے۔اگر اسی ملرح ذرا ذراسی بات پر ناراض ہونے کی عادت پڑگئی تو سسرال میں کیسے گزارا کرے گی۔' اورامی کے اِن جملوں پر چاچوہنس کرکھتے۔

'' بھائی آپ دیکھیے گا، ہم اپی شنرادی کے لیے ایسا شنرادہ تلاش کریں مے جو ہماری شنرادی کے کو ہماری شنرادی کو بھی ناراض نہیں ہونے دے گا۔' ادرامی جاچو کی بات پردل میں '' کہتیں۔

" خداتمهاری زبان مبارک کرے۔ اللہ کرے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کہتے۔ کہتے۔

''آپفکرنہ کریں ایسائی ہوگا۔'
ادر جب چاچو کے بیٹے تنویر کے ذریعے ہیں گا
رشتہ آیا تو سب سے زیادہ پر جوش چاچو تھے۔ ہمیر
لندن سے ایم بی اے کر کے آیا تھا۔ دہ تنویر کا باس
تھا۔ لیکن تنویر سے اس کی اچھی خاصی بے تکلفی
ہوگئ تھی۔ سمیر کی آ وھی سے زیادہ فیملی باہر رہتی
میں کی مرف سمیر ہی مال کے ساتھ پاکستان میں
رہتا تھا۔ اُس کا گھر بہت بڑا اور عالیشان تھا۔
پہنے کی فرادانی تھی۔ دیکھنے میں بھی بہت خو بروتھا۔
پہنے کی فرادانی تھی۔ دیکھنے میں بھی بہت خو بروتھا۔

پیسے کی قرادائی گی۔ دیکھنے میں بھی بہت تو بروتھا۔
اُس نے تنویر کے گھر کسی فنکشن میں اُسے و بکھ لیا تھا
ادراسکارف پہنے، گلائی رنگت ادر سنہرے بالوں والی
نازک می لڑکی اُسے این انجی کلی کہ اُس نے اُس

نازک فائز فی است آبی آبی می کداش نے وقت اُسے اینانے کا فیصلہ کر لیا۔

سمیر نے جب تنویرے اُس کے بارے میں
پوچھا اور رشتے کی بات کی تو تنویر تو کو یا ہوا وُل
میں اُڑنے لگا۔ اتنا بردا خاندان اور اشتے ہیے
والے لوگ .....وہ تو اِس رشتے پراتنا خوش تھا کہ
جب امی نے اس ہے سمیر کے مزاج کے بارے میں
میں پوچھا تو وہ اس کے غصے کے بارے میں
جانے ہوئے می انجان بن گیا۔

'' مزاج کا تو بہت اچھا ہے۔ بس غصے کا ذرا تیز ہے۔' امی یہ سُن کرتھوڑ امتفکر ہوگئیں۔ '' ویسے تو آکٹر مرد غصے کے تیز ہوتے ہیں لیکن ایرج کا مزاج تو تم جانے ہو۔ گھر شل کوئی تیز آ داز میں بات کرے تو اُس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو کوئی بہت دھیے مزاج ادرزم کیج میں یو لنے دالاخص ہونا چاہیے۔' ادرزم کیج میں یو ان مت سوچیں۔ میر بہت

اجھالڑکا ہے، ادرا کردہ غصہ کرتا ہے تو جائز ہات پر کرتا ہے، بھی غلط ہات پر غصہ ہیں کرتا۔'' تنویر نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ '' موالی علی زیجی سمہ سر کی سمہ

" بھائی میں نے بھی سمیر کے بارے میں جہال جہال معلومات کی ہیں۔ سب ہی نے تعریف کی جہال معلومات کی ہیں۔ سب جی نے تعریف کی ہے۔ پھر میں اُس سے خود ملا ہوں۔ بہت مہذب اور پڑھا لکھا مخص ہے۔ " جاچو نے مجی تنویر کی طرف داری کی۔

پھرسب کے باہمی مشاورت سے ہیرشتہ پکا ہوگیا۔اور دو ماہ کے اندر ہی وہ بیاہ کرسمبر کی زندگی میں شامل ہوگئی۔

زندگی ایکدم بدل گئی می بید برد و بست کا و م کھر، نوکر جاکر، اور اس چھوٹی سی مملکت کی وہ بلاشرکت غیرے مالکن تھی۔ کھر میں صرف اُس کی ساس میں۔ جواکثر و بیشتر ملک سے باہر دوسرے بچون کے باس ہونیں اور جب یا کتان میں

(Joke)-"وه قبقهه لكا كرينسا-" میں شریف مردوں کی بات کررہی

'' اِس کا مطلب ہے آپ کا شوہر دنیا کا سب سے شریف مرد ہے۔ 'وہ ہونٹ دبا کرمسکرایا۔ '' اس میں کیا شک ہے؟'' وہ بھی سرایا ناز بن کرمشکرائی ۔

'' خدا آپ کے اِس یقین کو سلامت ر کھے۔''اُس نے شنڈی سانس بھری۔

شادی کے بعد ایک ماہ تک وہ تنگی بنی زندگی کے پھولوں سے خوشیاں کشید کرتی رہی۔ ہرطرف بہار ہی بہارتھی۔خوشیوں کے سارے رنگ جیسے زمین براتر آئے تھے۔ ابھی تک سمیر کی زبان سے پھول برس رہے تھے۔ اُس کا لہجہ محبت کے امرت میں ڈویا ہوا تھا۔لیکن پورے ایک ماہ بعد جب اُس نے پہلی دفعہ ایرج کے سامنے گالی کی تو وہ جیسے پھر کی ہوگئی۔

وہ دونوں ملا میشیا ہے یا کستان آ رہے ہتھے۔ رات کے گھانے کے بعد جب جائے سرو کی جارہی تھی تو نہ جانے کیسے وہ نو جوان کڑ کا کڑ کھڑایا اوراُس کے ہاتھ میں موجود کیتلی ہے جائے سمیر كے سفيد كھر اتے ہوئے شلوار ميض بر چھلك کئی۔ سمبر کا د ماغ بھنا حمیا۔ اُس نے بلا جھک گالیاں بکنی شروع کردیں۔ جہاز کا ساراعملہ جمع ہوگیا۔ چیف اسٹیورڈ نے معافی ما تلی کیکن اُس کا

سالا ..... الوكا ..... (كالى) .....! " وه مسافروں کے سامنے شرم سے بانی بانی ہونی جارہی گئی۔ دو متہمیں کیا ہو گیا ہے۔تم کیوں اتنی زرد

ہوتیں تب بھی اُن کا آیا جانا اتنا زیادہ ہوتا کہ انہیں کھر میں رہنے کا موقع کم ہی ماتا۔

أسے سب مچھ بہت اچھا اور نیا نیا لگ رہا تفا۔ پھر تمبر کی محبت جو ہر دفت نشے کی طرح اُس کے حواسول پر چھائی رہتی۔ سمیر اُسے دیوانہ وار طامتا تھا۔ وہ أے بنی مون کے لیے ملائشیا، سنگاپور لے کیا تھا۔ جہاں ایک مہینہ گزار کر جب وہ والیں آئی تو اتنی حسین ہوگئی تھی کہ اُس کے چېرے يرنظرنبيس متي تھي۔

" فيارتم في توجه بالكل نكما كرديا بـ اب نه من جائے کودل جا ہتا ہے اور نہ کام کرنے کو۔ دل جا ہتا ہے ہروفت مہیں ویکھتارہوں ہم ایک لیے کے لیے بھی تظروں سے دور ہو جاتی ہوتو دل بیضے لگتا ہے۔' وہ اس کی دیوائل پرسرشار ہوجاتی کیکن بطاہر حفلی ہے کہتی۔

و قرینے بھی ویں ، باتیں نہ بناتیں ۔ کوئی بھی خوبھورت لڑکی آی ہے سامنے آجائے آپ أت لللي ما نده كرد يكف لكتي بين -"

'' ماں دیکھیا ہوں اور اِس کیے غور سے دیکھیا ہوں کہ شاید کوئی ایسی صورت نظر آ جائے جوتم ہے زیادہ خوبصورت ہو ۔۔۔۔ لیکن کیا کروں ۔۔۔ ابھی سک کامیانی تہیں ہوئی۔' وہ شرارت سے قبقهه لكاكركبتا-

د اور ہو گی بھی نہیں ۔'' وہ ناز سے اٹھلا کر

د اس کیے کہ وہ غیرلژ کیاں ہوتی ہیں اور میں آپ کی بیوی ہوں اور شریف مردوں کوائی بیوی سیٹ پر بیٹا مسلسل کالیاں بک رہاتھا اور وہ سب سے سوا اور کوئی اور کے حسین نہیں گئی۔'' وہ بھی شوخی مسافروں کے سامنے شرم سے بانی بانی ہوئی

" اوہو! اس مدی کا سب سے برا جوک

کی طرح اُس کے سامنے کان پکڑ گئے۔ وہ اس کے وعدے پر خوش ہوگئی۔ کین پھر ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ فون پرکسی کو با تیں سانے لگا اور غصے میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر کچن میں چلی گئی۔

'' تمہیں ہاہے بیکون تھا۔'' فون رکھ کروہ اُس کے پیچھے پیچھے کچن میں آئیا۔اوراُ سے لرزتا کا نبتاد کی کراُسے پانی بلایا، پھرلا وُ نج میں صونے پر بیٹھا کرنرم لہجے میں بولا۔

ج تن '' جو بھی تھا۔۔۔۔۔ انسان تو ہوگا۔'' اُس نے ہمت کر کے بیہ جملہ کہددیا۔

'' یہ انسان نہیں ہیں ، سب جانور ہیں۔ یہ ایمان ، دھوکے باز ، یہ اکا دُنٹس میں ہے ، بڑے معلیے گرتا ہے۔ اِن کے ساتھ جن نہ برتی جائے تو یہ مالکوں کو بیج کرکھا جا کیں۔''

یرے جاچو بھی اکا دُنٹنٹ ہیں۔اُن کے ادنرتو اُن کی بہت عزت کرتے ہیں۔''

''سب ایک جیسے ہیں ہوتے ،تہارے جا چو یقینا شریف انسان ہیں، بیالین بہت بڑا۔۔۔۔ ہے۔ اِس۔۔۔کوہار ہارڈ وزو نی پڑتی ہے۔' '' اگر وہ ایسا ہے تو آپ اُسے فارغ کردیں۔'اس نے سادگی سے مشورہ دیا۔

در میں کیے فارغ کردوں۔ میری فرم تھوڑی ہے۔ یہ مالکوں کا بہت سرچڑھا ہے۔ پھرکسی وزیر کی سفارش سے آیا ہے۔ مالکان بھی اِسے نہیں نکال سکتے۔ اِن جیسے لوگوں کو نکالنا آسان نہیں۔ یہ کالی دیمکیں ہیں جو ہمارے سارے نظام کواندر ہی اندر کھو کھلا کر رہی ہیں۔''

'' مجھے تو اِن ہاتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے کر پٹ لوگ ہیں اور انہیں کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔'' وہ ہور ہی ہو۔' اُس کا غصہ کم ہوا تو اُس نے این کی طرف دیکھااوراُس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ '' مجھے ۔۔۔۔۔ مجھے تو پچھ نہیں ہوا۔' وہ تھوک نگل کر بری مشکل سے بولی۔ اُس کا دل سو کھے نے کی طرح کا نب رہاتھا۔ پتے کی طرح کا نب رہاتھا۔ ''دشکل دیکھو برسوں کی بیارلگ رہی ہو۔' وہ

ا پناغصہ بھول کراس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ '' مجھے آپ کے غصے سے خوف آ رہا ہے۔ میں نے بھی کسی کو اِس طرح چلاتے نہیں سُنا۔'' اس کالہجہ ابھی تک سہا ہوا تھا۔

''اوہو! تو تم میرے غصے سے ڈرگئیں۔اچھا دعدہ! آئندہ بھی تمہار ہے سامنے غصہ بیں کروں گا۔''اس نے جھک کرسرگوشی کی۔

اُس کا دل تھوڑا سا قابو میں آ گیا۔ شاید میری محبت اِن کے مزاح کی پیش کوکم کرد ہے گیان میری محبت اِن کے مزاح کی پیش کوکم کرد ہے گیان ہیں کی خام خیالی تھی۔ پاکستان آنے کے دودن بعد ہی وہ مبح ہی مبح ڈرائیور پر برس پڑا، جس نے گاڑی میں آئل تبدیل نہیں کروایا تھا اور جب اُس نے گاڑی اسٹارٹ کی تو گاڑی میں سے آئل ہے۔ آواز آنے گاڑی اسٹارٹ کی تو گاڑی میں سے آئل ہے۔

''آپ نے جھے وعدہ کیا تھا کہ آپ غمیہ نہیں کریں گے، پھر بھی آپ اتن ی بات پراتا گرم ہو گئے۔'' جب وہ اچھی طرح گرج بری کر گھریں وافل ہوا تو اُس نے اُس کا خوشگوارموڈ دیکھ کراُسے اُس کا وعدہ یا ددلایا۔

''اوہ!'' میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں نے اپنی بہت بیاری نئی نو ملی دہن سے بیدوعدہ کیاہے، اچھا سوری! آئندہ بالکل ایسانہیں ہوگا۔اگر غصہ آبھی گیا تو تمہار ہے سامنے بالکل نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا جننی نازک میری ہوی ہے اُس میے کہیں نازک اُس کا دل ہے۔'' اُس نے بچوں سے کہیں نازک اُس کا دل ہے۔'' اُس نے بچوں میں نازک اُس کا دل ہے۔'' اُس نے بچوں

کی خاطر ناراضگی ختم کردیتی ۔

ای دھوپ چھاؤں جیسی زندگی میں اُس کے تین بچے ہو گئے۔ سمبر نے ملازمت جھوڑ کر کاروبار کرلیا اور تنویر سے اُس کا جھکڑا ہوگیا۔ وہ این باپ کے گھر جاتی لیکن پڑوں میں جاچو کے گھر نہیں جاستی تھی اور نہ ہی اُن کے گھر کی کسی تقریب میں جانے کاوہ سوچ سکتی تھی۔وہ تو محفل تقریب میں جانے کاوہ سوچ سکتی تھی۔وہ تو محفل میں اُن کی قیملی کا کوئی فردیل جائے تو وہ کئی کٹر اگر میں جاتے ہوئے کر اگر اگر میں جاتے کا وہ سوچ سکتی تھی۔وہ تو محفل میں اُن کی قیملی کا کوئی فردیل جائے تو وہ کئی کٹر اگر میں جاتے ہوئے گئر اگر جاتے ہوئے گئر ہوئے گئر اگر جاتے ہوئے گئر ہوئے گئر جاتے ہیں جاتے ہوئے گئر ہوئے گئر ہوئے گئر جاتے ہوئے گئر جاتے ہوئے گئر ہوئے گئر جاتے ہوئے گئر جاتے ہوئے گئر جاتے ہوئے گئر ہوئر ہوئے گئر ہوئے گئر ہوئے

تنور کی شادی ہوئی جوا سے ایت ہما ئیوں کی طرح بیارا تھا۔ وہ دل مسوس کررہ گئی۔ تنویر سے چھو نے کی مثلنی ہوئی ، جواس کا ہم عمر تھا اور آبیک ہی کااس میں تھا۔ دونوں ہمیشہ ساتھ اسکول جاتے ، ساتھ پڑھتے ، اُس نے فون پر بردی جاتے ، ساتھ پڑھتے ، اُس نے فون پر بردی کیا جت سے کہا تھا۔

د ارج تم نہیں آؤگاتو مجھے پیخوشی ادھوری میں کا میں میں اور گاتو مجھے پیخوشی ادھوری

اس نے کوئی جواب نہیں دیالیکن سارا دن گھر میں روتی رہی۔رات کو جب سمبرآ یا اوراس کی سوجی ہوئی آئی تھیں دیکھیں تو گھبرا گیا۔ ''خیریت ہے تہماری طبیعت تو ٹھیک ہے۔'' '' ای کا فون آیا تھا۔کل شاہ میر کی منگنی

۔''اوہ! تو تہہیں اُس تقریب میں شرکت نہ کرنے کاغم ہے۔''سمیر نے گہری سائس لی۔ ''سمیر .....میں اور شاہ میرایک ہی کلاس میں را ھتے بتھے۔'' اُس نے اس سے اجازت کینے سے لیے تہمید باندھنی شروع کی۔ ''دن ما سات میں ترکی نہ است

'' ہاں میں جانتا ہوں۔تم کئی دفعہ میہ بات بنا پچکی ہو۔''سمیر نے اُس کی بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ویسے بھی ابشادی کو جھسال گزر بچکے ہم ربوں۔ ''نونم سے کس نے کہا ہے کہا ہے ٹرم و نازک د ماغ کو اِن باتوں میں اُلجھاؤ۔'' وہ مسکرادیا۔ د د بیر

'' آپ میرے سامنے اِس طرح بات نہ کیا کریں۔ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔'' اُس نے موقع غنیمت جان کراُسے سمجھایا تو اُس نے بھر وعدہ کرلیا۔

'' چلیں جوآپ کا تھم! ہم توآپ کے تھم کے غلام ہیں۔' وہ پھراس کے وعدے پر اعتبار کرلیتی۔ ابھی تک بیغنیمت تھا کہ وہ سب پر خصہ کرتا، سب پر چنخا، دھاڑتالین اُس نے بھی اُس سے بیز آ واڑ میں بات نہیں کی تھی۔ اُس سے بات کرتے ہوئے تو اُس کے لیجے سے شہر شیکتا، آیک اُس کے کہا ہوتا۔ اُس کے ایک لفظ محبت کی امرت میں بھیگا ہوتا۔ اُس کے سامنے وہ اس قدر خوبصورت گھر والوں کے سامنے وہ اس قدر خوبصورت گھر والوں کے سامنے وہ اس قدر خوبصورت کو تھی کے سامنے وہ اس قدر خوبصورت کو تھی کے سامنے وہ اس قدر خوبصورت کو تھی کہا ہوتا۔ اُس کی سامنے وہ اس قدر خوبصورت کو تھی کے سامنے وہ اس قدر خوبصورت کو تھی کی میں اُس کا تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ وہ بھی میکے میں اُس کا تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ وہ بھی میکے میں اُس کا تعریفیں کر تے نہ تھکتے تھے۔ وہ بھی میکے میں اُس کا تعریفیں کر تے نہ تھکتے تھے۔ وہ بھی میکے میں اُس کا تعریفیں کر تے نہ تھکتے تھے۔ وہ بھی میکے میں اُس کا تعریفیں کر تے نہ تھکتے تھے۔ وہ بھی میکے میں اُس کا

کہ .....کہ ....کہ کہ کہ سہ کہ اندر ہی خدا نے اُس کی گود کھر وی عمیر ہو بہوائس کی تصویر تھا۔ اس کی طرح مرخ وسفید، اُس کی طرح خوبصورت ۔ وہ گویا اُس پر فیدا تھا۔ اُس کی ذرا ذراسی بات پر بے حد خوش ہوتا لیکن رات کو جب وہ روتا تو وہ ایک دم خوش ہوتا لیکن رات کو جب وہ روتا تو وہ ایک دم

بھرجاتا۔
وہ سب بچھ برواشت کرتی گئیں بچوں کے سامنے الیمی زبان اس کے لیے برداشت کے قابل نتھی۔وہ غصے میں آجاتی ، پھراُن دونوں کی قابل نتھی۔وہ غصے میں آجاتی ، پھراُن دونوں کی بات چیت بند ہوجاتی۔ وہ اُس کے اِس طرح خاموش ہونے پر بہت اُلجھتا تھا، چڑتا تھا۔اُس کا غصہ ملازموں پر نکالتا پھر بالآخر وہی گھر کے سکون غصہ ملازموں پر نکالتا پھر بالآخر وہی گھر کے سکون

<u>تنصے۔ نازاٹھانے اور جاؤ چونجلوں کا زیانہ ہیت چکا</u> تھا۔

'' شاہ میر کی مثلنی ہال میں ہور ہی ہے۔ میں ہال سے ہی گھر آ جاؤں گی۔'' اُس نے ہمت کرکے بالآ خردل کی بات کہہ ہی دی۔

"سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ جیرت ہے آم اب
تک میرا مزاج نہیں ہمجھیں۔ میں بہت ضدی
ہوں۔ جوبات ایک بارکہہ دوں اُس پر ہمیشہ قائم
رہتا ہوں۔ تم اگر اُن لوگوں سے ملنا جا ہتی ہو
توشوق سے ملو۔ اُن کے گھر جاؤ، شاہ میرکی مثلی
میں شریک ہو۔ لیکن ..... ' وہ ایک لیجے کے لیے
خاموش ہوگیا اور وہ جیسے سولی پرلئک گئی۔
فاموش ہوگیا اور وہ جیسے سولی پرلئک گئی۔
درلیکن .....! ''اُس کی زبان گئے۔
پوراو جود سوال کررہا تھا۔

'' لیکن پھر میرے گھر نہ آٹا!'' اُس نے پھندا گلے میں ڈال کر پوری قوت سے تھینج لیااور سیکنڈوں میں اُس کا جسم بے جان ہوگیا۔ سمبر سیائڈوں میں اُس کا جسم بے جان ہوگیا۔ سمبر سیائڈوں ہونے واش روم میں چلا گیا اور وہ خاتی جسم لیے کچن میں آگئی۔

شام کی جائے کے کیے سموت تلتے ، کہاب بناتے ہوئے اُس کی آتھوں ہیں بار بارمکین پائی آتا رہا اور وہ سب کچھ بھلانے کی کوشش کرتی رہی۔ اُس نے شام کی جائے تیار کرکے اپنے آپ کو بھی فریش کیا کہ سمبر کو روتی ہوئی صور نیس سخت نا پیند تھیں۔

☆.....☆

تنور کے گھرشادی کے بین سال بعد بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے فون پر ہی مبار کباد دے دی۔ کیکن جب سے اُسے چا چوکی بیاری کا پتا چلا تھا۔ اُسے ایک بیل قما۔ اُسے ایک بیل قما۔ اُسی ایک بیل قمر ارنہیں تھا۔ چا چوکو کینسر ہوگیا تھا۔ انہیں علاج کے لیے باہر لے جایا جار ہا تھا۔ وہ اُس سے علاج کے لیے باہر لے جایا جار ہا تھا۔ وہ اُس سے

ملئے کے لیے بہت بے چین تھے۔ انہوں نے کئ بارفون بھی کیا تھا کہوہ اُسے ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں۔اُس نے تمیر سے ذکر کیا لیکن اُس کا دل اتنا پھر ہوگیا تھا کہ اُن کی بیاری کا سُن کر بھی نہیں پسیا۔

'' یہ سب اُن کے صاحبزادے کے کرتو توں کا نتیجہ ہے۔ دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے والے اِسی دنیا میں عذاب بھگت لیتے ہیں۔'' اُس نے انہائی سفاکی سے یہ جملے کیے تھے۔

'' اس میں جاچو کا کیا قصور! وہ تو ساری زندگی رزق طلال کی تک و دوہی کرتے رہے۔' سمیر کا جملہ سُن کراُس کا دل جیسے خون ہو گیا۔ '' اولا د وہی کرتی ہے جو والدین اُسے

اولاد وال حری ہے ہو والدین اسے ملکھاتے ہیں۔ تنویر نے جو کچھ کیا اس میں مسلماتے ہیں۔ تنویر نے جو کچھ کیا اس میں تمہارے جا چوگ تربیت کا ہاتھ ہے۔''

و قر آپ جو اِس طِرْح دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، اس میں بھی آپ کے والدین کی تربیت کا ہاتھ ہے؟'' وہ نہ جا ہے ہوئے بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگئی۔

'' ہاں تہارے فرہب میں تو لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کی تنجائش ہے، اِس لیے تو ساری دنیا میں مسلمان ذکیل و خوار ہورہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھو کہ اور فریب دینے میں کوئی عانی نہیں

رکھتے۔ "سمیر ہمیشہ سے مشن اسکولوں میں پڑھا تھا اور پھر باہر جاکراً سے مسلمانوں کے خلاف بہت پچھ سُنا بھی تھا اور ویسے بھی مذہب سے اُس کوکوئی خاص لگاؤنہیں تھا۔ وہ تو عید بقرعید بھی نمازنہیں پڑھتا تھا۔ بھی اُس نے کھول کرنہیں ورزے نہیں رکھے۔قرآن اُس نے کھول کرنہیں ویکھا تھا، بلکہ اُس کے نماز پڑھنے پر وہ اُس کا فراق اُرا تا تھا۔ اُسے ملائی، اُستانی اور نہ جانے فراق اُرا تا تھا۔ اُسے ملائی، اُستانی اور نہ جانے فراق کیا کیا کہا کہا کرتا تھا۔

☆.....☆

'' بیٹا اظہر کی حالت بہت خراب ہے۔ تم کسی طرح اُسے و کیھنے آ جاؤ۔ وہ تم سے ملنے کے لیے بہت بہت خرار کے لیے بہت ہے۔ '' وہ سمبر اور بچوں کے جائے کے بعد ماس سے کھر کی صفائی کر دار ہی تھی تو ای کا فون آ سیا۔

و التي آپ اليي بات كيول كررى بين جو من نبيل كرسكتي \_' و ورو بانسي ہوگئي \_ '

و تم سمبر سے پھرزیادہ ہی ڈرتی ہو۔ وہ بھلا کیا کرسکتا ہے۔ اُسے سمجھا کہ ، رشتوں کا احساس دلاؤ۔'امی سمبر کے مزاج سے پورمی طرح واقف نہیں تعیں اِس لیے اُسے سمجھار ہی تعیں۔ دوس سے کیا مجمعتی ہیں میں انہیں سمجھاتی

نبیں۔' وہ جنمنجلائی۔ '' مجھے تو سمجھ میں نبیں آتاتم کسی تنم کی بیوی ہو۔اتنی می بات شو ہر کونبیں سمجھاسکتیں۔' ای اپنا میں میں بات شو ہر کونبیں سمجھاسکتیں۔' ای اپنا

ی راک الاب ربی سی 
'' میں کیا کروں .....و نہیں سنتے ۔'

'' ویکھو بٹا! تم نے ہردفعدا بی من مانی کی ۔ تم

ان کے کھر کی تسی تقریب میں شریک نہیں ہوئیں ،

میں نے کی تربیں کہا ۔ لیکن اب میں خاموش نہیں رہ

عتی ۔ وہ تہ ہیں باپ سے زیادہ جا ہتا ہے۔ اس

کے بیٹے کے مل کی سزا اُسے کیوں دے رہی ہو۔ تم میاں کی محبت میں سارے رشتے بھول کئیں۔ منہیں ریجمی یا دنہیں رہا کہ بیہ چپاتم سے کتنا پیار کرتا تھا۔

ذراسا بیار ہوجا تمی تو رات رات جرجا گا۔
کی بات پر روٹھ جاتیں تو گھنٹوں بہلاتا۔ اُس
نے آج تک تمہاری کسی خواہش کو رونہیں کیا۔'
امی کے الفاظ ہے اُس کا دل پانی پانی ہور ہاتھا۔
'' امی آپ مجھے کیا مجھتی ہیں؟ کیا مجھے اِن
ہاتوں کا احساس نہیں ہے۔ کیا میں شب ہجھے کو اُ

'' میں کچھ نہیں جانتی۔ ڈاکٹر دن نے اُسے جواب دے دیا ہے۔ وہ چند دن کا مہمان ہے۔ آسکتی ہو تو آجاؤ درنہ سازی زندگی روتی رہوگی''

امی نے بید کہہ کرفون بندگر ویا اور پھراُسے پچھ سمجھ میں نہیں آیا۔اُس نے ماسی کور وانہ کیا ، گھر بند کر کے بیسی لی اور فورا اسپتال پہنچ گئی۔ جا چا چوا تنے کمزور ہو گئے تنھے کہ بہجانے نہیں جارے بندٹوٹ گئے کڑاس کے مبر وضبط کے سارے بندٹوٹ گئے۔

#### AKSOCIETY.COM

ا نتبا کردی۔

''ہاں '''ہاں ہیں جھوٹی ہوں ، دھوکے باز ہوں۔ آپ تو بڑے پارسا ہیں۔ فرشتے ہیں۔ آپ انتہائی بدتمیز انسان ہیں۔ آپ تو شریفوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔'' وہ غصے میں آ کراُسے میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔'' وہ غصے میں آ کراُسے

بنقط ساری تھی۔

''چٹاخ!''ایک تھٹرائس کے منہ پر پڑا۔اُس
نے جرانی ہے میر کو دیما۔اُس کے منہوں بچے

''آب نے جھ پر ہاتھ اٹھایا۔ آپ کی یہ
جرائت۔' وہ زخی شیر نی کی طرح بھرگئ۔
''ہاں میں نے تہمیں مارائے۔اور جھے تن مہمیں مارائے۔اور جھے تن ہواور
مہمیں مدیس رکھنے کے لیے میں تہمیں ماروں گا بھی اور سرزا بھی دوں گا۔' سمیر نے غصے ہے بہ قالوں کو پکڑ کر جھٹکا قابو ہوئے ہوئے اُس کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا ویا، تو وہ جیسے اپنے حواس ہی کھو پیھی۔اُسے نہیں معلوم اُس نے میرکوکیا کیا کہا۔ سمیر نے اُسے کس معلوم اُس نے میرکوکیا کیا کہا۔سیر نے اُسے کس معلوم اُس نے میرکوکیا کیا کہا۔سیر نے اُسے کس طرح مارا پیٹا۔ میرائے عاربید کر گھر سے نکل گیا۔ اور وہ تینوں بچوں کو لے کرا بے شیکے آگئی۔ اور وہ تینوں بچوں کو لے کرا بے شیکے آگئی۔

شادی کے بعد وہ پہلی مرتبہ اِس طرح بچوں
کے ساتھ اکیلی آئی تھی ۔ ای کا ما تھا تھ کا اُس نے
کسی کو بچھ نہیں بتایا۔ زبان پر چپ کی مہر لگالی۔
لیکن چاچو کے انقال کے بعد اُس نے باپ سے
اپنے جھے کا مطالبہ کر دیا۔ سب سششدر رہ گئے،
آئے تک خاندان میں بھی ایسانہیں ہوا تھا کہ کسی
لڑکی نے اپنے جھے کا مطالبہ کیا ہو۔ سب مانتے
ہیں کہ باپ کی جائیداد میں لڑکی کا حصہ ہوتا ہے،
لیکن لڑکی کو اُس کا حصہ کون ویتا ہے۔ باپ مرجاتا
لیکن لڑکی کو اُس کا حصہ کون ویتا ہے۔ باپ مرجاتا

وہم وگمان میں بھی ٹہیں تھا کہ اُسی وقت سمیر نے گاڑی ہے اُسے تنویر سے باتیں کرتے ہوئے ویکھ لیاتھا۔

ر میں ہوتا۔ وہ گھر آگئی اور بہت مطمئن تھی کہ وہ چاچو سے مل کرآگئی ہی۔طوفان تو اس وفت اُٹھا جب سمیرنے گھر میں داخل ہوتے ہی اُس سے پوچھا کہ دہ کہاں ہے آ رہی ہے۔

'' بیں کہاں ہے آ رہی ہوں۔ میں تو صبح ہے گھر میں ہوں۔''اُس نے صاف صاف جھوٹ بول دیا۔

میں کو اور ہیں ہو۔' وہ چینے لگا۔ '' میں کیوں جھوٹ بولوں گی۔ میں گھر میں '' وہ ہمیشہ کی طرح اُس کے چلانے پرخوفز دہ ہوگئی۔''

'' ہاں! میں اسپتال گئی تھی ۔'' وہ زیادہ در اپنے جھوٹ پر قائم ندرہ آگئی۔ ''تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میر سے اعتماد کو دھو کہ دیا۔ تم جانتی ہو جھے جھوٹ سے کتنی نفرت ''

'' میں نے آپ کے اعتبار کو دھوکہ نہیں دیا۔ میں اپنے بچا کو دیکھنے گئی تھی اور جھوٹ بولنے پر آپ نے مجھے مجبور کہا۔''

" " تم وہاں کیول گئیں۔ جب میں نے تہیں وہاں جانے سے منع کیا تھا۔''

'' اِس کیے کہ وہ میرے پچاہیں اور بستر مرگ پر ہیں۔'' وہ بھی غصے سے چلائی۔ ''میں پچھنیں جانتا۔ بس انتا جانتا ہوں کہتم

سیں چھالیں جا تھا۔ بن انتا جا نما ہوں کہم جھوٹی اور دھوکے باز ہو۔''اُس نے بدیمیزی کی ملہت اعظمی کے شاہ کارافسانوں کانیا مجموعہ



نیک انسانوں کی مثال صندل کے درخت کی مانندہے، جو کلہاڑی کے منہ کو بھی خوشبودار کردیتاہے۔

اس افسانوی مجموعے کے بیٹتر کردار اِس معاشرے کے جیتے جاگتے کردار ہیں۔ اِس لیے جس قاری کو اِن میں اپناعکس نظر آئے اور آس بیاس صندل کی خوشبو مہیے وہ سمجھ لے کہ صندل کی خوشبو مہیے وہ سمجھ لے کہ صندل کا درخت اُس کے اندرنشو ونما بار ہا ہے۔

کتاب ملنے کا پتا:

على ميال يبلى كيشنز، 20-عزيز ماركيث أرد د بازار، لا بهور

کے بنائے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں۔ بیٹیاں اکثر کرائے کے مکانوں میں زندگی گزار دیتی ہیں۔ لیکن بھائیوں کے پاس بھی اتنانہیں ہوتا کہ وہ بہنوں کا حصہ ادا کریں۔ یہی اس خاندان کا بھی دستورتھا۔ اُس کے باپ کا چارسوگز کا دومنزلہ گھرتھا۔ اُس میں اُس کا حصہ کم از کم تمیں لا کھ بنتا تھا۔ اِس میں اُس کا حصہ کم از کم تمیں لا کھ بنتا تھا۔ اِس دوران سمیر نے اُس سے ملنے کی بہت کوشش کی ۔ فون پر معافیاں مائلیں اور جب وہ نہ مانی ، اُسے دھمکیاں دیں۔

اُ دھرگھر میں بھی تناؤ کی کیفیت تھی ۔امی اُسے مسمجهار ہی تھیں۔ بھابیاں هیقت حال جاننے کے بعد ذیصکے چھیے گفظول میں اُسے ہی قصور وار کھہرا رای تھیں۔ بھائیوں کے منہ سے ہوئے تھے، صرف اُس کے ماں باپ تھے، جنہوں نے اُس کی طرح حیب سا دھ لی تھی۔ وہ اُس کے مطالبے کوحق ہجانب شمجھ رہے تھے۔ اِسی مشکش میں پورا سال کزر گیا۔ وہ خاموتی ہے اینے کاموں میں مصروف رہتی ۔ گھر میں کسی ہے زیادہ بات نہیں کرتی۔ جاندان میں کہیں ملے نہیں جاتی۔ لوگ زبان ہے کم ہی کہتے تھے لیکن اُن کی نظریں بہت مجھ کہہ جانی تھیں۔بالآخراس کے باب فے اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنا ایک يلاث في كرأے تيس لا كھرويے دے ديے۔ اُس نے اُن بیبوں ہے ایک بہت اچھے علاقے میں جھوٹا سا فلیٹ خرید لیاا وروہاں شفٹ ہوگئی۔ نی جگہ، نیا فلیٹ، بے اینے گھر میں آ کر بہت خوش ہتھ۔ وہ بھی خاصی مطمئن تھی۔ اُس نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی اور بچوں کے اسکول میں

ئر ندگی سکون کے ساتھ روال دوال جی سمیر

جواليون 65 و

بچوں کا خرچہ باقاعدگی سے اُن کے اکا دُنٹ میں جع کراتا تھا۔ اُس نے دوسری شادی کرلی تھی۔ اُس کی دو بچیاں تیں۔ بظاہر وہ بڑی مطمئن اور پُرسکون زندگی گر اررہی تھی۔ لیکن اکثر لوگوں کی نظریں ، اُن کے چیھتے ہوئے سوالات اور سمیر نظریں ، اُن کے چیھتے ہوئے سوالات اور سمیر زندگی میں ایسا تلاطم پیدا کردیتی کہ اکثر وہ ساری ساری رات جاگ کر گزار دیتی۔ وہ سب پچھ سرداشت کردہی تھی۔ لیکن بڑھتے ہوئے بچوں برداشت کردہی تھی۔ لیکن بڑھتے ہوئے بچوں کے جماتے ہوئے رویے اس کے اندر بہت بچھ کھونے کا احساس پیدا کردہے تھے۔ کھونے کا احساس پیدا کردہے تھے۔

''مما میں نے فا درزؤے پر کارڈ بنایا تھا۔
میم نے سب سے زیادہ میر سےکارڈ کی تعریف کی ہے۔ بچھے فرسٹ پرائز ملاء' وہ بچوں کے انظار میں اسکول کے باہر گاڑی ہیں بیٹھی تھی تو اُس کا سب سے جھوٹا بیٹا کمیل دوڑتا ہوا آیا۔خوش سے اُس کا چہرہ سرخ ہور ہا تھا۔ اُس نے کمیل کے ہوئے خض کا دڈلیا۔کارڈ پر کمیل نے ایک سکراتے ہوئے خوس کا فاکہ بنایا تھا، جوایک بچے کو گود میں ہوئے خض کا فاکہ بنایا تھا، جوایک بچے کو گود میں لیے ہوئے تھا اور دو نیچے اس کے پاس کھڑ سے نے اروں طرف اُڑتے ہوئے غباروں کا خانہ فائے۔ چاروں طرف اُڑتے ہوئے غباروں کا خانہ کا گھڑا۔ نیچے لکھا تھا۔

My Papa Is The Best.

I Miss Him

اُس نے کارڈ کودیکھا، پڑھاادر خاموثی سے ڈیش بورڈ پرد کھ دیا۔

وه أي كو احجما نبيس لكار" وه أي خاموش و كلير منا آپ كو احجما نبيس لكار" وه أي خاموش و كيار

''عمیرادر زمیر کہاں ہیں؟'' اس نے بات ٹال دی۔

''مماکل اُن کا میج ہے۔ وہ اپنے فرینڈ زکے ساتھ کل کا پروگرام فائنل کررہے ہیں۔'' کمیل 6th گریڈ میں تھا اور اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدارتھا۔

" مما آئی ایم سوری! آئندہ سے میں ایسا نہیں کروں گا، جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ ' اُسے احساس ہوگیا تھا کہ اُس نے غلط کیا ہے۔ " بیٹا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مجھے خوشی ہے آپ اینے پاپا سے اتن محبت کرتے ہیں۔ ' اُس نے اُسے پیار کیا۔

" مما اگر ہم سب پاپا کے ساتھ رہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ 'وہ اُداس سے بیہ جملہ کہ کر گاڑی کے باہر دیکھنے لگا، جہاں بچے اپنے باپوں کے ساتھ جارے تھے۔

' فیس جانتی ہوں آب این پاپا کو بہت مِس کرتے ہیں۔''نہ جاہتے ہوئے بھی یہ جملہ اُس کی زبان پر آگیا۔ وہ بچوں کے سامنے سمیر کا ذکر کم ای کرتی تھی۔

" اس نے بال کی اُدائ کو محسوں کرتے ہوئے اُس کے مطلے میں بانہیں ڈال کراہے کس کیا۔
اُس کے مطلے میں بانہیں ڈال کراہے کس کیا۔
'کاش ایسا ہوتا، ہم سب مل کر رہتے۔
میر سے سر پر بھی سائبان ہوتا۔ ہم مل کرا ہے بجوں کی خوشیوں کوا نجوائے کرتے۔ میں بھی راتوں کو سوتر کی خوشیوں کوا نجوائے کرتے۔ میں بھی راتوں کو شوہر کا ساتھ نہ ہوتو عورت کی زندگی تن ودق جلتے ہو سے صحرا کی مانند ہوتی ہے، جہاں محبت کا کوئی ہوئی زمین پر اُبر کا سا یہ پودانہیں اُس کیا۔ جہاں بھی ہوئی زمین پر اُبر کا سا یہ نہیں ہوتا۔ جہاں کا بنے دار جھا ڈیاں ہوتی ہیں۔ نہیں ہوتی ہیں۔ نہولے بھی مسافر زہر ملے سانپ ہوتے ہیں۔ بھولے بھی مسافر زہر ملے سانپ ہوتے ہیں۔ بھولے بھی مسافر

£ 66 ps-

-U12-11

عمیر اور زمیر کے آئے کے بعد وہ دل پر منول بوجم ليے كا رئى جلاتے ہوئے نہ جانے كيا کیاسوچ رہی تھی۔ ☆......☆.....☆

عمير كالبندس كاآيريش مواتفا يمير كومعلوم ہوا، وہ اُسے دیکھنے اسپتال آیا اور بےشار تحفے اور تنحا کف بھی لایا۔ تمیر کود مکھے کرعمیر کے چہرے پر جوخوشی اور چیک پیدا ہوئی۔اُس نے ایک کیے کے کیے اُ داس کر دیا۔

م كيا مين سب چه د برجمي إن بچول كو پچھ نہ دے سکی۔ بیہوج تیر کی طرح اُس کے دل میں

پیوست ہوگئ۔ '' بیلوفرینڈ! تم بستر پر لیٹے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ خوب کھا ؤپیوتا کہ جلدی ہے بیج میں حصہ لو۔''میرنے آتے ہی عمیر کے سریر ہاتھ

'' پایا نیکسٹ ویک میراثیج ہے۔ میں انشاء اللهٰ وہ چیج ضرور کھیلوں گا۔'' عمیر جو باپ کے آنے سے پہلے بہت اُداس ہورہا تھا۔ ایک دم پر جوش ہو گیا۔

"Why Not"..... ضرور سين ضرور مين خودتمهارا تیج دیکھنے آؤں گا۔ "سمیرنے مزیداس

کا حوصلہ بڑھایا۔ '' سچ یایا۔۔۔۔ پھر آپ دیکھیے گا۔ وہ جیج ہم ضرورجيتيں تے۔''خوشی ہے عمير کا چېره د مکنے لگا۔ سمیر جننی در وہاں بیٹھا رہا۔عمیرخوش سے چہکتار ہا۔لیکن تمیر کے جانے کے بعداُس پرایک دم اُ دای جھا گئی۔ ویسی ہی اُ داسی جیسی ہمیشہ باپ سے ل کرآنے کے بعداس پرطاری ہوتی تھی۔ '' بیٹا جوس ٹی لو۔'' وہ اُسے بہلانے کے لیے جوں لے کرآ گئی۔

'' مما پليز انجمي ميرا دل نهيس ج<u>ا</u>ه ريا-'' وه آ عمول پر ہاتھ رکھے رکھے بولا۔ " مم رور ہے ہو۔ ' وہ مجھ کی۔ و نہیں مما! مجھے نیند آرہی ہے۔'' وہ نہیں جا ہتا تھا کہ اُسے بیمعلوم ہوکہ باپ کے جانے ئے بعدوہ کتنا اُ داس ہور ہاہے۔

☆.....☆ عميراليكثرانك الجينئرين كرايك برائيويث فرم سے وابسیتہ ہو کہیا تھا۔ زھیر نے کی کی اے کرلیا تھا۔ وہلعلیم کے ساتھ ساتھ جا ب بھی کرر ہا تقا۔ میل ایم بی بی ایس کے فاعل ایٹر میں تھا۔ ممل کے دوست کے باپ کو ہارٹ افیک ہو کیا تھا۔ تمیل بہت پریشان تھا۔ دن رات سائے کی طرح دوست کے ساتھ رہتا تھا۔ رات کے دونج محتے تھے اور وہ ابھی تک کمرنہیں آیا تھا۔ وہ پریشان جلے یاؤں کی بلی کی طرح سارے گھر میں تہل رہی تھی۔ جب تک بتنوں بیٹے گھر میں تہیں آ جاتے تھے وہ سوتی نہیں تھی اور پھرمشکل پیرہوئی كه تميل كا موبائل بهي آف ہوگيا تھا۔ اُس كى جان جیسے لبوں براآ تی تھی کے کال بیل بجی۔اُس نے دروازہ کھولا۔سامنے تھکا ہارا تمیل کھڑا تھا۔ " وحمهين احساس ہے كه ميں بنتي بريشان ہوں۔''وہ اُسے دیکھتے ہی اُس پر برس پڑی۔ '' مما انگل کی حالت ..... Stable تہیں ہے۔وہ ابھی بھی آئی ی یو میں ہیں۔ '' وہ تڑھال سا نى دى لا دُرنج ميں بجھے ہوئے صوفے يربين كيا۔ '' تو اُن کے پاس اُن کا بیٹا موجود ہے۔اُن کے گھر والے موجود ہیں۔وہ اسلے تونہیں ہیں۔'' اُس کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ " مما شمروز اینے بابا سے بہت محبت کرتا

ے۔ وہ اُن کے لیے بہت پریشان ہے۔''

ہوئے کہا۔

''زیادہ اسمارٹ بننے کی ضردرت نہیں۔ ابھی جمعے شادی نہیں کرنی۔'' عمیر نے جھینیتے ہوئے زمیر کو آئکمیں دکھا ئیں۔

''شاوی کرنے گوکس نے کہاہے میں تومنگنی کی بات کررہا ہوں۔'' زهیر نے شرارت سے آئیسی تھمائیں۔

'' واٹ آے نان سینس!'' قریبی ٹیبل سے کسی کے دھاڑنے کی آ داز آ ئی تو وہ سب چونک کرائس آ داز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بے حدقیمی سوٹ میں ملبوس اُس مخص کی پشت اُن لوگوں کی طرف تھی۔

''کیا ہوا!''سب لوگ اُسی طرف متوجہ سے سے۔ سب کی دبی مرکوشیاں جسس لیے ہوئے مقیس۔ وہ شخص اس قدرغلیظ گالیاں بک رہاتھا کہ پورے ریسٹورنٹ کا ماحول غلیظ ہوگیا تھا۔ ریسٹورنٹ کا منجراُس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھا۔ ویٹرکا چہرہ اجساس ڈالت سے عرق آلوہ تھا۔ فیراُس ہے معانی ما نگ رہاتھا اور لوگوں کی منجراُس ہے معانی ما نگ رہاتھا اور لوگوں کی

نظروں میں اُس محص کے لیے نفرت تھی، تمسخرتھا،
والت تھی۔اُس محص کی بیوی اور بچیوں کے چہرے
شرمندگی اور ندامت سے سرخ ہور ہے تھے۔اُس
نے تینوں بیٹوں کی طرف دیکھا۔ تینوں کی نظریں
جھکی ہوئی تھیں اور اُن کی جھکے ہوئے نظروں نے
آخ برسوں بعد اُس کے جھکے ہوئے سرکوا ٹھادیا
تھا، اِس لیے کہ سرِ عام لوگوں کے جمع میں ویٹراور
منجرکوگالیاں کنے والا محص کوئی اور نہیں اُن تینوں کا
منجرکوگالیاں کئے والا محص کوئی اور نہیں اُن تینوں کا

☆☆.....☆☆

'' ظاہر ہے وہ اُس کے باپ ہیں۔ وہ اُن کے لیے پریشان تو ہوگا ہی۔'' ''مما! جب ماما بھار ہوتے ہوں محمر تو وہ

''مما! جب پاپا بیار ہوتے ہوں گے تو وہ کتنے اکیلے ہوتے ہوں گے؟'' نہ جانے کیے یہ جملہاُس کےلبوں پرآ ممیا۔

'' وہ کیوں اسٹیلے ہوں گے۔ اُن کے پاس اُن کی بیوی ہے۔اُن کی بچیاں ہیں۔'' '' لیکن مما .....ہم تو نہیں ہوتے۔ہم نے تو

'' کیکن مما ..... ہم تو نہیں ہوتے۔ ہم نے تو انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔''

و منتم کیا کہنا جا ہ رہے ہو۔ 'اس نے اُس کی آگھوں میں آگھیں ڈال کر براہِ راست سوال کیا۔ کیا۔

''میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں کچھ بھی کہوں گا تو اُس سے آپ کو دکھ ہوگا۔ اور میں آپ کو دکھ وینا نہیں چاہتا۔'' وہ بیر کہر کراپنے کمرے میں چلا گیااور وہ وہیں بیٹھی کی نیٹھی رہ گئی۔

ایبا لگ رہاتھا جیسے زندگی کی ساری محنت اور مشقت بھر بھری ریت کی طرح اُس کے ہاتھوں سے بچسلتی جارہی تھی۔

☆....☆.....☆

وہ اور نتیوں بچے ریسٹورنٹ میں ڈنر کررہے تھے، جوز هیرنے ایم بی اے میں فرسٹ پوزیش حاصل کرنے پر دیا تھا۔ ماحول بے حد خوشگوارتھا اور وہ لوگ بے حد خوش تھے۔

'' مما بن اب آپ عمیر بھائی کی منگی کرو پیچے۔''زهیر نے شرارت سے زهیر کودیکھتے ہوئے کہا۔

'' میں بھی بہی سوچ رہی ہوں۔گھر کا فائنل ہوجائے تو سب سے پہلے بہی کام کردں گی۔' ''' سے لاکی ڈھونڈیں، گھر ہم ڈھونڈلیں ''' زھیر نے جاولوں پر جاؤ من ڈالے

68 OPER 1

باب تميرتھا۔





آج بھروہ آفس سے لیٹ اٹھا تھا۔ سرکوں پر وہی رش، بسوں پرلوگ چھتوں تک لئے ہوئے تھے۔ تیند بوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سر درد سے بھٹا جار ہاتھا۔ آعھوں كسامن تارے سے چك رہے تھے۔اسے يقين تفاكر آج بحى كھر ميں ....

حال کا بھیا نک آئینہ، غیر محفوظ مستقبل کی روش تصویر، افسانے کی صورت

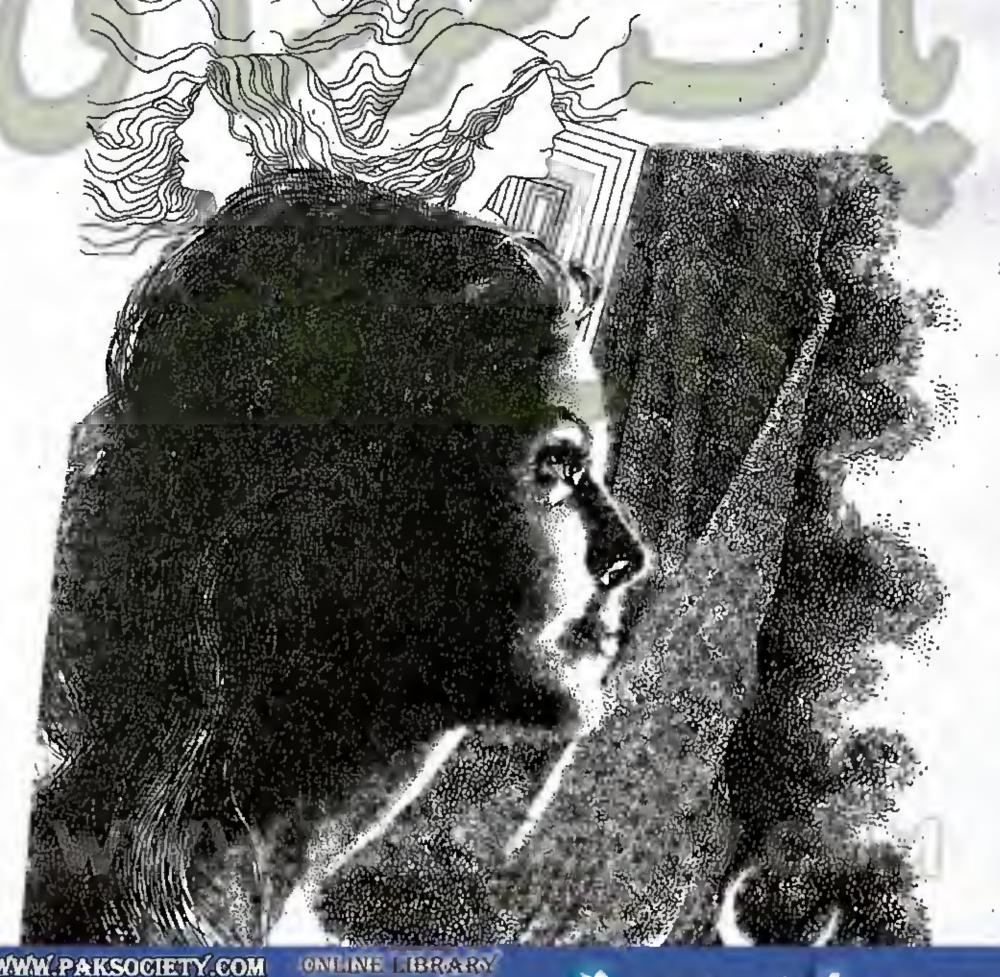

KS CETY.COM

اس نے جیسے ہی فلیٹ کے پہلے زینے پر قدم رکھا۔ حیت پر جتنا ہوا بلب بچھ کمیا اور بچوں کا شور پورے فلیٹ میں کو نجنے لگا۔ ''لائٹ جلی گئی۔''اس نے اپناسر پکڑلیا۔ ''لائٹ چلی گئی۔''اس نے اپناسر پکڑلیا۔

لانٹ ہاں ہے۔ اس سے اپنا سر پر کیا۔ ''اے میرے خدا! چرد ہی اندھیرا۔'' ۔ ۔ . . میں نہ میں میرش الدیک را دراہ م

وہ وہیں زینے پر بیٹر کیا اور گردن او پر کرکے اپنے فلیٹ کی طرف و کیمنے لگا جہاں سے بچوں کے رونے کی آ وازی آ رائ تھیں۔ساجدہ بچوں کو چپ کروانے کی کوشش کررہی تھی۔ وہ تھیکے تھیکے قدموں کے ساتھ کھر میں واخل ہوا۔

" كيا حال ہے۔" اس في صوفى پر بيٹھتے \_\_ كہا۔

"مرکی ہے براحال ہے۔" ساجدہ نے بلکتے ہوئے بچکو چکارتے ہوئے جواب دیا۔ "کیا ہوا اس کو۔" علی نے بچے کو گود میں اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔

"مری سے بلک رہاہے اور کیا ہوگا۔" ساجدہ نے مند بناتے ہوئے کہا۔

'' تو تمہارا مند کیوں بنا ہوا ہے۔''علی نے بیچ کو دا پس کرتے ہوئے کہا۔

" کب سے تم سے کہا ہوا ہے کہ یہ تو روز کا معمول بن گیا ہے : یو لی ایس بی لگوا لو۔ ساجدہ نے گلہ کرتے ہوئے کہا۔ علی نے تھنڈی آ ہ جرتے ہوئے ساجدہ کی طرف و کمھتے ہوئے کہا۔ " دی بارانس میں تا بھی ہوئے کہا۔ " دی بارانس میں تا بھی ہوئے کہا۔

" یو بی ایس میں پانجی ہے کہ کتنا خرچہ آجاتا ہے اور پھراس کی سنجی سر کھی تو کرنی پڑتی ہے۔" "سارے زمانے نے لگایا ہوا ہے، بس ایک ہم ای ایس-" ساجدہ نے غصے سے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔

'' بابا! بابا! آج پھر آپ میری کتابیں نہیں لائے۔''علٰی کی چھوٹی بچی ردانے سوال کیا۔

'' اوہ! اوہ بابا آج پھر بھول گئے۔سوری کل نہیں بھولیں سے ۔'' دوروں سے ۔''

" بابا آپ روز ایے ہی کہتے ہیں۔" ردانے مند بسورتے ہوئے کہا۔

'' موم بتیاں ختم ہورہی ہیں جا کے لے آؤ۔ جانے بیدلائٹ کب آئے گ۔''ساجدہ نے کچن ہے آ دازلگائی۔

☆.....☆....☆

شاید به آدهی دات کا دلت تھا جب شدیدگری

سے اس کا دم کھٹے لگا تھا۔ شاید وہ مرگیا تھا۔ اس قدر
گھپ اندھیرا تھا جیسے وہ قبر میں ہو۔
گیس اندھیرا تھا جیسے وہ قبر میں ہو۔
دوزندہ ہے۔ یہ جی اس کے بیچی کتھی۔
دوزندہ ہے۔ یہ جی اس کے بیچی کتھی۔
د'کیا ہوا سا جدہ۔' وہ چیا۔
د' ہونا کیا ہے۔ لائٹ جل کی ہے۔ تو تو چپ کر
جا۔' ساجدہ نے بیچی کو ہار تر ہو گرکی ہے من

جا۔''ساجدہ نے بچے کو ہارتے ہوئے کہا۔ بچہ مزید زورز درسے رونے لگا۔ ''روشن تو کرو۔''

''سامنے میز پر موم بی رکھی ہے۔'' اس نے روشن کی تو سامنے اس کا بچر بلک بلک کے رور ہاتھا۔ '' بی سرد'' '' علی آپ آج کی رایث ہیں۔'' '' سردات بھرلائٹ نہیں تھی۔'' '' یہاں سب کے گھروں میں لائٹ نہیں ہوتی لیکن سب ٹائم پر ہی آتے ہیں۔'' '' بی سر۔''علی نے سرجھ کاتے ہوئے کہا۔ '' بی حلیہ دیکھا ہے آپ نے اپنا! بی آفس ہے، پر چون کی دکان نہیں۔ مسلی ہوئی شرث، جوتے بغیر پاکش کے۔ بی آج کی بات نہیں علی، آپ کے ساتھ روز بی مسکلہ ہے۔''

''' مرکل ہے آپ کوشکا پیٹ نہیں بلے گی۔'' '' ہوں!ور نظی سوری ، ہیں آپ کومڑ پیداور ٹائم نہیں دے سکتا۔'' ''او کے سر۔''

☆.....☆.....☆

آئ پھروہ آئس سے لیٹ اٹھا تھا۔ سڑکوں پر وہی رش، بسوں پرلوگ چھتوں تک لئکے ہوئے تھے۔ منیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹا جارہا تھا۔ آتھوں کے سامنے تارے سے چک رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ آئ بھی گھر میں بجلی نہیں ہوگے۔ اینے دن ہو گئے تھے پوری میند لیے

شاید وه بهی سویای نہیں تھا۔ بردی مشکل ہے بس میں بیٹھنے کی جگہ ملی تھی اور بیٹھتے ہی دہ سوگیا تھا۔ جاگا تب ، جب کنڈ کیٹر کرا یہ لینے آیا۔

''باؤ کی گراہیہ۔'' ''ہوں۔''اس کی آسمیس لال سرخ ہور ہی تھیں۔ جب وہ بس سے اُترا تو دور سے ہی اس کا فلیٹ تاریکی میں ڈوبا ہوانظر آرہا تھا۔اس کے چہرے پر ملکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آج پچر جگراتا، پھر وہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑلیا۔ سراییا لگ رہاتھا جیسے کہ ابھی بھٹ جائےگا۔ ''سامنے دیکھو مرزا صاحب کے گھر میں بجل آرہی ہے۔'' ساجدہ نے میاں کو جتایا۔ اس نے سر اُٹھا کے سامنے کے گھر کی طرف دیکھا۔ یو پی ایس چل رہاتھا۔

''بابا آپ بھی ہوئی ایس لگوالیں۔'' ردانے کرمی سے روتے ہوئے کہا۔اس دفت علی کواریالگا جسے کسی سے روتے ہوئے کہا۔اس دفت علی کواریالگا جسے کسی سنے اس کو بھی بازار میں نگا کر دیا ہو۔اس کے بیسے کرمی سے بلک رہے تھے اور جس کے پاس پسے ہوں وہ آ رام سے بحل خرید کے سور ہاہو۔کیااس ملک میں بھی غریب بھی سکون کی نیندسو سکے گا۔

آئ می مرده آفس سے لیٹ ہوگیا تھا۔ سرموں پر لوگوں، کا ہجوم، جب بس میں زبردی گھسا تو صرف ایک بیرر کھنے کی جگہ کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بس میں نہیں کسی جانوروں کے دڑ بے میں سفر کررہا ہو۔ جیسے ایک جیموٹے سے بنجرے میں بہت ساری مرغیاں تھونس دی گئی ہوں۔ انتاجیس، ای تھٹن، تی موں۔ انتاجیس، ای تھٹن، تی موں۔ انتاجیس، ای تھٹن، تی مون کے خود کشی کر لے۔ بھر نی جیس کنڈ مکٹر' ہاں بھی کرایہ دے دیا' جب وہ تیسری مرتبہ یہ یو جھنے آیا تو وہ تپ گیا۔

''اب کی بار پوچھنے آیاتو دانت تو ژدوں گا۔' ''واہ بڑا آیادانت تو ژنے والا۔ آئ کری چڑھ رہی ہے تو جا کے اپنی گاڑی میں سفر کرو۔' '' بحواس کرتا ہے۔ ابھی بتا تا ہوں۔'' جھگڑا شروع ہونے ہی والا تھا کہ اس کا اسٹاپ آگیا اور وہ مندہی مندمیں بکتا ہوابس سے اُنزگیا۔ ابھی وہ اپنی سیٹ پر جیٹھا ہی تھا کہ باس کا انٹر کام آگیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے فون کو تکنے لگا۔ کام آگیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے فون کو تکنے لگا۔ ''علی ذرامیر ہے کمرے میں آھے۔''

ا در چیزه (71)

ہم افتدار میں آتے ہی لوڈ شیڈ نگ ختم کردیں مے۔اندھیروں کواُ جالوں میں بدل دیں گے۔ ملک کورتی کی طرف گامزن کردیں گے۔ملک میں کوئی غریب نہیں دہےگا۔''

ریب میں پر کوئی ٹاک شوچل رہا تھاا در وہ سوج رہا تھا کہ جب ہے اس نے ہوش سنجالا ہے یہی سب کچھین رہا تھا۔ جانے وہ کون سا دفت آئے گا جب ہرطرف اُجالا ہی اُجالا ہوگا۔

ہر رک بوں میں بوں اور ہے جانے کب سام نے کب سال نے آگئے بڑھ کر ٹی دی بند کر دیا۔

آج کل ہرانسان نفسانفسی کا شکار ہے۔ وہ عابتاہے کہ دوسروں کو کچل کرخود آ گےنگل جائے۔ زندگی ایک مشین بن کررہ کئی ہے۔جس طرح مشین کے کوئی جذبات ہیں ہوتے ، ای طرح آج کل کا انسان ہوگیا ہے۔ جذبات سے عاری ، قدرت سے دور، بس خواہشات کے جنگل میں مارا مارًا کھرتا رہتا ہے اور پھرایک دن ان ہی خواہشات کے جنگل میں دن ہوجاتا ہے۔انسان نے آج کل دوسروں سے کیاایے آپ سے محبت کرنی حجوز دی ہے۔ جب تک دہ اینے آپ کوئیس پہچانے گا، وہ قدرت کوئیس بہچانے گا۔محبت کے ذریعے ہی انسان پرزندگی کے رازآ شکارہوتے ہیں۔زندگی لینے کا بی نہیں دیے کا بھی نام ہے۔محبت ہی میں انسان این اصل شکل بیجانتا ہے۔ زندگی میں ایک موڑ ایسامھی آتا ہے جب اس کی آروز نیں ہی اس کا حاصل ہوجاتی ہیں۔ لس وه و بن مرجا تا ہے، نہ ہی اس کا جناز ہ اٹھتا ہے۔ نہ

ساجدہ کی چڑچڑاہہ۔

'' بیچاری وہ بھی کیا کر ہے۔ساراون کرمی ہیں

بچوں کے ساتھ کلی رہتی ہے۔ رات میں بھی سکون

نہیں ملیا۔' اسے آج اپنا آپ بہت چھوٹا کلنے لگا۔

وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنے ہوی بچوں کے لیے

سپجھ کر سکے۔ کم از کم ایک رات کی خیندتو سکون سے

سوسکے۔اس کا دل بھرآیا۔

موسکے۔اس کا دل بھرآیا۔

" ہاں علی میاں آھئے۔" رائے میں مرزا صاحب لل محے۔ "جی۔"

" کیابات ہمیاں! بڑے تھے ہوئے لگ مراق "

رے، در ان دبس جی اوتو پتائی ہے کہ رات بھر بلی کی آئی چولی سے بیند کہاں پوری ہوتی ہے۔ دس بار بجل آئی جاتی ہے۔'

" لومیان یو پی ایس لگوالو۔ ہر گھر بیس لگا ہوا ہے۔ اب تو قسطوں پر بھی مل جاتا ہے۔ ' مرزا صاحب نے مشورہ دیا۔

د مرزاصاحب آج کل اس مہنگائی کے دور میں دال دلیہ چل جائے تو بڑی بات ہے۔ "علی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔

''بات تو میاں سولہ آنے درست ہے۔ پر آخ کل ان چیز دل کے بغیر بھی تورَّندگی نامکمل ہے۔'' '' بس جی جب پیسے آئے تو یو پی ایس بھی لگوالیس گے۔''علی نے جان چیٹراتے ہوئے کہا۔ ''بالکل بالکل....''

☆.....☆

''آ گئے آب جائے لاؤں۔'ساجدہ نے علی کوگھر میں داخل ہوتے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''نہیں۔ میں سونا جاہتا ہوں۔''ساجدہ علی کی بات من کر زور زور سے ہننے لگی اور اتنا ہمی کہ



اس کے پاس پیفل ہو اور وہ سب کو بھون کے رکھ و ہے۔ وہ بڑی دریتک سڑکوں بر محومتار ہا۔ پھروہ ایک میڈیکل اسٹور برزک ممیا۔ بیاس کے دوست کا تھا۔ "أي كوليان ....كيا كرے كا؟" "سونا جا بتا ہوں۔" کھر چہنچ کراس نے ساجدہ کو آواز لگائی۔ "ساجده ساجده-جلدی سے إدهرآ و-'' کیا ہوا جی! کیوں چلارہے ہو۔'' " ویکھو میں آج سب کے کیے ٹھنڈا جوس لایا '' مُعندُ اجوں .....''ساجدہ نے حیرت سے کہا۔ '' ہاں مُصنیُدا جوس ……''علیٰ کی آ تکھوں میں ایک عجيب ي جيك تعي -"رداكونجى بلوالؤ،سب ال كے پيس مے " ساجدہ نے گلاسوں میں جوس تکال لیا۔ " بابابرے مزے کا جوں ہے۔" روائے جوس یتے ہوئے کہا۔ " ہاں بہت مزے کا ہے۔ بہت مزے کا اتنے مزے کا کہ لی کے سب سوجا نیں گئے۔'' ''بابا.....بانا......جمع چکرآ رہے ہیں۔'' " على .... مجهي على سب دهندلانظر آرما ہے-" ''بروی....انجیم..... نبیندآ رہی ہے۔'' ''آج ..... تولائث بھی نہیں جا۔۔۔۔ آج سب مزے کی نیندسوئیں سے۔" " ہول سب سو گئے۔" "اب مين بھي سونا جا ٻتا ہوں۔" جوس کا گلاس علی کے ہاتھ سے محلستا ہوا قالین برلزهكنا جلا كبا-

ہی اس کی لاش پر کوئی بین کرتا ہے۔ بس وہ خود ہی اپنی خواہشات کی لاش اٹھائے اٹھائے پھرتاہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت ہی تہیں کہ وہ تكلنے اور ڈو ہے والے سورج كے منظر كو د مكھ سكے۔وہ جاندنی راتوں کے حسن سے ناآشنا ہو کے رہ میا ہے۔وہمشینوں میں سکون ڈھونڈ تا ہے۔وہ انسانوں سے بات کرنے کے بجائے موبائل پرالیں ایم ایس كرنے ميں مصروف رہنا ہے۔ ہماري زندگي كا مقصد صرف مشینوں کا حاصل کرنا رہ گیا ہے۔ زندعی میں صرف مشین ہی نہیں انسانی چیرے بھی ہیں۔ جذبات بھی ہیں۔زندگی ہاوہ ہی تہیں روح بھی ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں تو بھی ہے۔ علی کی زندگی بھی ایک مھین بن کے رہ گئی تھی۔ وہی سبح ، وہی ہے رونق شامیں ، بجل کی تمی نے اس کی زندگی کومزیدمشکل بنادیا تھا۔ یہ بحل بھی آج کل ہارے ليے زندگى سے زيا ده ضرورى مولى ہے۔ كھريس كھانے کے کیے ہونہ ہو او لی الیس ضرور ہونا جاہے۔ آج كل مجروى لودشيدنك كاعذاب شردع ہوگیا تھا۔ برسوں پورا دن لائٹ نہیں تھی ۔اس دن تو مرزاجي كاليمي يوني الين بول گيا تفا-سار بے فليث ميں مارے مارے پھررہے تھے کہ جل کب آئے گی۔ · • • علی غدا کے کیے تھوڑا ساز ہر لا دو۔میر اسر در د سے پھٹا جارہاہے۔ "ساجدہ نے روتے ہوئے کہا۔ ''زہر''علی زیرلب بزبر<sup>ا</sup>یا۔ " ہاں! ہاں زہر .... زہر!" ساجدہ نے بال نوچتے ہوئے کہا۔ \* دونتم کو پتا ہے علی میں کئی راتوں سے نہیں سوئی۔ شاید بھی میں سوئی ہی ہیں۔خداکے لیے مجھے سلادو۔" '' ہاں ابہم سب کوسونا جا ہے۔'' ☆.....☆ على نيم ما كل سا مو كميا تقاراس كا دل جا د ر با تقا



# SESSION SE

وہ ممل طور پراحس کے ٹرائس میں تھی۔اے نبیس معلوم کہ اس نے مجسٹریث کے سوالوں کے کیا جواب دیے اور کہال دستخط کروائے۔ ہوش تو اس وقت آیا جب مجسٹریٹ نے احسن کومبار کباددی اوراس نے شکر بیادا کرتے ہوئے.....

## اینانجام سے بے خبر، بے ست سفر کرنے والوں کے لیے، ایک خاص ناول

خود ہی چلاآ نے گا ور پیا چھانہیں ہوگا۔ رات در سے سوئی تھی مگر پھر بھی آ نکھ جلدی کھل محمِّی فریش ہوکرڈا کمننگ ہال میں پینجی ۔سب لوگ ناشتا كرنے ميں ممردف تھے۔اس نے دو جار لقے توس کے لیے اور کالج کے لیے تیار ہونے تکی۔ بہت آ ہستہ آ ہتہ تیاری کرنے لکی، تا کہ ابواور بھائی اینے آفس کے لیے نکل جائیں۔اگر جلدی تیار ہوجاتی تو اسے خدشہ تھا کوئی اسے ڈِراپ کرنے کے لیے نہ کہردے۔ وہ خوامخواہ خود کومصروف کیے ہوئے تھی، کیکن دھیان قدموں کی جاب پرلگاتھا، پھراسے قدموں کی جاب گیٹ کی طرف جاتی محسوس ہوئی ادراس نے گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز پرایک مطندی سانس بھری۔ان کے جانے کے بعدوہ کمرے سے نکلی تو امی حسب عادت غصه کرنے لگیں۔

" اگرونت پرتیار ہوجا تیں تو وہ تہبیں ڈراپ كرتے مطلے جانتے، كين تهبيں عادت ہے دھكے 

اسے ابدازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اپنی کھیے دار بالوّل میں اس طرح اُلجھالے گا کہ وہ بے بس ہوکر اس کی ہربات پرسر جھکا دے گی۔وہ بلاننگ کرتار ہا اور خاموتی سے سنتی رہی۔ اس میں الی کوئی خاص بات ضرور تھی جس نے اسے ٹرانس میں لے لیا تھا۔ میکافی دن پہلے کی بات ہے جب اس نے فون

عاشی میں تم سے ملنا جاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کل تم بس اساب برآ جاتا، میں تہمیں یک کرلوں گا۔ 'وہ ساکت وجامد کھڑی رہ گئ تھی۔ " محربنی، میں اپی سے کیا کہوں گی؟" ول کی دھر کنیں بے تر تیب ہو گئیں۔

"كوئى بھى بہانہ كردينا۔ بہت در نہيں لگے گی، اوے۔" وہ فون بند کر کے ریسیور کو تکنے لگی اور سوینے لگی کل کیا ہوگا۔اگرامی ابوکومعلوم ہوگیا تو طوفان بریا ہوجائے گا۔وہ تواس کا نام بھی سننا گوار انہیں کرتے۔ خوا کو اہ پہرے لگادیے جائیں گے۔اگروہ نہ گئ تو وہ

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





"ای به بات نیس، آج میرا پہلا پیریڈ فری تفار اس لیے جلدی نہیں تھی۔ آپ بول ہی غصہ کررہی ہیں۔"اس نے فائل اور بیک اٹھایا اور خدا حافظ کہتی کیٹ سے نکل گئی۔

☆.....☆

جب وہ بس اسٹاپ پر پہنجی توہنی گاڑی ہے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کرمسکرایا اور فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹے گئی۔ دوسری طرف آگراس نے ڈرائیو تک سیٹ سنجال لی۔

" آپ نے تو کالج میٹ کے باہر کھڑے ہونے کا کہاتھا، پھریہاں۔"

دومال بہت انتظار کرنا پڑتا۔ اس کیے سیدھا ادھری آئیا تا کہ دیرینہ ہو۔''

"بلایا کیول ہے؟"اس نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔

"معلوم ہوجائے گاسپ، چلوتو۔" اس نے مخفرا کہا تھا۔ اس کے چبرے پر پھیلاسکون عائشہ کے اندر بےسکونی پیداکرزہا تھا۔ گاڑی برق رفاری سے آ کے بردھ رہی تھی۔

ایک دم زوردار بریک کے ساتھ ٹائر چرچرائے ہے تواس نے چونک کر سامنے دیکھا تھا۔ کورٹ کی ممارت نظر آتے ہی اس کو شعنڈ کے بینے آگئے۔ ہاتھ پاؤں کیکیانے لگے۔ وہ فورادروازہ کھول کر بابرنگل آئی۔ دھر کنیں بے ترتیب ہورہی تھیں بنی نے آکر اس کا ہاتھ تھام کر ہلکا ساد باکرا ہے تسلی دی۔ وہ اس کی کیفیت کو بچھ گیا تھا۔

''بنی آپ جھے یہاں کوں لے کرآئے ہیں؟''
''بریٹان نہ ہو عاشی۔ یہ بہت ضروری ہوگیا قا۔اس کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔''اس کی جیرت سے پھٹی آئکھیں ہنی کے چبرے یہ جی تھیں۔ وہ نروس ہورہی تھی ، جھیلیاں یا نیول سے جرگئی تھیں۔

اس نے بڑے دل سوز کہیج میں کہا۔ ''شیر دل خان کی غرور سے تی گردن کوخم دینے کے لیے ریمنر وری تعبار۔''

اس کی آئیمیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں، مگر بہت حوصلہ و ہمت اور ضبط کے ساتھ اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ جیسے کوئی پرندہ پر کا ث و ہے جانے کے بعد مجھوتا کر لیتا ہے کہ اب پرواز کرنا بیار ہے، پھرکوشش کا کوئی فائدہ نہیں۔

رمابرہ رہے، ہروس کے ٹرانس میں تھی۔ اسے وہ مکمل طور پر احسن کے ٹرانس میں تھی۔ اسے نہیں معلوم کہ اس نے مجسٹریٹ کے سوالوں کے کیا جواب دیے اور کہال دستخط کردائے۔ ہوش تو اس وقت آیا جب مجسٹریٹ نے احسن کومبار کہا دوگ اور اس نے شکر بیادا کرتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ اس نے شکر بیادا کرتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ " عاشی چلو آرڈ۔" اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہ بی تھی۔

اس کے ہونٹ سفید پڑر ہے سے اور یاؤل زمین سے چیک گئے تھے، کین دہ اس کے ساتھ شخصی ہوئی جارہی تھی ہئی نے گاڑی کا در دازہ کھولا ادر دہ گرنے جارہی تھی ہئی گئے۔ اتنی دیر کے رکے ہوئے آنسوؤل نے سیلائی صورت اختیار کرئی تھی ادر دہ ہاتھوں کے پیالے میں منہ چھپا کرسک اٹھی تھی۔ ہاتھوں کے پیالے میں منہ چھپا کرسک اٹھی تھی۔ اس نے پریشان ہوکر گاڑی اسٹارٹ کردی تھی۔ اس نے پریشان ہوگئی ہو عاشی۔ جیپ کر جاؤ۔ لوگ بجیب نگا ہوں سے د مکھ رہے ہیں ہمیل ۔"اس نے سرگوشی کے انداز میں اسے ڈائٹا تو وہ ایک دم سے حیب ہوگئی۔

'' بیاجھانہیں کیا آپ نے ، بالکل بھی اجھانہیں کیا۔ ایسانہیں ہونا جا ہے تھا۔ میری پوزیشن خراب کردی۔ بیٹی والدین ، بھائیوں 'خاندان کی عزت کی رکھوالی ہوتی ہے ، کیکن میرے اس قدم کے بعدلوگ بیٹیوں پراعتاد کرنا جھوڑ دیں سے۔''اس کے آسو بیٹیوں پراعتاد کرنا جھوڑ دیں سے۔''اس کے آسو

آبٹاری طرح بہنے گلے

'اورآ منہ بھی تو اسی خاندان کی بیٹی بھی۔اس پر خصائے گئے مظالم اور ناانصافیوں کی انتہا ہوئی تھی۔
کیاتم ہیں سب اتن جلدی بھول کی ہواور میرے ساتھ منہمارے باعزت، باوقار خاندان نے جورویہ اختیار کیا، جوسلوک کیا۔ اس کے متعلق تم یا تمہاراضمیر کیا کہتا ہے۔ بولوکیا تم نے مجھے مٹی کا مادھو بجھ لیا تھا جو بول سکتا ہے، نہن سکتا ہے اور نہ و کھے سکتا ہے۔ میری عزت نفس کو کوئی میں بہتروح کرے میں اس بات کی اجازت نہیں دے مجروح کرے میں اس بات کی اجازت نہیں دے مجروح کرے میں اس بات کی اجازت نہیں دے میری منکوحہ ہولیکن میں سکتا۔ اس لیے کہ اب تم میری منکوحہ ہولیکن میں سکتا۔ اس لیے کہ اب تم میری منکوحہ ہولیکن میں تمہارے ہوداغ دامن پر کوئی داغ نہیں لگا نا جا ہتا تھا۔یہ میری منکوحہ ہولیکن میں تمہارے ہوداغ دامن پر کوئی داغ نہیں لگا نا جا ہتا تھا۔یہ میری محبوب اور شرافت کا نقاضا ہے۔ بہتی نے تھا۔یہ میری محبوب اور شرافت کا نقاضا ہے۔ بہتی نے تھا۔یہ میری محبوب اور شرافت کا نقاضا ہے۔ بہتی نے تھا۔یہ میری محبوب اور شرافت کا نقاضا ہے۔ بہتی نے تھر اے ہوئے ہیں کہا۔

روایی بات نہیں ہے عاشی۔ اس معصوم کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڈ دیا۔ اس کا بدلہ اللہ لینے والا، مگر بدلہ اللہ لینے والا، مگر بیں اپنا حماب خود لیتا ہوں۔ کسی کی طرف نہیں رکھتا۔ شیر دل خان نے جس طرح جھے اپنی فیکٹری سے بے عزت کر کے نکالا اور پھر گھر پر پہرے بھائے، آخر اس کا ردمل پچھاتو ہونا جا ہے تھا۔ میں نے بیس ادی ہے کہ میں تم سے خوت کرتا ہوں، تم ہیں جا ہتا ہوں، تم سے شادی کرنا ہوں، تم ہیں جا ہتا ہوں، تم سے شادی کرنا

عابتا تھااورای لیے تمہاراہاتھ مانگا تھا کہتم بھی مجھے عابتی ہواور یہ بات سب جانتے ہیں، گراس کے باد جود مجھے ذکیل کیا گیا۔

میں نے ای لیے تم سے نکاح کیا ہے۔ اب تم میری امانت ہواور میں کسی وفت بھی تہمیں لینے کے لیے آسکتا ہوں، مگر اتنا ضرور خیال رکھوں گا کہ بارات کے ساتھ آول، کیونکہ میں اس گھر کی عزت وقار کوائی عزت ہے کم نہیں سمجھتا اور اس سب کے بعد باقی ذھے داری تم پر ہے کہ س طرح میرا دفاع کرتی ہویا مجھے ذیل در سواکرواؤگی۔'

گھرے کھ فاصلے پراس نے گاڑی روک دی مقی۔ وہ جلدی سے دروازہ گھول کرینچاتر گئی۔ "اللہ حافظ۔ "ہنی نے پر جوش کیجے میں کہااور تیزی سے موڑ لیا اور اس رفتار سے گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ اڑتی ہوئی دھول کو دیکھتی رہی اور پھر گھر آگئی۔ اس نے ارمار شک اس مقد سے گئی۔

وہ اری ہوں دھوں ووٹ میں اور پیر ھرا ہی۔
اس نے دل میں شکرادا کیا کہ وقت برگھر پہنچ گئی مختی۔اگر ذرائی بھی دیر ہوجاتی تو سوالوں کی ہو چھاڑ ہوجاتی اس پر۔وہ سب سے نظریں چراتی ہوئی اپنے کمرے میں آگئی اور دروازہ لاک کرکے بستر پر گرئی، پھر خود بر صبط کرنا مشکل ہوگیا۔وہ بلک بڑی اور پھوٹ کررونے گئی۔

یہ سب کیا ہوگیا، وہ اتن کم وراور ہر دل تو نہیں مقی کہ اس کی بالقول میں آگی۔ بےشک اسے اپنا مان چکی تھی، مگر اس برنئی کا کوئی تی اوراختیار تو نہیں تھا کہ وہ اس کی ہر بات مانتی چلی گئیا۔ ذراس بے وقونی اور خاموشی نے اُسے لیحہ بھر میں میرانصیب اور میرے جماحقوق کا مالک بنادیا۔ اور وہ بے بس ک میرے جماحقوق کا مالک بنادیا۔ اور وہ بے بس ک ہوکر اسے دیکھتی رہی۔ کچھ بھی تو نہ بول سکی۔ اب میں کسی کو کیا کہوں گی، کس کس بات کی وضاحت میں کسی کو کیا کہوں گی، کس کس بات کی وضاحت میں کسی کے نام کا ٹھتیا لگ گیا ہے۔ کوئی اس دوں گی۔ کسی کے نام کا ٹھتیا لگ گیا ہے۔ کوئی اس کے نام کے ساتھ اس کا ٹھتیا لگ گیا ہے۔ کوئی اس کے نام کے ساتھ اس کی ماتھ کیا ہے۔ کوئی اس کے نام کے ساتھ اس کی ماتھ کیا گئی ہے۔ وہ پرائی

ہو چکی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی اور یقین کی وہ کون سی منزل ہوگی کہ او نیچے شملے والے جو ہمیشہ دوسروں کی نفی اورا بی من مانی کرتے آئے ہیں، کس طرح برداشت کرشیں گے۔ عاشی من ہی من میں میساری با تیں کرتی رہی اور وہ دیر تک تؤپ توپ کرروتی رہی، پھر دروازے پردستک کے ساتھ، عارفہ کی آ واز آئی۔

" آپی! کیا سوئٹیں؟" اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔

"آپی کھانا لگ گیا ہے اور سب آپ کا انظار کررہے ہیں۔ ارے آپ نے تو ابھی کپڑے بھی نہیں بدلے۔ کیا بات ہے آپی خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟" وہ اس کی روئی روئی آ تکھیں و مکھ کر بریشان ہوگئی۔

''کوئی بات نہیں ہے۔ سر میں شدید درد ہے۔ میں کھانا نہیں کھا دُن گی ، ہوسکے تو ایک کپ جائے کا اورا یک بیناڈ ول دے جاؤ۔''

وہ جیپ جاپ وہاں سے جلی گئ اور پچھ در بعد جائے کا کپ اور ٹیبلٹ کے کرآگئ ۔

'' آئی بہلے گولی کھائے پھر جائے لی کر آئیکھیں بندکر کے لیٹ جائے۔''اس نے گوئی اور کپاس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

سپ ہن ما مرف بڑھا ہے ہو ہے ہا۔

''شکریہ عارفہ'' اس نے گولی منہ میں رکھتے

ہوئے کپ ہونٹوں سے لگالیا اور وہ مطمئن ہوکر چلی

گئی۔ عارفہ کے جانے کے بعد اس نے پھر سے

دروازہ لاک کرلیا اور بیک میں سے نکاح نامہ نکال

کرایک بار پھر سے دیکھنے گئی۔ کاغذ کے اس کھڑے

پر اس کا اور اپنا نام دیکھ کر اس پر پھر سے وحشت

طاری ہوگئی۔ اس کا جی چاہا کہ اس کے نکڑے نکڑے

مرکے ہوا میں بھیر دے ، لیکن وہ اتن بھی نادان نہ

مرکے ہوا میں بھیر دے ، لیکن وہ اتن بھی نادان نہ

مرکے ہوا میں بھیر دے ، لیکن وہ اتن بھی نادان نہ

سے آئی کھیں تو نہیں چرائی جاسکی تھیں۔ نکاح نامے
کی ایک کا پی اس کے پاس بھی ہے۔ اسے ضائع
کردینے سے کیا ہوگا۔ تب اس کے پاس کاغذ کا یہ
فکڑا چیج چیج کر کمے گا کہ وہ اس کی منکوحہ ہے اور وہ
کسی دن بھی دند نا تا ہوا اسے لینے کے لیے آجائے
گا۔ تب کوئی بھی تو نہ روک سکے گا اسے، پھر وہ کیا
کرے گی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ہاں اگر یہ
بندھن دونویں خاندانوں کی مرضی اورخوش سے بندھتا
تو اور بات تھی۔ اب تو یہ کر وا گھونٹ اس کو پینا ہی
تو اور بات تھی۔ اب تو یہ کر وا گھونٹ اس کو پینا ہی
تھا۔ اس قیامت کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کی
سمجھ بیں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے۔

سے کے کہ خدائے لیے اس آنے والے طوفان کو روک لو۔ ایک ہار پھر وہ بلکنے لگی تھی۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے تر پیر رور ہی تھی۔ وہ وہ جتنا بھی روتی ، مگراس قیامت کو وہ کیسے روک سکتی وہ جتنا بھی روتی ، مگراس قیامت کو وہ کیسے روک سکتی تھی۔ کبور کے ریت میں منہ چھپانے سے خطرہ تو نہیں ٹاسکتا تھا۔

#### ☆.....☆

'' تنهمیں کیا ہوا، ایک دم سے پہلی کیوں بڑگئی ہو؟'' تنهت بیکم نے چونک کراسے دیکھا۔ '' ایسی کوئی بات نہیں۔'' اس کی ہتھیلیاں سینے سے بھرگئی تھیں۔

''کوئی بات نہیں ہے، توتم اپنی رائے دو۔' ''آپ رائے مانگ رہی ہیں یا فیصلہ سنا رہی ہیں۔ جھے آپ اور پا پا کا فیصلہ منظور نہیں۔''اس نے خود کوسنھالتے ہوئے کہا۔

وور مخرکیوں؟ ''انہوں نے جیرت سے پوچھا۔ '' وقت آنے پر بتا دول گی۔ابھی کچھ بھی کہنا سننا فضول ہے۔' وہ کھڑی ہوگئ تھی۔ ''عاکشہ '''' مجہت بیگم کو غصہ آ محیا۔ انہوں نے دھاڑ کرا سے مخاطب کیا۔ ہوں کین میں تمہیں جو بتانے آئی ہوں وہ خبر رہے کہ میں نے احسن سے کورٹ میرج کرلی ہے۔'' ''ہا کمیں ……'' وہ ایکدم اچھل کر کھڑی ہوگئ جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔

۔''تم نے عاشی ''''' نینب نے اس کی طرف اشارہ کر کے تقیدیق جاہی۔

'' ہاں ''' ہاں میں نے احسن سے کورٹ میرج کرلی ہے۔'' اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔

''رخصتی ہوگئی یا رہتی ہے؟'' نینب نے سوالیہ نظروں سے عاشی کو دیکھا۔ ''سب بتاتی ہوں صبر کرو۔'' عاشیٰ نے یانی کا

گلاس اٹھالیا۔

'' ہوش میں آتی ہو یا سارا پانی تنہارے سر پر انڈیل دول۔''

و اب ہوش کہاں۔ خیرتم بتاؤ۔ ' زینِب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔

''تم نے ایکدم ہی ہوش اڑا دیے۔ بیہ بتاؤیہ حادثۂ کب رونماہوا؟''

'نہاں پیجاد شہ ہی ہے، کیونکہ بیا جا تک اور میری
بخبری میں رونما ہوا، کین اب پریشان ہوں کہ ای
اور پاپا کے علم میں بیہ بات کیسے لا دُل اور دوسری خبر بیہ
ہے کہ میری شادی بھی سیٹھ اظفر علی کے بیٹے افضل علی
سے طے کر دی گئی ہے۔ آنے والے وقت سے بچاؤ
کی صورت بتاؤ۔' عاثی نے زین سے کہا۔
کی صورت بتاؤ۔' عاثی نے زین سے کہا۔
نین خاموثی سے عاثی کو و کیھنے گئی۔
نین خاموثی سے عاثی کو و کیھنے گئی۔
''احسن کیا کہتا ہے؟''

"اس کی طرف سے کوئی وقت مقرر نہیں الیکن وہ کہتا ہے کسی وقت بھی لینے کے لیے آسکتا ہوں، لیکن تنہا نہیں بارات لے کر آؤں گا۔ میں بہت پریشان ہوں زینب، وہ پہانہیں کس خوش نہی میں مبتلا '' بی بولیے۔'ال نے رُخ موڑے بغیر پوچھا۔ '' بیٹھ کریات کرو۔''ان کے لہجے میں پہلے سے زیادہ بختی و کئی تھی۔ وہ شکایت بھری نظروں سے آنہیں و تکھنے لگی۔

"مندی ہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاپا کتنے ظالم اور ضدی ہیں۔ تم احسن اور آ منہ والے واقعے کو بھول گئی ہو۔"
" مجھے سب یا د ہے۔ اگر وہ ضدی اور سخت گیر ہیں تو میں بھی ان کا خون ہوں۔ اس بی کی بیٹی ہوں۔ بہتری اس میں ہے کہ مجھے ڈسٹر ب نہ کیا جائے۔ سکون کے ساتھا پی تعلیم مممل کرنے دی جائے، باتی سبون کے ساتھا پی تعلیم مممل کرنے دی جائے، باتی سب باتیں امتحا بات کے بعد ہوں گی۔"

وہ ایک دم اٹھی اوران کو دیکھے بغیرا ہے کمرے میں جلی گئی۔وہ بڑی حیرت سےاس کے بڑتے تیور و کیچے کر گنگ رہ گئی تھیں۔

وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے اور وہ گزرجاتا ہے۔
دن ہفتوں اور مہینوں میں تبدیل ہور ہے تھے۔ عاشی
کا دم سینے میں گھٹا جارہا تھا۔ یہ سوچیں اسے پریشان
کررہی تھیں کدای کو کیسے بتائے گی کداس نے احسن
سے کورٹ میری کرلی ہے۔ اس کی خدسوچا جائے،
جوطوفان آتا ہے وہ آجائے۔ اگر اس طرح میری
موت آئی ہے تو آجائے ، لیکن بتی کے گلے میں گھٹی
کون باند ھےگا، یہی سوچ کراس کا براحال تھا۔ آخر
اسے عارفہ کا خیال آیا، شایدوہ یہ کام کرسکے، مگروہ تو
اسے عارفہ کا خیال آیا، شایدوہ یہ کام کرسکے، مگروہ تو
جائے تو بہتر ہے اور پھراسے ای بیلی زینب کا خیال
ما یا تو اس کی آئیس خوشی سے جیکئیس۔
آیاتواس کی آئیس خوشی سے جیکئیس۔

ووسرے دن ہی وہ اس کے آفس پہنچ گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی بتارہی تھی۔ ''نینبتم میرے گھر کے سب ہی حالات سے واقف ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں جوتم سے وہی چھپی



آپ عاشی کی رحفتی کی تیاریاں کریں احس کے ساتھ، كيول تھيك ہے تا؟" ''مُر کیسے کہوگی؟''عاشی تذبذبِ میں تھی۔ "ارے اپنی زبان سے کہوں کی یا پھرتم بتادو، وہی کہدوں گی۔''نینباس کی اتری ہوئی صورت د مکھ کرہنس بردی تھی۔ " تم مس رہی ہو، جھےرونا آرہا ہے۔ دل جاہ رہاہے کہ دھاڑیں مار مار کرروؤں۔ بیٹے بھائے مسمصيبت ميں يو گئي-' " آج کی مصیبت کل کی راحت ،سکون ہے۔ اس کیے تمہارے والدین جو پچھ کررہے ہیں وہ راستہ سیدهاموت کی طرف جاتا ہے ہی نے برودت قدم اٹھا کران کےخواب ریزہ ریزہ کردیے ہیں۔ یہ بہت غلط ہوا ہے ایسا ہیں ہونا حاسے تھایا بھرتم ہی عقل کے ناخن لے لیتیں۔ بہرحال اب اس پر پچھتانے سے كونى فائدة بين، يجهنه يحه كرناير عكان '' موت تو اب بھی ہمارے تعاقب میں ہے۔ معلوم نبيل كيا موكا-" ''الله بهتر كرے گا،تم يريشان نه ہو۔'' د مگرن*ین تم بیسب* با تیں میری غیرموجودگی میں بتانا، مگریا یا کو کئیے بتاؤگی؟'' " نه بھئ بتہارے یا یا کی گولی ہیں کھائی مجھے۔ ابھی عمر بی کیا ہے میری بتہاری ای خود بی بتادیں کی انہیں۔' و ٹھیک ہے جوتم بہتر مجھو۔ ' دہ کھڑی ہوگئی۔ "ارے بیٹھو جائے آرہی ہے۔" زینب نے اس کا ہاتھ بکڑتے ہوئے کہا۔ " چائے پھر بھی ہی ،اس وفت کچھ کھانے پینے كودل ميس جاه ربا-الله حافظ " كہتے ہوئے تيزي سے زینب کے آفس سے باہرنکل آئی۔ شير دل خان اور عبدالغفار خان دونوں بھائی

ہے۔ سجمتا ہے کہ پایا بیٹی کی محبت اور اپنی عزت کی خاطر مان جائيس مخ اور بارات كااستقبال يهول نچھاور کر کے کریں گے۔ اور اس کو داباد کی صورت میں ملے سے لگالیں سے بھر میں جانتی ہوں کہاں کی تواضع بھولوں ہے نہیں کو لیوں سے ہوگی اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا۔طوفان کا رُخ مجھے ای طرف بڑھتا نظر آرہا ہے۔خدا کے لیے پچھ كرد،ات، وكودرنه مين خود تشي كرلون كي " عاشي كي المجمعول سے آنسوار ہوں کی صورت گررہے تھے۔ نينب في اساسي ما ته لياليا-'' دل مضبوط کرد۔ بیہ طوفان آنسودی سے رکنے والا تہیں۔ تم یہ بتاؤ تمہاری مرضی شامل تھی اس میں....میرامطلب کورٹ میرج سے ہے۔تم اس کا ساتھ جا ہی تھیں؟'' '' ہاں.....مگراس طرح نہیں ۔ والدین کی رضا ے اس کی رفاقت جا ہی تھی۔' " مل چر بھی انکل نے احسن کو ذکیل و رسوا كركے اینے آفس سے نكالا اور گھر كے دروازے اس پر بند کرد ہے۔تم یہ باتیں کیوں بھول گئی تھیں؟'' ''سب یاد ہے <u>مجھے،ای لیے میری زبان پر</u>قل یر گئے تھے کہ مجھے اینے گھر والول کے ظلم اور زیاد تیوں کا بہت د کھ تھا ہی اورا آمنہ کے ساتھ واقعی ہی ظلم ہوا تھا۔ اس لیے احتجاج نہ کرسکی الیکن اب خوفز ده بهول کهاب میاونث کس کروٹ بیٹھے گا۔"

زینب نے مسکراتے ہوئے کہا۔" اس اونث کو تی الحال کھڑا یا لیٹا ہی رہنے دو بٹھانے کی ضرورت نہیں۔ چھ کرتے ہیں، میں سوچی ہوں۔" عاشی نے اسے گھورا۔"میری جان نکل رہی ہے اور تمہیں نداق سوجھر ہاہے۔'' " مذاق تہیں میں سیریس ہوں۔ میں کل ہی

مکہت آئی ہے لتی ہوں اور ان سے کہہ دوں کی کہ

استعال نہیں کیا خاص کریے فضول چیزیں، ای دلی ٹو نکے آزماتی ہیں ہمارے چہروں پر، ہم نے وہ ہی استعمال کیے ہیں۔ "سیم نے ہنس کر کہا تو تکہت کچھ ویر کے لیے چپ می رہ گئی۔

" ماشاء الله تمہارے بال بہت خوب صورت بیں۔ سکی کھنے ساہ بال شیمپوکون سااستعال کرتی ہو۔ "
" بھائی بمشیمپوئیں لگاتے ،ای کھو پرے کا تیل ،
سرسوں کی تھی اور دوسری چیز وں سے سروھوتی تھیں اور بھی اور سکا کائی کا شیمپو بنا کر دیتی تھیں۔ وہ خود بھی بہی چیزیں استعال کرتی تھیں۔ آج اس عمر میں بھی ان کے بال لیے اور چیکدار بیں اور ہم سب بہنیں بہی استعال کرتی تھیں اور اب شاوی کے سب بہنیں بہی استعال کرتی تھیں اور اب شاوی کے بعد غفار نے دھنے اور جبلی کا تیل لا کردیا ہے، وہ لگائی بھی اور اب شاوی کے بعد غفار نے دھنے اور جبلی کا تیل لا کردیا ہے، وہ لگائی بھی اور اب شاوی کے بعد غفار نے دھنے اور جبلی کا تیل لا کردیا ہے، وہ لگائی بھی اور اب شاوی کے بعد غفار نے دھنے اور جبلی کا تیل لا کردیا ہے، وہ لگائی بھی اور اب شیم نے شر ہاتے ہوئے کہا۔

اوراب سیم کی ہاری تھی۔''اس نے پوچھا بھالی آپ کیا استعمال کرتی ہیں؟'' اس نے ڈرتے ڈرٹے بوچھا۔

'' بھی ہماری ساری چیزیں امپورٹڈ ہوتی ہیں۔ بھائی باہر سے بھیجتے ہیں۔'' گلبت کے لیجے میں فخر بول رہاتھا اور پھر وہ مسکراتی ہوئی جائی گئی اور نیم اس کی پشت کود کیھتی رہ گئی۔

تسلیم کی صرف ایک بیٹی تھی آ منہ اس کی پیدائش کے بعد وہ بیار رہنے گئی تھی۔ آپریشن کے دوران پیچیدگی بیدا ہوگئی تھی۔ آپریشن کے دوران پیچیدگی بیدا ہوگئی تھی۔ اس لیے ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہد یا تھا کہ اب اولا دنییں ہوگی۔ تلہت کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ عاشی، عارفہ، بڑا بیٹا فرخ دونوں چھوٹے بیٹے بھائی کے پاس پڑھنے کے فرخ دونوں چھوٹے بیٹے بھائی کے پاس پڑھنے کے لیے امر یکہ چلے گئے تھے۔ صرف فرخ ان کے پاس بڑھنا۔ دادا دادی کا تھے۔ صرف فرخ ان کے پاس بڑھنا۔ دادا دادی کا

تھے۔ان کے والدمها حب عازی خان ایک ٹیکٹائل مل کے مالک تھے۔ان کا اپنا آفس تھا، بس دوہی بيني تقرانها كي مطلب يرست اورخو دغرض انسان تھے۔ اپنے پیمیے اور جائیداو کی یوں حفاظت کرتے تھے جیسے ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، کین وونوں میٹے استے ہی شاہ خرج نکلے تھے، جبکہ چھوٹا بھائی عبدالغفارخان چربھی باپ سے ڈرتا تھااور اپنی جائز ضرورتوں کے علاوہ ان ہے کچھ نہ مانگنا تھا، مگر شیر دل خان شروع ہے ہی سرتش اور اپنی جائز اور یاجائز ضرورتوں پر بے دریغ بیسا لٹاتا تھا۔جیرت انگیز بات بیکی کہ عازی خان پھر بھی اینے براے مینے شیر دل خان سے بہت خوش اور اسے بہت حاہے تھے۔وہ جو کچھ چاہتا باپ ہے لے لیتا تھا اور وہ خوتی ہے اسے دے ویتے تھے، لیکن عبدالغفار کو ذرابھی منہ نہ لگاتے تھے، کیونکہ وہ ماں کا لا ڈلا تھا۔ اس کی سوسائٹ بھی کوئی غلط نہ تھی۔ ایسے کام سے کام رکھتا تھا۔اس نے تعلیم کے ساتھ کچھ سینیکل کورسر بھی کیے ہوئے تھے، جکہ شیرول خان نے گریجویش کے بعد تعلیم کو خیر باد کہد دیا تھا۔ شیر دل خان کی شاوی غازی خان نے اپنے ل اور وست کی بین عبت سے کر دی تھی، تر عبدالغفار کی شادی اس کی ای نے اپنی بيجي يے كالهي كسيم عبد الغفار كا بھي پيند تھي اوروه ملہت ہے لہیں زیادہ خوب صورت بھی ۔ عہت دولت مندا ورفیشن ایبل خاندان کی کڑ کی میں۔اس کیے خود کو بنانے سنوارنے کا طریقہ بھی آتا تھا، جبکہ سیم ان چونچلوں سے ناوا تف تھی الیکن پھر بھی سادگی میں بھی غضب ڈھاتی تھی۔ وہ اتن پیاری تھی کہ اے ان مصنوعی سہاروں کی ضرورت نہھی۔ ملہت اس سے حدركرنے لكي تھي اور بھي بھار بنس كر يو چھ ليا كرتى-'دہشیم جی تہارے اس بے داغ حسن کاراز کیا ہے؟'' سيم سكرا كركبتي له " بعالى جي جم في الحي

احسن علی شیرول خان کی مل کا منجر تھا۔ وہ خوبصورت، برکشش نو جوان اکٹر شیر دل خان کے محمرآ تاجاتا تفا\_شيرول خان كواس يربهت اعتبار تھا۔انہوں نے مل کا سارا کام ای پرچھوڑ رکھا تھا اور اس نے ان کے اس مجرو سے کو قائم رکھا تھا۔ وہ بہت محنتی اور ذھے دارانسان تھا۔ وہ عِاشی کو پیند کرنے نگا تھا اور عاشی بھی اِس کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ تکہت کوہنی بہت اچھا لگتا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اس سے اچھا داماد کہاں ملے گا۔ اس کیے وہ ہی سے بردی محبت اور عزت سے پیش آنی تھیں۔

احسن کے والدین ایک حادثے میں چل ہے تھے۔وہ اپنی بہن کے پاس رہنا تھا۔

مي انتقال ہوگیا۔ آمنہ پر قیامت اور عم کے بہاڑٹوٹ بڑے تھے۔ نائی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ نانا بہت بوڑھے تھے، وہ آئہیں سکتے يته، اب كهر مين صرف باپ ادر نوكر حياكر تصف بهي مبھی احسن آجاتا تھا۔اس نے آمند کو بہن بنایا ہوا تھا۔اس کی شوخ شوخ باتوب سے دہ جہل جاتی تھی۔ فرخ احسن کا دوست بھی تھا کئیم کے انتقال کے ايك سال بعد عبدالغفاركواجا نك بارث الميك موكيا\_ وه اسبتال میں تھے جب شیرول خان بھائی کو ویکھنے آئے تو عبدالغفارنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کرالتجا کی۔

'' آمنه بھری ونیا میں تنہا ہے۔ آ ب اے اکیلا مت چھوڑ نا۔اس کا خیال رکھنا۔''انہوں نے بھائی کو تسلَّی ویتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ آ منہ کوانی بتی بنالیں گئے، وہ تنہائہیں رہے گی۔'' اتنی تسلی کافی بھی۔عبدالغفار خان مطمئن ہوکر اس دنیا سے چلے گئے اور آ مندروتی دھوتی تاما کے گھر آ گئی۔ ملہت نے ایسا بھی نہیں جایا تھا۔انہوں نے تو

لبھی نسیم کو بھی زیادہ منہ نہ لگایا تھا تو اس کی بیٹی کی کیا

انقال ہو گیا تھا۔ غازی خان نے مرنے ہے پہلے اینی جائیداد دونوں بچوں میں نقسیم کردی تھی، کیکن يهال بھى انہوں نے ناانصافى سے كام ليا تھا۔ايك بنگلیے اپنا آفس اور تھوڑی سی جائیداد چھونے میٹے کو دی کھی اور جس جارمر لے کی کوشی میں ان کی رہائش تھی اور شکسٹائل مل بڑے بیٹے کودی تھی۔

چھوٹے بھائی نے کوئی شکوہ نہ کیا تھا۔ آفس کے کام تو وہ پہلے بھی دیکھٹا تھا۔ اب اس نے اميورث اليسيورث كاكام تيزكرديا تفا\_

شيردل خان كابروابيثا آمنه يصشادي كرناجا بهتا تھا، لیکن دالدین راضی مہیں تھے۔سب سے زیادہ اس کی ماک خلاف تھی۔ وہ اپنی جیسجی بشریٰ کواپنی بہو بنا نا جا ہتی تھی۔شیر دل خان بھی بیوی کے حای تھے۔ دالدین کی وفات کے بعد عبدالغفار خان بھی اینے الك كهزيين شفِث مو كئے تھے، جوالمبيں باپ كي طرف سے درئے میں ملائھا، تگرفرخ دالدین کے منع كرنے اور ناراضكى كے بادجود جيا كے كھر جاتار ہا۔ چانے بھی اسے بہت سمجھایا۔

" بیٹا جو تمہارے والدین جاہتے ہیں تم وہ ہی کرو۔ تمہارے کیے یمی بہتر ہے۔ تمہاری ضداور نا فرمانی ہے بھائی بھائی کا وسمن موجائے گا اور خاندان کاشیرازہ بھرجائےگا۔"مگراس نے ایک ندی۔ آ منہ نے بھی اسے بہت شمجھایا کہ فرخ اپنی ضد چھوڑ دو، ورندگسی کا کچھٹیس جائے گا، مگرمیری زندگی برباد ہوجائے گی۔ میں تایا اور تائی جان کی بروی

وه رونے لکی تو فرخ نے کہا۔ "مم پریشان نہ ہو، مجھے یفتین ہے امی اور پایا مان جا نیں گے۔'' آمنہ نے اینے آنسو یونچھ کرمسکراتے ہوئے کہا۔" خدا کرےایہاہی ہو'

ے خانساماں کو نکال دیا تھا اور سارا کام آمنہ کے کا ندھوں پر ڈال دیا تھا۔ گھر کے سارے کام کچن سے کے سارے کام کچن سے لئے گرگھر کی صفائی تک وہ کرتی تھی۔ سب اللہ ماؤں کو ہٹا دیا تھا۔ وہ اتن محنت ومشقت سے تھک کر چور ہوجاتی۔ دبلی تو وہ پہلے ہی تھی اب اور کمز ور ہوجاتی۔ دبلی تو وہ پہلے ہی تھی اب اور کمز ور ہوگئی ہی۔

اور جب بی کی پیدائش ہوئی تو وہ بستر سے لگ گئی، پھراسے کوئی توجہ بیں ملی۔ جی چاہاتو کھالیا ورنہ کوئی پوچھے والا نہیں تھا۔ اس پر سلسل کام نے کمرتو ڑکر رکھ دی۔ بخار رہے لگا تو فرخ کوفکر لاحق ہوئی۔ وہ پریٹان ساڈاکٹر کو لینے دوڑا۔ ڈاکٹر نے فرخ کو ویکھے ہوئے شاکی نظروں سے پوچھا۔

" آپ کی مسر کتنے دنوں کے بھوگی ہیں؟" ڈاکٹر کے اس سوال پر گھبرا کر اس نے آمنہ کو دیکھا۔ آمنہ نے نظریں جھکالیں۔ڈاکٹر نے کہا۔

" بہلے آپ ان کو بچھ کھلائیں۔ اس کے بعد جو دوائیں میں نے تجویز کی ہیں انہیں استعال کرائیں، فررا خود توجہ دیں۔ انہیں طاقت کی چیزیں دیں۔ بہت گر وری ہے ان میں ، ان پر اور ان کی خوراک پر توجہ دیں، ورنہ کوئی نقصال بھی ہوسکتا ہے۔ ' ڈاکٹر کے جانے کے بعد فرخ نے آ منہ کے قریب بیٹھ کر راز داری سے یو چھا۔ راز داری سے یو چھا۔

"کیابات ہے، تم کھھاتی بین نہیں ہویا کوئی پابندی ہے۔"

" " نہیں جا ہتا کھانے پینے کو۔"

''اس طرح تو تم مرجاؤ گی۔ سی کا پھے ہیں مگڑے گا، میری دنیا دریان اور پکی بن مال کی ہوجائے گی۔''

ورکسی کی دنیا وران ہوتی ہے ناکوئی بن مال کا ہوتا ہے۔ کسی کے ہونے یانہ ہونے سے کوئی فرق نہیں

تخیشت تھی ان کے سامنے۔ ان کے دل میں کوئی مخیائش نہیں تھی اس کے لیے، مکر ان کی مرمنی کے خلاف سب مجھ ہوگیا۔

شیر دل خان بھائی کی محبت اور ان سے کیا ہوا وعدہ میں کو گھر لاکر نبھارہ بے تھے اور آ منہ گلبت بیگم کی کوئی کا ہوں میں تھی مگر فرخ تو آسان کو چھور ہاتھا۔ دہ فرخ آ منہ کو بیسب کچھا چھا نہیں لگ رہا تھا۔ دہ فرخ کا سامنا کرنے سے کتر انے کی تھی۔ اس نے پورا کا سامنا کرنے سے کتر انے کی تھی۔ اس نے پورا کھرسنجال لیا تھا۔ فرخ کی محبت پاش نگا ہیں اسے خوو سے برگا نہ کردی تھیں۔ دوسری طرف تائی ای کی تھوار جیسی نگا ہیں اسے ہوش میں لا پھنی تھیں اور وہ خوز دہ ہوگر کمرے میں بند ہوجاتی تھی ،اکٹر راتیں خوفز دہ ہوگر کمرے میں بند ہوجاتی تھی ،اکٹر راتیں خوفز دہ ہوگر کمرے میں بند ہوجاتی تھی ،اکٹر راتیں خوفز دہ ہوگر کمرے میں بند ہوجاتی تھی ،اکٹر راتیں خوفز دہ ہوگر کمرے میں بند ہوجاتی تھی ،اکٹر راتیں خوفز دہ ہوگر کمرے میں بند ہوجاتی تھی ،اکٹر راتیں خوفز دہ ہوگر کمرے میں بند ہوجاتی تھی ۔ آخر گیا جزآ کراس نے کہا۔

'' تلبت بیگم کھے۔ باتیں مجورا کرنا پردتی ہیں اور کھ مصلحتا، چنانچے مرتے ہوئے بھائی ہے وعدہ کیا تھا کہ میں آمنہ کواپنی بیٹی بنالوں گا، تو جھے اپنا وعدہ تو پورا کرنا ہے۔ آمنہ اور فرخ کی شادی کرکے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں اور بیٹے کی تکاموں میں بھی میری حیثیت معتبر ہوجائے گی، اس کے بعد جب وہ بہو بن جائے گی جو چاہے اس کے بعد جب وہ بہو بن جائے گی جو چاہے سلوک کرنا میں بھی میری میں بیں روکوں گا۔''

اب توان کو کھی اجازت کی گئی تھی ہو کم وزیادتی گی۔ ہوی معنی خیز مسکر اہدان کے لیوں پر پھیل کی تھی۔ اور پھر پر وگرام کے مطابق فرخ کا نکاح آ منہ ہے کر دیا گیا۔ نہایت سادگی کے ساتھ دہن بناکر اسے فرخ کے کمرے میں پہنچادیا گیا۔

آمنہ کے نکاح میں احسن نے بھی شرکت کی۔ اب اسے اپنا حسول آسان نظر آنے لگا تھا۔ حالا نکہ ابھی تک اسے کوئی اشارہ نظر نہیں آیا تھا اس کے باد جود عاشی اور احسن بہت خوش و کمن تھے۔ تھہت

دوسده 83

اب تم خیرے باہر سے آجاؤ تو اسے کہیں گھمانے کے لیے لے جاتا۔ آب وہوابدل جائے گی تو اس کی صحت بھی ٹھیک ہوجائے گی۔''

تلہت نے کچھال طرح اسے شخشے میں اتارا کہ وہ حیب جاپ چلا گیا۔ رفعت کے ہاتھ دودھ و لیاں روق اسے شخصے میں اتارا در وہ حیب جاپ چلا گیا۔ رفعت کے ہاتھ دودھ و میڈیکل دولی آمنہ کے لیے بجوا دی اور خود میڈیکل اسٹور چلا گیادوا لینے۔

شیردل خان اور تکہت نے زبردی فرخ کے لیے امریکہ جانے کا ٹور بنالیا تھا، برنس کے سلسلے میں۔ اصل میں مال اسے یہال سے ہٹانا جاہ رہی تھیں۔ ان کی جال کوئی بھی نہ سمجھ پارہا تھا، مگر فرخ سخت تذبذب میں تھا کہ آ منہ کواس حالت میں چھوڑ کروہ

کیے چلاجائے۔ عبت نے اسے بیار سے مجھایا۔

''بیٹا یہ ہمارے متعبل کا سوال ہے۔ تمہارے دونوں چھوٹے بھائیوں کولندن اتنا پندا یا ہے کہ ابیس ابیس آتا چاہتے۔ ماموں نے ابیس ابیس آتا چاہتے۔ ماموں نے ابیس ایٹ برنس میں شریک کرلیا ہے۔ یہاں تو تم بی ایٹ باپ کا باز وہو۔ آگے بیسارا برنس تہیں بی سنجالنا ہے، تو ہمت اور عمل سے کام لو۔ آمنہ کھیک موجائے گی۔ زندگی میں نشیب وفراز رتو آتے بی ہوجائے گی۔ زندگی میں نشیب وفراز رتو آتے بی موجائے گی۔ زندگی میں نشیب وفراز رتو آتے بی مرائی میں نشیب وفراز رتو آتے بی برائی برائی میں نشیب وفراز رتو آتے بی برائی برائی میں نشیب وفران رتو آتے بی برائی برائی میں نشیب وفران رتو آتے بی برائی برائی میں نشیب وفران رتو آتے بی برائی برائی برائی میں نشیب وفران رتو آتے بی برائی برائی برائی برائی میں نشیب وفران رتو آتے بی برائی برائی

فرخ نے تیاری کرلی۔ آمنہ پہلے سے تھیک نظر
آرہی تھی۔ شایداس کی وجہ فرخ کی تعمل توجہ تھی۔اس
نے آمنہ کو بڑی تسلی نشفی دی اور اسے مستقبل کے حسین خواب دکھا کر چلا گیااور آمنہ سراتی رہی۔
زندگی کے سہر بے خواب
مستقبل کے حسین خواب

فرخ اتنے بہت سے خوابوں کے ہجوم میں ہیں ان کی تعبیریں کہاں و عونڈتی پھروں۔ کاش آپ جان سکتے کہ خوابوں کے سہارے جینا آنا آسان

رٹے گا۔ ہر کام ایے معمول کے مطابق ہوتارہے گا،
الکین میں ہیں ہوں گی۔ آپ میری فکرنہ کریں۔ ویسے
مجی میں اس کھر اور آپ کی زندگی میں کہیں بھی تو فٹ
مہیں۔ اس لیے میراچلے جانا ہی اچھاہے۔'
مند کی آتھوں میں آنسواور خٹک لیوں پرٹوٹی
ہوئی سسکیاں لرزر ہی تھیں۔

"میری مجھ میں تہاری باتیں نہیں آتیں، میں ای سے یاعاش سے پوچھتا ہوں گھر میں کیا ہور ہاہے۔" آمنداسے روکتارہ کئی مگروہ اُٹھ کر چلا گیا۔

"الى بات كيا ہے كما ہے نے آمندكولا وارثوں كى طرح الك وال ديا ہے۔ كوئى بھى اس كى وكي بھال نہيں كرتانداس پرتوجہ ديتا ہے۔ كھر ميں نوكروں كى قطار كى ہے۔ پانہيں وہ كب سے بخار ميں بتلا ہے۔ پانہيں کتے دنوں سے اس نے كھانانہيں كھايا اور جب واكثر نے سے كہا، كتے دنوں سے بھوكى ہے اور جب واكثر نے سے كہا، كتے دنوں سے بھوكى ہے تو شرع شرم سے زمين ميں كرا كيا، كم سے كم ايك دودھ كا كاكلاس تواسے بلاديا ہوتا۔"

فرخ بہت غصے میں تھا۔ ماں نے بات کوسنجالا اور مسکراتے ہوئے بولیں۔

'' ابھی نے نے باپ ہے ہونا تو زیادہ ہی فکر لاحق ہور ہی ہے۔'' انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے قریب بٹھایا۔

" بیٹا کیا کہوں، تہماری یوی بہت تریلی ہے۔
دودھاسے پسند نہیں اور ڈیل روئی سے اسے ابکائیاں
آتی ہیں، کی بارتو میں نے ضد کر کے موب بلایا ہے۔
وہ چند گھونٹ لے کر منہ پھیر لیتی ہے۔ گوند مکھانے،
کی جو بھی دوں منہ پھیر کر کہتی ہے میں نے نہیں
کھانا۔ زیادہ کہوسنوتو رونا شروع کردی ہے۔ تم ہی
بتاؤ پھر کیا کردل، عاشی کو کالج اور عارفہ کو اسکول سے
بتاؤ پھر کیا کردل، عاشی کو کالج اور عارفہ کو اسکول سے
پھٹی نہیں ملتی۔ وہ اپنی اسٹڈی میں مصروف ہوتی
ہیں۔ رفعت ہی اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔

اب میدان نگہت کے ہاتھ میں تھا۔ آ منہ کو رفعت کے ذریعے بہت تیزی سے سلو بوائزن کی وورد دور یا فروز بلائی جانے گئی۔ اب نتیوں ٹائم اس کو دود دو دیا جانے لگاتو آ منہ جیج پروی۔

''خدارا میرے حال پررتم کرو، اتنازیادہ دودھ مجھ سے نہیں بیا جاتا۔'اس کی جے پر گلہت آگئیں۔
''ارے کیا ہوا بیٹی؟'' وہ برابر میں پڑی ہوئی کری پر بیٹھ کراس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔
''تائی جان! یہ دوددھ کے گلاس میرے حلق سے نہیں اگر دواور گلاس میر نہیں ہوئی۔
''تھیک ہے رفعت، دودھ کو آدھا کر دواور گلاس میں نہیں جینی گئے میں لاکر دو۔''
میں نہیں جینی گئے میں لاکر دو۔''
آمنہ بیٹی ڈاکٹر نے گولیاں دودھ کے ساتھ لینے کی ہزایت کی ہے۔ایک کپ ہی اتنادودھ تو لینے کی ہزایت کی ہے۔ایک کپ ہی اتنادودھ تو پینا ہی بڑے کی ہزایت کی ہے۔ایک کپ ہی اتنادودھ تو

رفعت چینی گئے میں دودھ لے آئی اور نکہت نے اسے سہارا دیتے ہوئے پہلے گولی اس کے منہ میں رکھی اور کھر دودھ والاً مگ اس کے لیول سے میں رکھی اور کھر دودھ والاً مگ اس کے لیول سے لگادیا۔ آمنہ نے کوئی مزاحمت نہ کی خاموثی سے دودھ کی لیا۔

و شاباش بینا۔ ابتم سوجاؤ۔' صرف دودھ میں ہی ہیں کھانے کی ہر چیز میں ہمی وہ قطرے ڈالے جاتے۔ بمشکل تمام وہ ایک سلائس لیتی اس سے زیادہ کچھ نہ کھاسکتی۔ آملیٹ کو بھی وہ صرف چھتی ہی تھی۔ آمنہ زیادہ تر ان دداؤں کے زیر اثر سوتی رہتی اور نیم غنودگی میں ہی اسے کھلا یا پلایا جاتا۔ دن بدن وہ موت کے قریب ہوتی چلی جارہی تھی۔ ماں کا دودھ اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وحہ سے بچی فوت ہوگئی، مگر آمنہ کو ہوش نہیں تھا۔ وحہ سے بچی فوت ہوگئی، مگر آمنہ کو ہوش نہیں تھا۔

دوشیزه ایوار ڈیا فتہ مصنفہ گُل گُل

جن کے افسانوں کے کردار صفحہ ء قرطاس برسانس لے کر قاری کے دل میں دھڑ کتے ہیں۔ ""تشنہ لی" اور "درائیگال مسافت" کے بعد گل کا تیسراا فسانوی مجموعہ



شائع ہو گیا ہے

کتاب ملنے کا پتہ

الفتح پبلی کیشنز \_راولینڈی

E-mail:alfathpublications@gmail.com

ہے پلانیک کی کہ کوئی جھول مہیں رہا۔ رفعت جواس کی نرس تھی ،اسے بھاری معاوضہ دے کراس بلاننگ میں شامل کرلیا گیا تھا۔ وہ نرس تو پہلے ہی ان کاموں میں ماہرتھی بے نسی کو کا نو ل کان خبر بھی نہ ہوئی اورموت نے زندگی کونگل لیا۔

ا یکدن تکہت نے بشریٰ کو آمنہ کے انتقال کی خبر دى تو وە توجىران رەئى\_

د معویو، منداتی جلدی کسے مرکنی ، ابھی تو سال بھی پورانہیں ہوا۔'' وہ البحض میں پر حمی \_ اس کے گردے خراب ہو گئے تھے۔اس نے بیا بات ہم ہے چھیائی ،اسی دوران اس کے پکی پیدا ہوئی توطبیعت بکر تمی اور جب ڈاکٹر نے انکشاف کیا تو بیں ورطه جيرت مين دُوب كئي،ايس تومرنايي تقار

"اوه .... بے جاری اتی جلدی ونیا چھوڑ گئے۔" اس نے مھنڈی سانس کیتے ہوئے کہا۔ '' خاموش کیوں ہو گئیں، کیا سو چنے لگیں؟'' " پھو بو میں سوچ رہی تھی کہ لوگ اتن کم عمر کیوں

كرآت بي ونيامين " '' فضول کی باتنیں حچوڑ و بجننی اس کی زندگی تھی اس نے جی لی۔میری بات غورے سنو، فرخ آنے والا ہے۔ چنانچہ تم بھی کھے دنوں کے لیے آجاؤ، کیوں کہ فرخ کو ایک دوست، عم گسار کی ضرورت ہوئی اورتم سے بر حکراس کاعم گسارکون ہوسکتا ہے۔ یمی وفت ہے اس کے دل میں اترنے کا۔ میں جلد ہے جلد مہیں اس کی زندگی میں شامل کردینا جا ہی ہوں، تاکہ آمند کی یادیں اسے ڈسٹرب نہ کریں۔' ''میں کوشش کرتی ہوں آنے کی۔''

۔ وو کوشش نہیں بس تم آنے کی کرو۔ بھانی سے میں نے بات کر لی ہے۔'

''احِما،احِما۔''بشریٰ نےمسکراتے ہوئے فون

جب بھی وہ ہوش میں آئی اور آئی آغوش خالی دیکھے کر بچی کا بوچھتی تو رفعیت اے کہتی کہ وہ داوی کے یاس ہے، تووہ پھرے آگھیں موندلتی۔

آ خرکارایک دم اُسے ایبا ووز دیا گیا که دہ تھر اُٹھ نہ کی اور موت کی گود میں سرر کھ کرسوگئے۔

منتهت بیتم نے فون پر بیٹے اور شوہر کو آ منہ کی موت کی اطلاع وے دی ۔احسن بھی شیرول خان کے ساتھ آؤٹ آف می تھا۔ آمند کی بین کے انتقال کے بعد ہی شیرول خان گھبرا کر کراچی چلے سمئے تھے اور ساتھ میں احسن کو بھی لے سکتے تھے۔اب جبکہ آ منہ کی موت کی خبرانہیں پینجی تو وہ حیب کے حیب رہ كئے \_احسن كو بھى دھيكا پہنيا تھا۔اسے شبہ تھا كمآ منہ کے ساتھ یقینازیادتی ہوئی ہوگی۔

اليي صورت حال مين جبكه فرخ بھي گھرير نہيں ہے تو تھر والوں کو تھلی جھٹی تھی لیکن عاشی کو شبہیں بوراً یقین تھا کہ اس کی بیاری بھائی کو ماں نے راستے سے ہٹایا ہے، اپن جیجی بشریٰ کی وجہ ہے۔ وہ اسے بہو بنا کرجلدی ہے آمنہ کی جگہ پر لانا جا ہی تھیں۔ کھ لوگ حق رکھتے ہیں، حق جنابتے ہیں، حق ما تکتے ہیں، مگر کچھے حق لیتے ہیں، انہیں کسی کی پروانہیں ہوتی ہے تاہت نے بھی ایسائی کیا تھا۔

بشری فرخ کی تفکیرے کی مانگ تھی ، مگراس دل كاكياكيا جائے كه وه آمنه برآ گيا تھا۔ فرخ نے بجين کی اس ما تک کو محکرا دیا تھا۔ گھر والوں کا ووٹ بھی آ منہ کے حق میں تھا جتی کہ شیرول خان نے بھی جب مرتے ہوئے بھائی کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے آ منہ کو بہو بنانے کا فیصلہ کرلیا تو تکہت کو ہتھیار

ڈِ النابرٹ ہے، مگروہ اپنی شکست کو بھولی نہیں تھیں۔ انہوں نے پکا ارادہ کرلیا تھا کہ وہ سیم کی بیٹی کو بسے نہیں دیں گی۔ اسے بید گھر ہی نہیں دنیا جھی چھوڑنی بڑے گی، چرانہوں نے اس خواصورتی

اب ساری جائیداِد ، تمام سرماییداور آقس سب شیردل خان کا تھا۔ بھائی رہاتھانداس کی بیٹی اور ندہی نوای - میدان صاف تھا۔ شیر دل خان ہمیشہ سے جاہ پرست تھے۔ تمہت کی اطلاع کے باوجود شرول خان نے مزید کھ عرصہ کراچی میں لگادیا۔ اس عرص میں آمنہ کا چہلم بھی ہوگیا تھا۔ گھر میں پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوارموسم نظر آرہا تھا۔سب کے چېرے مشاش بشاش تھے، کچھ در کے لیے شرول خان بھول گئے کہ اس گھر میں جوان موت ہو چکی ہے۔ چندون پہلے وہ واپس آ گئے تھے، مگر وہ کھوئے كوے سے تھے۔ انہول نے بیوى سے بہت بھے کہنااور یو چھنا جاہا مگرزبان پرجیسے ففل پڑ گئے تھے۔وہ آ منہ کے کمرے میں گئے جو نے سرے سے دیا گیا تھا، مگراس کے باوجودانہیں آمنہ کی شاکی نظریں خودیر کڑی نظر آئیں۔ان کواس کی معصوم بھی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ تھیرا کر باہرنگل آئے۔ " انكل، آب آ كيع؟" وه خوشي سے مسكراتي ہوئی ان سے لیٹ گئی۔ وو بال میں رات کی فلائٹ سے آیا تھاتم كب آسي؟" ود میں بھی کل ہی آئی ہوں۔ وونوں باتیں

ر میں بھی کل ہی آئی ہوں۔ 'وونوں باتیں کرتے ہوئے لان کی طرف نکل گئے۔ '' فرخ کب تک آرہے ہیں انکل؟'' اصل بات اس کی زبان پرآگئی۔ '' اسکلے ہفتے آرہا ہے اور تمہارے ساتھ کون کون آیا ہے؟''

'' ومسرائی۔ '' ومسرائی۔ کھر دونوں تلہت کے پاس ملے گئے۔ وہ بہت خوش نظر آرہی تھیں۔ بشری کوچھوڑ کروہ واپس ملئے اور إدھراُ دھرد مکھتے رہے۔ اس گھرے آ منہ کی ہر

یادگار ہٹادگ کئی تی یا ضائع کردگ گئی تی۔ آمنہ کا نام
سب بھول چلے تھے۔ گھر کی تاریخ کے کسی صفح پر
آمنہ اوراس کی معصوم بیٹی کا نام نہیں لکھا تھا۔ ایک نگ
تاریخ رقم ہورہی تھی اور اس تاریخ کو مرتب کرنے
والے بھی وہ ہی ہاتھ تھے۔ جنہوں نے آمنہ اور اس
کی معصوم بیجی کو اس خاندان سے بے دخل کردیا تھا،
شاید فرخ کی موجودگی میں اس دیدہ دلیری کی ہرگز
شاید فرخ کو مامنے سے ہٹا دیا گیا تھا اور اب وہ چین کی
بانسری بجارہ سے ہٹا دیا گیا تھا اور اب وہ چین کی
جاگ اُٹھتا کہ شیرول خان آپ نے اچھا نہیں کیا۔
جاگ اُٹھتا کہ شیرول خان آپ نے اُچھا نہیں کیا۔
ماتھ جرم کا بیا حساس بھی کہی تان کرسوگیا تھا۔
ساتھ جرم کا بیا حساس بھی کہی تان کرسوگیا تھا۔
ساتھ جرم کا بیا حساس بھی کہی تان کرسوگیا تھا۔
ساتھ جرم کا بیا حساس بھی کہی تان کرسوگیا تھا۔
ساتھ جرم کا بیا حساس بھی کہی تان کرسوگیا تھا۔

فرخ آ گیا اور مال سے لیٹ کر بہت دیر تک

آ منہ کوتو بھی موتی بخار بھی نہ ہوا تھا۔ شاوی کے بعد تک وہ اچھی خاصی صحت مند تھی۔ بھر ڈاکٹر نے اتن بڑی خبر کیسے سناوی ؟''

'' ہاں بٹا تمہارے جانے کے بعد تو اسے جیسے بیاری نے گھیرلیا تھا۔ بخارتو تمہارے سامنے بھی تھا۔ بخارتو تمہارے سامنے بھی تھا اسے۔ بیس بھی کہ موسم بدل رہا ہے تھیک ہوجائے گی۔ ڈاکٹر کو دکھا یا تو اس نے جیسے میرے سر پر بم دے مارا۔''

بجرائقيس اورربورث لاكرفرخ كے ہاتھ يرركھ دی۔ سی بے ضمیر واکٹر سے انہوں نے بھاری معادضہ دے کر میجعلی ریورٹ تیار کروائی تھی، تا کہ یے کو وکھا کرمطمئن کرسکیں۔اس نے بوری ربورٹ يرهى اورسر پكڑ كربين كيا - كئي روزتك وه جي جي رہا بھر باپ کے ساتھ قبرستان گیا۔ جہاں آمنہ کی قبر کے پہلو میں ایک تھی قبراس کی شیرخوار بچی کی بھی تھی۔ اس نے بچی اور آمنہ کی قبر پر فاتخہ پڑھی۔ دہر تک بیٹھا ان پر ہاتھ پھیرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، آمنہ سے معافیاں مانگارہا، پھرباپ کے ساتھ واپس آگیا۔ اب اسے کھر میں ہرقدم پر بنی سنوری بشری ملتی، شوخ و چنیل کھلکھلائی ناز و اوا سے شوخیاں بھیرتی ہوئی۔ وہ اسے خالی خالی نظروں سے تکتا رہتا۔ وقت بوی تیزی ہے گزر رہا تھا۔ اس کے سامنے حالات کا گور کھ دھنداا درنت نے رنگ میں زندگی کے عائبات تھے جواسے ہر پہلوجیران کررہے تنے۔ آمنہ کو وہ صبر کرچکا تھا کہ شاید مشیت ایز دی یمی تھی، مگر اس کی روح سے شرمندہ تھا وہ اس کی حفاظت نه كرسكا اسے بيا مجھى طرح اندازه موكياتھا كەنفرىق ، بىگانكى كے اس ماحول ميس كوئى كب تك زندہ رہ سکتا تھا، جبکہ آمنہ تو بڑے نازک احساسات کی مالک اور بڑی غیورلڑ کی تھی۔ میرے خلوص اور محبت براہے کوئی شک وشبہ نہیں تھا۔ یقینا اس نے

مجھے معاف کرویا ہوگا، کیوں کہ اس کا ول وریا تھا، لیکن مسئلہ بشر کی کا تھا۔ایک دن تکہت نے آنسو بھری آنکھوں سے فرخ سے کہا۔

فرخ نے بھگی بلکیں اٹھا کر مال کو و یکھا۔ '' امی اگر آپ کی خوشی بہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آمنہ نہیں تو کوئی بھی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔''اس کی آ داز میں اُواس تھی۔ در موسیر

'' جگ جگ جیومیری جان۔'' مال نے اسے گلے سے لگا کرکہا۔

☆.....☆

تہت نے ذرا بھی اسے مبلنے کی مہلت نہ دی
اور دوسرے ہفتے بشری اس کی شریک عم بن کراس کی
زندگی میں شامل ہوگئ۔ بشری نے اپنی محبت اور
ہاتوں سے بہت جلد اسے سنجال لیا تھا۔ فرخ
منافقت بسندنہیں کرتا تھا اس لیے اس نے ماضی کے
دریجوں کوایے ہاتھ سے بند کر دیا تھا۔ دہ ودکشتیوں کا

شيردل خان نے اپنے طقے میں بردانام اور کافی دولت كمائى تھى۔احسن سےدہ بہت خوش تھے۔ان كى ترقى اوراس نيك نامى مس احسن كابهت براباته تقا-احسن نے بروی محنت اور ویانت داری سے کام کیا تھا۔ آخرایک دن اس نے اسے اندر ہمت پیدا کر ہی لی، كيونكياكي عرصے سے دہ موقع كى تلاش ميں تھا۔ آج ده موقع ہاتھ آئی ممیا تھا۔شیر دل خان بہت خوش تھے۔احس نے مسكراتے ہوئے ان سے كہا۔ و مراكر من آب سے بچھ ماتكوں تو انكار نبيں

" " بان ، بان ما تک کرتو ویھو۔ کیا مانگنا جائے ہو۔ دولت، بھلہ کوتھی، مکتک ٹور پر جس ملک جس جا ہو جیج دوں یا پھراسٹنٹ ڈائریکٹر بنادوں۔ « دنبیں سر مجھے کوئی عہدہ ، دولت ، بنگلہ کوتھی یا کسی ملک کی سیرمطلوب مبیں ہے۔"

" مجركيا جاحے موجفى، كھ بولوتو-" شيردل خان نے ایک تبقیدلگایا۔

" سرمیں عاشی کوانی ژندگی میں شامل کرنا جا ہتا ، ول\_آب بجھے اپنا بیٹا بتالیں۔

شیر دل خان کے چبرے کا رنگ ایک دم ہی متغیر ہوگیا۔وہ ایک دم ہی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ بڑی اجنبی نظروں سے انہوں نے احسن کو دیکھا اور دھاڑ

" عاشى كا ماته ما تكني سے يہلے تم نے اينى حیثیت تو د کھے لی ہوتی۔ میں تمہیں کوئی سخت اور بری ہات نہیں کہنا جا ہتا۔ بہتر یمی ہے کہ اب تمہاری زیان پرمیری بنی کا نام نه آئے۔'' وسينه صاحب بثيال تجوريون مين ركف كي

چرنہیں ہوتیں اور ندہی کسی سائل برسوال کی تابندی

لگائی جائتی ہے۔میرااور آپ کا ساتھ یا بچ سال کا ہے۔دن رایت محنت کی ہے میں نے۔آپ کا ہر مظم بجالا یا ہوں، بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ گھر کے ایک فرد کی حیثیت ہے آپ کی قبملی نے مجھے مزت دی ہے میں نے بھی آپ کا اعتبار توڑنے کی کوشش نہیں کی اور میرا باپ بھی کوئی معمولی آ دمی نہیں تھا۔ ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے برفائز تھا۔ بہت معززاور ہردل عزیز ہستی ۔ بدستی سے وہ محکمہ دیوالیہ ہوگیا۔ای عم میں اتبیں ہارٹ اٹیک ہوااوروہ اس دنیاہے چل بسے اور جارے خاندان پر مصیبتوں کے یہا و توٹ بڑے، مگر میں نے ہمت مہیں ہاری۔ رات دن تعلیم حاصل کرفے کے لیے ایک کردیے، آخرایک روز میری محنت رنگ لے آئی اور میں نے ایم ایسی اجھے غمروں ہے یاس کرے براعلی مقام ماسل كرليا مجه من كيا كي نظرة في آب كوكه اتي حقارت ہے میراسوال روکر دیا۔ میمیراحق تھا،جس آ عن من بیری ہوگی چھرتو آئیں گے۔آپایک بار پر شندے دل ہے سوچے گا کہ میراسوال بھی تھا با غلط؟ "مدكروه جلاكيا\_

شیرول خان غفی میں بل کھانے گئے۔ انہیں اس کی جہارت پر جمرت بھی۔ میددو کوڑی کے لوگ ایے ماضی کو بھول کر، اسے بناسنوار کر پیش کرنے میں ذرانہیں جھکتے۔تب ہی احسن کی کھی ہوئی باتوں کی بازگشت ان کے اطراف میں کو نجے لگی۔

''ميراباپ کوئي معمولي آ دي نهيس تفاروه ايک سرکاری محکمے میں اعلی عبدے پر فائز تھا۔ وہ بہت معززاور مردل عزيز بستى ..... 'اورشير دل خان بوش میں آ گئے ..... مگرابھی ان کا طنطنہ یا تی تھا۔ "اونبه سب يول بي كيتے بيں-"

دوسرے دن سب سے بہلے احسن کو آفس میں

وافل نہیں ہونے ویا گیا اور اسے فرم سے نکال ویا۔
اس نے بہت کوشش کی۔ اکا وُنٹ ، کلرک، فیجر ہر
کوئی اپنی جگہ جیران تھا کہ بغیر کی نوٹس اور خطا وقصور
کے احسن کو یوں اچا تک کیوں نکال ویا گیا، مگر کسی کی
ہمت نہ تھی جو کوئی ہو چھتا یا کہتا۔ احسن کا بس نہیں چل
رہا تھا کہ شیر ول خان کوشوٹ کر ویتا۔ آفس میں بھی
مکمسر پھسر شروع ہوگئی ہی۔ سب کی آنکھوں سے
ناگواری چھلک رہی تھی۔ احسن کا بی سارا ہولڈ تھا
آفس میں۔ وہ سب کا دوست اور ہمدر وقعا۔ یہ کیا
ہوگیا۔ سب کی ہمدر دیاں اس کے ساتھ تھیں۔ اصل
مرح پھیل جاتی ہیں، محرمعا ملہ روزی کا تھا، اس لیے
طرح پھیل جاتی ہیں، محرمعا ملہ روزی کا تھا، اس لیے
طرح پھیل جاتی ہیں، محرمعا ملہ روزی کا تھا، اس لیے
طرح پھیل جاتی ہیں، محرمعا ملہ روزی کا تھا، اس لیے
سب نے خاموشی اختیار کرلی۔

م میں گہت کو جب معلوم ہوا تو وہ سخت برہم ہوئیں۔ " میر آپ نے کیا کیا۔ خوامخواہ اسے اپنا دشمن "الدی اس میں میں بھی ماخ نہیں ماش

بنالیا، جبکداس بات ہے آب بھی بے خبر نہیں کہ عاشی بھی احسن کو پسند کرتی ہے۔ لڑکا تو اچھا تھا۔ اس کا فیملی بیک کراؤنڈ بھی برانہیں تھا۔ وہ منتی، ذہین اور

ایماندار بھی تھا۔

پرکیارہ کھی کہ آپ نے اتناسخت قدم اٹھالیا۔
اگراس نے عاشی کا ہاتھ آپ سے مانگ لیا تو پید نیا
سے کوئی انو کھی بات نہ گئی۔ 'وہ بہت غصے میں تھیں۔
''ہاں بے شک بہ کوئی انو کھی بات نہ تھی۔' شیر
ول خان نے کہا۔'' لیکن جب ہمارے پاس اس
سے بہترین پروپوزل موجود تھا تو پھر میں کیوں اس
گٹیا شخص کی حوصلہ افزائی کرتا، پھر دہ کسی وقت بھی
میرے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے
میرے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے
میرے کے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اسے
آفس سے ہی نکال باہر کیا۔' وہ خرسے مسکرائے۔''
اب جمھ سے پوچھو وہ پروپوزل کون سا
اب جمھ سے پوچھو وہ پروپوزل کون سا
عے؟'' میں کے اموڈ خراب تھا۔ انہوں نے تیکھی

نظروں سے شوہر کو ویکھا۔
''آپ صاف بتا کیں بات کیا ہے؟''
'' وہ سیٹھ اظفر علی کے اکلوتے بیٹے افضل علی کا پروپوزل ہے۔ برنس کی و نیا کا بے تاج باوشاہ۔ اس کا بیٹا ہیروں سے کھیل رہا ہے۔ میرے سارے قرضے معاف ہوجا کیں گے اور ایک کے بجائے گئ فیریاں لگالوں گا۔ اب بتاؤییں نے گھائے کا سودا تو نہیں کیا۔ میری نگاہیں ہمیشہ آگے کی طرف ویکھتی تو نہیں کیا۔ میری نگاہیں ہمیشہ آگے کی طرف ویکھتی تو نہیں کیا۔ میری نگاہیں ہمیشہ آگے کی طرف ویکھتی تذیب کے ساتھ بولیں۔

''بات تو آپ کی تھیک ہے گر عاشی راضی نہیں ہوگی۔الیں صورت حال میں جبکہ احسن آپ کے زیر عماب آگیا ہے۔وہ یہی خیال کرے گی کہ احسن کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے۔''

''' تم ماں ہو بہتر طور پر سمجھائٹتی ہو۔''وہ فیصلہ کن انداز میں کہہ کراُٹھ کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے چلے گئے۔

تگہت سوچ میں پڑگئیں۔ان کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہوہ کس طرح میہ بات کریں۔

عاشی کو چھ معلوم ہوا چھ ہیں۔ کتنے ہی دن گزر گئے احسن گھر نہیں آیا تھا۔ نہ کسی نے اس کی غیر حاضری محسوس کی اور نہ ہی کوئی تذکرہ کیا۔ پچھ وال میں کالا ضرور ہے۔ کسی نے اسے مہم سابتایا تھا کہ احسن کونو کری سے نکال دیا گیا ہے، مگر کیوں؟''

عاشی البھن کا شکارتھی۔ بیسوال اسے پریشان کررہا تھا۔ وہ احسن سے ملنا جاہتی تھی، اوھراحسن بھی اسی طرح سوچ اور شکش میں مبتلا تھا۔ سارے راستے بند ہوگئے تھے۔ ابھی چوٹ کا زخم تازہ تھا اور لوہا بھی گرم تھا اور بہی وقت تھا کہ گرم لوہے پرچوٹ لگا وی جاتی ۔ احسن نے منصوبہ بندی کرلی۔ آسان کاملن ہوتا ہے۔''اس نے مختصر جواب دیا۔ عاشی نے چونک کراہے دیکھا۔ وہ سجیدہ چبرے کے ساتھ ڈرائیونگ کرریا تھا! درنگا ہیں ونڈ اسکرین پرجمی کرنے میں مراغ مہتر اس

ہوئی تھیں۔ وہ اُلجھ گئی تھی، کیکن اس نے بوجھنا مناسب نہیں سمجھا، کیوں کہ گاڑی رش میں پھنس عمی تھ

تھی۔ دونوں کے درمیان خاموثی کی دبیر چادرتی ہوئی تھی۔ ربیل چادرتی ہوئی تھی ۔ ربیل کے شور کی آ دازیں تھمیں تووہ این

خیالوں سے نکلی۔ اس نے گھبرا کر سامنے دیکھا تو کورٹ کی ممارت نظرآئی ،تووہ گنگ می رہ گئی۔

ربی تھیں۔ آمنداور بی اس دنیا بیں ہیں تھیں، لین احسن زندہ تھا۔ اس نے شیز کے مند بیں ہاتھ ڈال دیا تھا، اب وہ زخی شیر دھاڑتے ہوئے اپنے بی زخم چاٹ رہا تھا۔ سب کے چیردں سے بقاب اتر گیا تھا اور عاشی کو وہ وقت یاد آرہا تھا جب شیر دل خان اس کو اپنے ساتھ بہلی بار گھر لے کر آگے تھے۔ اس

وا چے ساتھ ہی ہو صریعے کرا ہے ہے وقت عاشی اسکول میں پڑھتی تھی۔

'' گہت ہوائی ہے بڑا ذہیں اور باصلاحیت نوجوان ہے۔ انجی اس نے ایم بی اے کاامتحان اعلی نمبروں سے پاس کیا ہے، اور میں نے اپنے آنس کے لیے اس کاانتخاب بطور پر چیز آفیسر کیا ہے۔'' '' اہٹاء اللہ۔'' کلہت اس کے قریب آگئیں۔'' اس نے احسن کوفون کیا۔ احسن اس کی آ واز سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ دریشہ بت

''عاشی تم نے بھی رابطہ نہیں کیا کم سے کم مجھے پرسماتو دے دیتیں۔'' وہمسکرایا۔ ''در ریاں

" کا ہے کا پرسہ ۔ ہوش میں تو ہیں آ پ؟" وہ بخ پڑی ۔

یہ کو وہ میرا مطلب نوکری سے تھا۔ پریشان کیوں ہوگئیں۔''

" پریشان تو آپ نے کردیا ہے جھے، کئی دلول سے فون کیانہ ہی کھر آئے۔آپ آس بھی مہیں آرہے ہیں۔آپ کے اور پاپا کے درمیان کوئی مسلمہے کیا۔"

ور میں نے بہت بارکوشش کی گر .... شایرتمہارا سیل خراب ہے اور پر حقیقت ہے کہ ہمارے چے میں تم آگئی ہو۔' وہ ہنس پڑا۔

" كيامطلب؟" عاشى كربرا ألى\_

و تم آم جاؤ۔ سب سمجھ میں آجائے گا۔ میں بس اسٹاپ پرتمہاراا تظار کروں گا۔'' نون بند کرتے ہی وہ تیار ہوکرعارفہ سے کہا۔

'' میں کچے دریے کے لیے آصفہ کے پاس جارہی ہوں، امی پوچھیں تو بتادیتا۔'' وہ عارفہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر کیٹ ہے نکل گئی۔

وہ تب اساب پینی تو احسن سامنے ہی گاڑی سے فیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اس کے قریب پینی تو احسن نے دروازہ کھول دیا۔

وہ اندر بیٹھ گئی۔احسن نے ڈرائیورنگ سیٹھ سینجا لتے ہی گاڑی کی رفتار تیز کردی۔

'' ہم کہاں جارہے ہیں؟'' اس نے ونڈ اسکرین پرنظر جمائے یو چھا۔

'' جہال دو دل علتے ہیں، جہاں زمین اور

اوہ آئی ایم وری سوری۔ تشریف رکھے۔'' عاشی نے شرماکر،جھینپ کرکہا۔ ''جی شکر رہے۔ میں صرف رہے چیزیں پہنچانے آیا

گے۔'وہ جانے کے لیے مڑا۔ ''جائے تو پی لیں۔'' تلہت نے آئے بڑھ کر کہا۔ ''سوری میڈم میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔''

تھااورآ بے کے پایانے کہاہے کہ وہ تھوڑ الیٹ آئیں

وہ سلام کر کے بے نیازی سے نکل گیا۔

بیان دونوں کی مہلی ملاقات تھی اور دونوں کے ول ایک ساتھ دھڑ کے تھے۔ وہ چلا گیا تھا، مگر اپنی خوب صورت برسنالتي كاسحراس برجيمور محميا تها \_احسن کوده معصوم ی لزگی بہت الجھی لگی تھی۔اب اکثر شیر دل خان اس کوایئے ساتھ گھر لانے لگے تھے۔ وہ ان كے ساتھ كرے ميں بيٹ كرة فس كے معاملات وسلس كرتے اور وہ خور جائے في كر چلا جاتا۔ان دونول من مسكراب كاتباوله موجاتا، پحررفت رفته ان دونوں میں باتنی ہونے لکیں۔خصوصاً تلہت اس کی بہت تعریف کرتی تھیں، وہ تھا بھی ای قابل۔ آ منہ احسن كى آنى كے كوچنگ سينز ميں ميوشن بردھنے آتى تھی شاہین .....احسن کی بہن نے آ منہ کو اپنی بیٹی بنالیا تقیا۔ آمنہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس نے احسین کو اینا بھائی بنالیا تھا۔ آمنہ سے ملنے کے لیے بھی بھی فرخ سینٹرا نے لگا تھا۔اس کی احسن ہے دوسی ہوگئی تھی۔ فرخ نے اپنا پر اہلم احسن کو بتا دیا تھا کہ وہ آ منہ سے شادی کرنا جا ہتا ہے، مگر والدین راضی نہیں

' یار مجھےتم جیسالاکھوں میں ایک بہنوئی کہاں ملے گا۔ میں اپنی بہن اور دوست کی خاطر ہرطرح تعاون کو تیار ہوں، مگر تمہارے والد میرے یاس ہوتے ہیں۔اس لیے میں کھل کرسامنے ہیں آسکا۔ صرف دعائی کرسکتا ہوں۔''

بینا آپ کے والد فوت ہو بھے ہیں؟''

بیدائش کے وقت انقال کرئی تقیں۔ میری ایک بوی

بیدائش کے وقت انقال کرئی تقیں۔ میری ایک بوی

بین ہیں، میں ان کے پاس رہنا ہوں۔ میرے والد

ایک سرکاری محکے میں اعلی عہدہ پر فائز تھے۔ وہ محکمہ

دیوالیہ ہوگیا تھا اورای صدے میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا

اوروہ چل ہے، پھرآئی مجھے اپ ساتھ لے آئیں۔''

اوروہ چل ہے، پھرآئی مجھے اپ ساتھ لے آئیں۔''

میٹا پھر تو تہارے والد بڑے آدی ہوں

میں۔'' علبت مسکرائیں۔

"جی آپ کا خیال درست ہے۔ والد کے قرض داروں نے ان کی تمام جائیداد، زمین، کیش سب کا بڑارہ کرلیا۔ ہمارے حصے میں کچھ نہ آیا۔ آئی مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہیں میں نے جاب کی اور محرمی آپ کی اعرسری میں آگیا۔"اس نے مسکرا کرعا جزی سے سرجھ کالیا۔

"اورتمهار بين بيتونى؟"

''میری آئی کی کوئی اولاد نہیں تقی۔اس لیے بہنوئی نے دوسری شادی کرلی۔آئی میرے ساتھ بین یہاں کو چنگ سینٹر کھول لیا ہے۔''یہاں آ کراس کا انٹرویو ختم ہوگیا۔

''اوہ .....' گلہت نے ہونٹ سکوڑے جیسے اس خبر نے انہیں مایوس کرو ماہو۔احسن کی ملاقات عاثی سے ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو اپنی برتھ ڈے پارٹی دی تھی۔ وہ کچھ سامان گھر لے کر آیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا کیک تھا۔ وہ مسکر اتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، کیا آپ فوڈ کمپنی سے آئے ہیں؟' وہ پچھ جواب دینے والا ہی تھا کہ سے آئے ہیں؟' وہ پچھ جواب دینے والا ہی تھا کہ

''ارے عاشی بیٹا یہ تہمارے بایا کے آفس میں نے الیاسکٹ ہوئے ہیں مان کا نام احسن ہے۔''

'' عاشی میرے باس شیر دل خان کی بین ہیں ،اس حوالے ہے میراجھی ان ہے تھوڑ ابہت تعلق ہے۔ '' صرف تھوڑا بہت؟'' آ منہ نے شریر نگاہوں ہے احسن کو دیکھا اور گھبرا کرشا ہین کی طرف ویکھا تو انہوں نے اسے گلے سے لگالیا۔ عاشی کی بیشانی عرق آلود ہو گئی۔احسن باہر چلا حمیا۔ شاہین نے مسکرا کر دیکھا اور عاشی کو بٹھا کر کہا۔ '' تم دونوں باتیں کرو۔ میں جائے لارہی ہوں۔' وہ چلی کئیں تو ہ منہنے عاشی سے بوچھا۔ ''عاشی تم محمداحس کو بسند کرنی ہو؟'' ''بِيَانْبِين \_''وه شرماً کئی۔ " حمر مجھے سب معلوم ہے۔ عاشی میرا بھالی بہت اچھا ہے۔ بہت بیار دے گائمہیں۔ تم اس کا بر ها بوا باتحد تهام لیناء اس کی محبت رومت کرنا ی عاشی نے سر جھکالیااور کوئی جواب جیس ویا۔" عاشیٰ شاہین آیی بہت انچھی اور محبت کرنے والی ''کاں مجھے اس کا اندازہ ہے،کیکن میرے گھر والے بھی جیس مانیں گے آیی۔ " تم مُحيك كلبتي مو مكر احسن بهائي ميدان چھوڑنے والے جیس میں۔ وہ تمہارے کیے سنجیدہ ہیں۔وہ تمہارے کیے کھند کھضرور کریں گے۔" بھرشاہین جائے لے آئیں اور تینوں نے بیٹھ کر جائے بی۔انہوں نے اس سے پھر آنے کا وعدہ لے کر رخصت كرديا اوريول عاشى كومعلوم بوكميا تقا كهاحسن آ منہ کا بھائی ہےاوراس کی وہ بدگمانیاں جوشا ہیں کے بنانے پر کہ آمنہ کویس نے این بنی بیالیا ہے، اس کے دل مين بيدا موكئ تفين سبختم موكئ تفين-

عبدالغفار خان کا انتقال ہوگیا تھا اور شیر دل خان نے مرتے ہوئے بھائی ہے ان کی آ خری

''آپ یہاں۔' احسن نے بوچھا۔ ''بی ہاں میری آپی آمنہ یہاں ٹیوٹن پڑھنے آپ ہے۔ بین نے سوچا گھر کے بجائے یہیں ان سے یہاں مل لوں۔''

"اوہ تو میری بہن سے ملئے آئی ہیں۔ چلوای بہانے ہی آپ سے ملاقات ہوگئے۔" "" امنہ آپ کی بہن ....؟" وہ حیرت سے بولی، تب بی شاہین اور آمنہ آگئیں۔

"ارے عاشی تم ۔ "وہ دور کراس سے لیک گی۔
" فی میرادل آپ سے ملنے کو چاہ رہاتھا۔ میں
یہاں آگی آپ سے ملنے کے لیے۔ "آمنہ نے
اسے پیار کیا، پھرشا بین آگے بڑھیں۔

ورا مند سے میں نے آپ کا بہت ذکر سُنا ہے اور ریجی کہآ پآ مندکی تایازاد ہیں۔ 'وہ عاشی سے مخاطب تھیں۔

'' دوسری بات بیرآ منه میری منه بولی بهن به اور اب لگتا ہے جیسے وہ میری مال جائی بهن بهو۔''وہ مسکرائی۔ دور بیرو بیری میری دور میری ''

" اور آنی ایک اہم انکشاف تو رہ ہی گیا۔ " احسن ہنساتو وہ بھی ہنس پڑیں۔ "چلوجلدی ہتاؤ۔"

ONLINE LIBRARY

کافی دیر ہوگئی ہے۔اس وفت شدت سے جائے کی طلب محسوں ہور ہی تھی۔' آصفہ نے برگراور جائے کا آرڈروے دیا۔ ''کیا کیا شانگ کر ڈائی آنڈا۔' آصفہ نے

'' کیا کیا شائبگ کرڈانی آنٹی۔'' آصفہ نے گفتگوکا آغاز کیا۔

'' کے سوٹ بیں اور اس کی میچنگ ہے۔ اب ماشاء اللہ عاشی کا گریجویش کمل ہوگیا ہے۔ فرخ کی طرف سے بھی فارغ ہو چکی ہوں۔ اب عاشی کے فرض سے بھی فارغ ہونا جا ہتی ہوں۔ اس ہفتے سیٹھ اظفر علی کے گھر سے کچھ خوا تین عاشی کو دیکھنے آرہی بیں۔ تہارے انگل کے برنس پارٹنرا در دوست کا بیٹا ہیں۔ تہارے انگل کے برنس پارٹنرا در دوست کا بیٹا ہے افضل علی۔ بہت عرصے سے پیچھے بڑے ہیں۔'' میں دونوں جائے بی چکی تھیں۔ میں دونوں جائے بی چکی تھیں۔

'' ایک بات گہوں آنی ۔'' آصفہ نے مشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔

'' '' ہاں، ہاں کہوا درتم ُ تو عاشی کی سہلی ہو،تم خو د آ جاناان لوگوں سے بھی ٹل لینا ''

''آنی جب بینی کا نکاح ہوجائے تواسے زیادہ دیر گھر میں نہیں بٹھانا جاہے۔ آپ ان لوگوں سے معذرت کرلیں ادرعاشی کی رحقتی کی تیاری کریں۔'' ''کیا کہاتم نے ۔۔۔۔کیا مطلب ہے تہارا۔۔۔۔کیما

نگاح، کسی کی رحمتی ۔ 'وہ گھبرااٹھ کر کھڑی ہوئیں۔
''آپ کے لیے بیڈبر کسی دھا کے سے کم نہیں ۔
عاشی اوراحسن نے کورٹ میرج کرلی ہے۔ بید کیوں
ہوا؟؟ بیدآپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مجھ
سے تو عاشی نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا ووں کہ آپ
اس کے لیے بچھنہ سوچیں کہاس نے اپنے راستے کا
اس کے لیے بچھنہ سوچیں کہاس نے اپنے راستے کا

بیشن کر وہ وہم سے کری پر گر گئیں۔ان کی سانسیں تیز تیز جلنے گئیں۔آ صفیہنے یانی کا گلاس ان خواہش بوری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔اس کیے مجبوراً آمنہ کی شادی فرخ سے کردی، مگر اس کے بعد ہونوں پر جیب کی مہر نگالی تھی اور خود باہر ملے سکتے تھے۔ جیسے چھیے جو کھی بھی ہوتا رہا، مگر وہ اس میں شامل نہیں متھے، بیان کی بھول تھی۔اس کا حساب تو ان کو بوم حشر کے دن دینا پڑے گا۔ فرخ بہت اچھا ادر صلح جوانسان تھا۔وہ آ منہ کی موت کو خاموتی سے سهه کیا تھا اور جیپ جاپ بشریٰ کوابنی زندگی میں شامل کرلیا تھا، لیکن عاشی کے دل میں حنجر اتر گئے تھے۔ بڑی بلانگ سے آمنہ کواس کے راستے سے ہٹا دیا گیا تھا اور آمنہ کی زندگی سے کھیلنے دالے اس کے ماں باب عقم بیں بات اس سے مضم مبیں مور ہی تھی۔اس کی آ تکھیں خون کے آنسور و تی تھیں۔ فجرده دا قعدرونما مواجس كى وجه عيشر دل خان نے احسن کواپنی فرم سے نکال باہر کیا تھا۔اس کے بعدوہ کچھ ہوگیا تھا جس کے بارے میں عاشی کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا۔ آمنہ نے سے کہا تھا کہ میرا بھائی میدان چھوڑنے دالا تہیں مگراب کیا ہوگا؟''

بھائی میدان چھوڑنے دالاہیں مگراب کیا ہوگا؟'' بیہ سوال اس کے دل میں کچوکے لگار ہا تھا۔ زمین دآ سان کاملن تو ہو گیا تھا، مگر جوطوفان اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کی طرف بردھ رہا تھا اسے کون روکے گا؟''

وہ گریجویشن کرچک تھی اور اب اظفر علی کی فیملی کو آنے سے کون روک سکتا تھا، پھر ایک اور دھا کا ہوا۔ آصفہ کو تکہت بیگم شاپنگ سینٹر میں لی گئیں۔ اس نے یہ موقع ہاتھ ہے نہ گنوایا۔ وہ ان کو ساتھ لیے یہ موقع ہاتھ ہے نہ گنوایا۔ وہ ان کو ساتھ لیے جا کر بیٹھ گئی اور ایک طرف میں جا کر بیٹھ گئیں۔

"" نی اس دفت جائے کی بردی طلب ہورہی ہے، کیوں ندایک ایک کب جائے ٹی لی جائے۔" ود جیتی رہو بیٹی جھے بھی گھر سے نکلے ہوئے

4940

سائسیں بھول رہی تھیں اور وہ خونخوار نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ عاشی اٹھی، اپنے بال پیچھے کیے۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو پو تخھے اور اپنی لہوہوئی آئھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ سسکیوں کے درمیان بولی۔

ووم مرمیں جو چھھ سے کرتی رہی ہیں۔ دفتر میں جو کھ پایانے کیا۔ آپ مجھتے ہیں کیا ہم بے خرتھ؟ آب نے جس طرح سلوبوائن کے قطرے پالا بلا كراور نشے كے الجكشن لكوالكوا كر ميرى معصوم إلى في اورجان مصعزيز بهاني اوراس كي نوزائيده بي كونل کیا اور اپنا جرم چھیانے کے لیے کسی بے ضمیر ڈاکٹر سے جھوٹی ریورٹ تیار کرواکر ہم لوگوں کی عدم موجودكي مين السي سيردخاك كرديا ان سب باتون ہے ہم بے خرنہ تھے، پھرجس پلانگ سے پایانے سیٹھ اظفر علی کی دولت حاصل کرنے کے چکر میں احسن کوفرم ہے نکال دیا۔ کیا بیسب معمولی تھا۔ کیا اس نے میرا ہاتھ ما تک کر گناہ کبیرہ کردیا جو یا یانے اُن کوسزا دی۔ وہ میجھی جانتے تھے کہ میں اُن کو حابتی ہوں اور یایا جانتے تھے احسن میں وہ سب خوبیاں موجود ہیں جو فی زمانہ شادی کے لیے ایک التجھے نوجوان میں ہوئی جا ہمیں۔ای میں کوئی منڈی میں کنے والا جانور مہیں جو آپ اور پایا زیادہ سے زیادہ بولی لگا کراییے مفادی خاطر مجھے افضل کے باتھوں بچ دینا جا ہتے تھے۔ میں آج کے دور کی پڑھی لکھی باشعور لڑ کی ہوں، جو آئھوں دیکھی مکھی تہیں نكل سكت\_اب آب كاجى حاب مار واليس- مار ديجيے مجھے،ايك خون اور مهى-"

روتے روتے عاشی نڈھال ہوگئ تھی۔ عارفہ نے اس کے آنسو پو شجھتے ہوئے پانی پلایا۔ ''" ہی بس کریں ، روروکرخودکو ہلکان کرلیا ہے۔ اورکتنارو کیں گی۔'' کی طرف بردهایا۔ ''آئی اپنے آپ کوسنجالیے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہور ہے ہیں۔'' مگہت بیگم نے پانی کامکلاس منہ سے لگا کرایک سانس میں خالی کر دیا اور کوم می برگئیں۔ ''۔ ر

سانس میں خالی کر دیا اور کھڑی ہوگئیں اور تیزی سے وہاں سے نکل گئیں۔ پیچھے پیچھے آصفہ آرہی تھی۔ ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ جلدی سے درواز ہ کھول دیا اور وہ اندر بیٹھ گئیں۔اس نے ان کوخدا حافظ کہا کیکن انہوں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔

☆.....☆

آندهی طوفان کی طرح وہ گھر میں داخل ہوئیں۔ اس وفت عاشی اور عارفہ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ''عاشی اِ دھر آئے۔'' وہ کمرے میں جا کر چینیں۔ ان کا انداز جارجانہ تھا، دونوں گھبرا گئیں۔

"جی ای - عاشی بھاگ کراندر پینی ۔ اس کے پیچھے عارف تھی۔ مگر وہ در دازے پر ٹھٹک گئے۔ کہت بیکھیے عارف تھی ۔ کلہت بیکھی نے بھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔

" آئے مارکیٹ میں آصفہ سے میری ملاقات ہوئی تھی اور اس نے مجھے سب کھ بتادیا۔ابتم بیہ بتاؤ کیا ریسب سے کورٹ میرج کرلی اور جمیں خبر بھی ہیں۔"

''جی ای بہتے ہے۔'عاشی نے اعتراف کرلیا۔ ''تم نے ایہا کیوں کیا؟ ..... بولو؟۔' اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تھیٹروں کی بارش کردی ۔عارفہ جینی ہوئی بہن کو بچانے دوڑی۔

''امی پلیز آئی کونہ ماریں، چھوڑ دیں ان کو۔'' وہ رونے کلی توانہوں نے اسے دھکادیا۔

" بن جاؤ، چلی جاؤ، دفع ہوجاؤ۔ "ان کا ہاتھ پر حرکت کرنے لگا۔ان پر جنون سوار ہوگیا تھا، تب عاشی نے عارفہ کو آ ہتہ۔ سے الگ کیا۔ عاشی نے عارفہ کو آ ہتہ۔ سے الگ کیا۔ عہمت بیکم بھی شاید تھے۔ کر بیٹھے کی تھیں۔ان کی

دووسون 95 ا

روتے رہنے سے آئیمیں سوج گئی تھیں۔ اس نے بالوں میں برش کرکے چوٹی کے دو تین بل ڈال کر کھلا چھوڑ دیا۔اتنے میں عارفہ ناشتا لے کرآ گئی۔

''میرے کیے صرف جائے بنا دو۔' عاشی کی آئیس بھیگ گئیں۔ یہ سوچ اس کے دل و ذہن پر چھائی ہوئی تھی کے لڑکیاں گئی کمزور، ہے بس اور بے اختیار ہوئی ہیں۔ بھی بھی حالات کی ستم کری ہے وہ اپنے گھر اور چاہنے والوں کے درمیان اتی غیر محفوظ ہوجاتی ہیں کہ اپنے آپ کو آنے والی گرم ہواؤں سے جھی نہیں کہ اپنے آپ کو آنے والی گرم ہواؤں سے جھی نہیں بھایا تیں۔

''کیا سوچ رہی ہیں۔آپ نے کل ہے کھے نہیں کھایا۔ خالی چائے نقصان دے گی، ایک سلاکس لے لیں۔''عارفہ نے ایک تو ہی پر جام لگا کراس کی طرف بردھایا۔

" عارفتم صرف نقصان کی بات کررہی ہومیں تو بوری کی بوری آگ میں گھر گئی ہوں، سیخے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا۔''

'' آئی پریشان نہ ہول راستے خود بخو دسمٹ جائیں گے اور منزل پر پہنچا کر ہی دم لیں گے۔' وہ زبردی توس اس کے ہاتھ میں دیے کر جائے نکالنے گی۔وہ جھوٹے جھوٹے لقمے کینے گئی۔

احن آپ نے مجھے کس دوراہے پر لاکھڑا کیا ہے،جس کی کوئی منزل نہیں، وہ تصور میں احسن سے شکوہ کرنے لگی۔توس کھانے کے بعداس نے جائے کا کپ ہونٹوں سے لگالیا، تو عارفہ نے ایک اور سلائس اس کی طرف بڑھایا۔

" پلیز آنی ایک میری خاطر پھر بس- "عارفه کی آنگھوں میں التجاشی اور مجبور آاہے کھانا پڑا، پھر انڈ ا مجمی کھائی لیا۔

"شاباش میری آئی کننی اچھی ہیں۔" عارفدنے مسکرا کر چاہئے کا کب لبوں سے نگالیا۔ پچھ وری

گہت کمرے سے چلی کئیں اور پھر گھن گرج کر طوفان ایک کے بعد ایک آتے رہے۔شیر ول خان نگی مکوار کی طرح اس کے سر پرسوار تھے۔عارفہ باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی ،روتی رہی۔ ووں سے اس سے سروی رہی۔

" خدا کے لیے پایا آئی کو نہ ماریے گا، آئی مرجائیں گی۔"

"ایی اولاد کا مرجانا ہی بہتر ہے جو ماں باپ کے چہرے پر کا لک مل دے۔احسن کوشوٹ کرووں گا۔" گا۔اس ذلیل، کمینے انسان کی ہمت کیسے ہوئی۔" غصے میں ان کے منہ سے کف نکل رہاتھا۔

"بہا احسن کوشوٹ کرنے سے پہلے آپ مجھے گولی ماریں گے۔اب وہ میراشو ہر ہے اور بیاس نے میراشو ہر ہے اور بیاس نے میرا مقبل گاہ میر سے کہنے، میری خواہش پر کیا تھا۔ میں اس مقبل گاہ میں سانس نہیں لے سکتی تھی، جہاں جیتے جا گئے انسانوں کواسے مفادی فاطرقل کردیا جاتا ہے۔

☆.....☆

فرخ اور بشری شالی علاقہ جات بی مون منانے
کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رات دونوں میاں ہوی
میں جانے کیا بلائنگ ہوئی کہ ایک دم پانسہ بلٹ
گیا۔ شیر دل خان جلدی آفس چلے گئے۔ عاشی تمام
رات بے بینی سے کروٹیس بدلتی آئی اور سوچتی رہی
احسن سے کیسے رابطہ کرے اور پہاں سے کیسے نکلے۔
منع عارفہ نے بڑی مشکل سے عاشی کو حلیہ ورست
کرنے اور پچھ کھائی لینے کے لیے تیار کیا۔
''آئی آپ فکر نہ کریں، میں کسی نہ کی طرح
احسن بھائی سے رابطہ کرلوں گی۔ آپ مجھے ان کا
منہ وے وی۔''

عاشی نے بیارے اس کے گال تقبیقیائے اور سر اثبات میں ہلاتی ہوئی اُٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہوکر آئینے کے سامنے کھڑی ہوکر خود کو دیکھتی رہی۔ اس کے رخیاروں پر تھیٹروں کے نشان باتی تھے۔ سلسل

گزری تھی کہ تلہت بیٹم اندر آسٹیں۔ عاشی نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔وہ آسکرائیک دم بیٹی سے لیٹ کررونے نگیں۔

" بھے معاف کردو میری جان۔ میں نے غصے بی تہارے ساتھ بہت غلط کیا اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب واد بلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے احسن کے کھر والوں کو اطلاع بجوادیں کہ کرانی بہوکورخصت کرالیں، جو تاریخ و کہیں سے ہم رکھ لیں سے۔"

عاشی نے غور سے مال کے چبرے کو دیکھا جیسے دو ان کی باتوں کی تقدیق چاہ رہی ہو۔ مجہت شرمندہ ہوئیں۔

"نه میری جان، تیرے پاپا بھی بہت شرمندہ ہیں کہ میں نے اپنی بھول میں بنی پر ہاتھ اٹھایا۔" وہ بختی اس کے اس کی کے اس کے اس

وه این اور احسن کے اطراف ایک اُن دیکھا جال بنتے دیکھیری تھی۔

☆ ☆

محر میں عاشی کی رضی کی تیاریاں ہونے الگیں۔اسے سنانے کے لیے شیر دل خان کہتے۔"
میں نے عاشی کے لیے بگلدالاٹ کردیا ہے اور احسن کے لیے ایک بگلدالاٹ کردیا ہے اور احسن کے لیے ایک آفس الگ سے بنادوں گا۔ میں ان کو ہر آ سائش دوں گا، جس سے میری بٹی اور داماد کو شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے ہر وہ چیز عزیز ہے جو میری بٹی کوعزیز ہو۔"

ای قتم کی باتیں اُسے سُنائی جاتیں تاکہ وہ مطمئن ہوجائے۔ادھر کہت کہتیں۔

'' عاشی میٹا جیولرز کے ہاں چلوا پی پیند کے زیورات لےلو، شاپنگ خودکر واپنی اوراخس کی'' مگراس نے انکار کردیا ۔''آپ خودخریدلیس''

''تم چلوعارفہ'' گلہت نے چیوٹی بیٹی کوکہا۔ '' نہیں ای میں آپی کے پاس رہوں گل آپ جائیں۔''

پھر نے ڈیزائن کے ڈائمنڈ کے سیٹ، جدید
فیشن کے سوٹ اور میچنگ کی چیزی آتیں اور اسے
خاص طور سے دکھائی جاتیں۔ وہ بے دلی سے دیکھتی
تب اس کا ول خون کے آنسور وتا۔ کاش ان باتوں
میں سچائی ہوتی دکھا وا نہ ہوتا۔ اپنی جھوٹی اٹا اور ہوں
کی ملمع سازی نہ ہوتی۔ گلہت کے جانے کے بعد
عاشی نے عارفہ کونمبر دیے۔ ایک احسن کا دوسرا اپنی
ایک شناسادوست افتال کا۔

رواحن کو پورا واقعہ بتانا اور کہنا آئی بہت پریٹان ہیں اور بتا نگا کہ تجدید تعلقات کا اب کون سانیا ڈراما آئی کیا جارہا ہے اور اس میں کس کا کیا کردار ہے؟ اور افشاں کوفون پر اپنا تعارف کراوینا کہتم میری بہن ہو عارفہ اور اس کے کوفورا بلایا ہے۔ اس کے علاوہ کچومت بتانا ۔'

عارفہ نمبرز کے کریطی گئی۔ تلبت کا پروگرام سارے دن کا تھا۔ عاشی کواظمینان تھا کہ وہ افشاں سے ملنے کے بعد ہی آئے گی اور اس کا خیال درست نکلا۔ افشاں فورا آگئی۔ افشاں نے اسے خودے لیٹالیا تھا۔

عارفہ اسے نوکروں کی نظروں سے بچاتی ہوئی

لے گئا اوراس کا ہاتھ پکڑ کرروتے ہوئے ہوئی۔

'' میں بہت پریشان ہوں۔ جنم دینے والے والدین نے میرے راستے میں کا نئے ہوئے ہیں۔

والدین نے میرے راستے میں کا نئے ہوئے ہیں۔

اپنے مفاد کی خاطروہ مجھے زندہ دفن کر سکتے ہیں۔'

' ہاں عاشی آج کے دور میں ہر چیز داؤ پرلگ جاتی ہے،خواہ وہ اولاد ہی کیوں نہ ہویا ماں باپ ہوں۔ پہلے میں جرم و سزا کو محض ایک انتقامی ہوں۔ پہلے میں جرم و سزا کو محض ایک انتقامی ہوں۔ پہلے میں جرم و سزا کو محض ایک انتقامی

كاررداني مجمى بمرابيا تجينبين \_ دنيانا انصافيون ان کی طرف سے بدتمان تھے۔' اور جرم وسر ا کا گڑھ بن گئی ہے۔ سیجے اور مخلص لوگ مجى ان كى ريشه دوانيول مع محفوظ مبيل يتم فكرنه كرو ہتھکنڈ وں سے الچھی طرح واقف ہوں۔'<sup>'</sup> میں تمہاری بوری مدد کروں گی ، مگر راز داری شرط '' چلوڈ رامائی سہی ، بہرحال مجھے جانا ہے۔'' ہے۔اپاردگرام بتاد۔"

'' احسن با کستان میں نہیں رہنا جا ہتا۔ جب سے بایانے اسے فرم سے نکالا ہے، وہ بہت بددل ہو کیا ہے۔ کہنا ہے اپنی صلاحیتوں کو باہر جاکر آ زما دُل گا۔"

" تحیک ہے تم اس کا پتا اور تمبر دو۔ میں اس سے خود مات كرني مول-" وہ عاشی ہے نمبراور بتالے کر چلی می ادرعاثی کو

تىلى دىكى كى-

ماحول براير أسرارسا موكميا تقاله كمر كابر فرد چو کنا ہو کمیا تھا۔ دیے ہوئے اس طوفان کی آ جنیں ساعتوں کو ملک کیے دے رہی تھیں۔ عارفہ بہن کا بورا بورا ساتھ دے رہی تھی۔اس نے احسن سے بھی بات کر لی تھی۔اس کوسارے حالات ہے آگاہ کردیا تھا۔اس نے عارفہ سے کہا۔ اٹی آئی ہے کہنا پریشان نہ ہو۔ افتال نے میری ملا قایت ہوچی ہے۔

ایک ہفتہ مل شاہین اپنی کولیگ کے ہمراہ عاشی کی رحمتی کی تاریخ کینے آئی محیں۔شیر دل خان نے اسے ملازم کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ آ کر بیٹی کی رحمتی لے جا کیں۔ہم نے احسٰ کی غلطیوں اور بے وقو فیوں کومعاف کردیا ہے اور اس کی سابقہ سروس بھی بحال کردی ہے۔ شاہین نے مکراکرکھا۔

''لواحسن تمهار بے سسر نے مہیں معاف کر دیا ے اور رحمی کی اجازت دے دی ہے۔ تم خواکواو

'' مہیں آئی بیرتونی ڈراما ہے۔ میں ان کے '' ضرور جائے آپ کو جانا بھی جاہیے۔ میرا كام آسان بوجائے گا۔''

دہ جا کر رحمتی کی تاریخ نے آئی تھیں ادر عاشی کو کے سے لگا کرنسٹی دی تھی کہ ' تھبرا ناتہیں۔' وہ مٹھائی کے ہمراہ تاریخ کینے گئی تھیں ادر پھر جائے بی کر دایس آخمی تھیں گھیت نے بھی آسینے بجمه خاص لوكول كومدعوكما تقاب

ا در بالآخر رحفتی کا دن آئیا۔ عاشی ڈرائیور کے ساتھ یا رکر تیار ہونے کے لیے جلی ٹی تھی اور شیر دل خان نے اپنی کا رروائی پوری کر لی تھی۔ دہ این شیطانی فطرت سے باز آسکتا تھا بھلا؟؟ انہوں نے کوشی کے جاروں اطراف اور دولہا کے اسلیم کے پیچھے سادہ کپڑدن میں سکم آ دمی كر برديع.

عارفہ نے بیصورت حالِ دیکھی تو ہریشان ہوگئ\_ " یااللہ بیسب کیا ہور ہاہے میری آئی کے ساتھ؟" عارفہنے جنبے بیردیکھا تو اس نے ای سے يارلر كانمبر مانكا مكر انبول نے دانث ديا۔ ده ڈرائیور کی طرف کئی کہ اس کے ساتھ یارلر چلی جائے۔اس نے مہندی لکوانے کا بہاند بنایا تھا مر وہ کا میاب نہ ہوسکی ۔ گلہت بیم نے حتی سے کہا کہ الركمري قدم نكالاتواجهانبين موكارده مهم كربيثه منى، پھروہ إدھراُدھر تبلتی ہوئی کمٹری میں کمٹری ہوگئی اور اتنے میں شیر دل خان کھبرائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔

"الجمي تك بارات كيول نبيس آئي - ونت لكلا جار با

آئیں توشیرول خان غصے میں تہل رہے تھے۔
'' خیر بہت توہے۔'' گلہت نے قریب آکر بوجھا۔
'' اس گھر میں اب خیر بہت کہاں۔ شاہین کے
کوچنگ سینٹر میں تالا پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا گھر
فروخت کر دیا تھا، وہ کہیں جلے گئے تھے۔ کہاں گئے
گروخت کر دیا تھا، وہ کہیں جلے گئے تھے۔ کہاں گئے
گروخت کر دیا تھا، وہ کہیں جلے گئے تھے۔ کہاں گئے
کی پانہیں۔ عاشی ابھی تک تہیں آئی اور نہ ہی پارلر
کا پہام علوم ہوا۔''

'' آخراہے کہاں پہنچایا گیا تھا۔'' شیر دل خان دھاڑے۔

''اس بلڈنگ میں بیوٹی پارلز نہیں تھا۔' انہوں نے روتے ہوئے انکشاف کیا۔

" گلبت ہم لئے گئے، برباد ہوگئے۔ ہمارے ساتھ ذہر دست دھوکا ہوا ہے۔ "شیر دل خان غصے میں دھاڑے ہے۔ کور چا کراوران کے سلح کرائے کے قاتل کرائے کا تھے۔ فاکر چا کراوران کے سلح کرائے کہ قاتل تھر کھر کانپ رہے تھے۔ عارفہ زار وقطار رو رہی تھی۔ عارفہ زار وقطار رو بھی میں ہوئی میں ہوئی میں ہوئی جو کی نظروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئیں۔ وہ بوی برج مدور ہے۔

چلی کئیں۔ وہ بیوی پر چڑھ دوڑ ہے۔

'' تم کیسی ہاں تھیں کہ تم نے بغیر تحقیق کے اپنی بیٹی کوایک اچنی کاری کے ساتھ داہن بنانے بھیج دیا اور ساتھ میں لاکھوں کا زیوراور عروی جوڑا بھی حوالے کردیا، یقینا عاشی نے ہماری با تیں سُن کی ہوں گی۔

اسی لیے سیاری بساط الٹ گئی اور عارف روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جوگڑھا آپ نے اپنی اولا دے لیے سوچ رہی تھی کہ جوگڑھا آپ نے اپنی اولا دے لیے تھا،

کھودا تھا یا پا۔ وہ اس کے لیے نہیں آپ کے لیے تھا،
صرف آپ کے لیے۔''

☆.....☆

'' بیرا پی نوعیت کی دلچسپ خبرتھی کے پارلر سے دلہن اور بارات سے دولہاغائب ہوگیااور پچھ ہی دہر میں احسن اور عاشی کا جہاز لندن کے ایئر پورٹ پر لینڈ کرنے والا ہوگا۔''

☆.....☆

ہے۔ عاشی کہاں ہے؟''انہوں نے دھاڑ کر کہا۔ عمر تمن محفظے سے زیادہ ہو گئے ہیں تہیں آئی۔ مر تمن محفظے سے زیادہ ہو گئے ہیں تہیں آئی۔ آپ کسی کو بیج کر ہارات کا پتا کرائیں، میں پارلر فون کر کے معلوم کرتی ہوں۔'' دہ فون کی طرف لیکیں۔ عارفہ کے چیزے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور شیر دل خان کے شکح بند دل نے اپنی راتفلیں سیر حمی کر لی تھیں۔

کین وہ "H.B" بیوٹی پارلرکا نمبر نہیں تھا۔ان اوغلط نمبر دیا گیا تھا۔انہوں نے اس سے H.B پارلر کا نمبر مانگا کیکن جواب دیے بغیر فون بند کر دیا سیا۔وہ فون بند کر کے گیٹ کی طرف دوڑیں اور ڈرائیور سے بوجھا۔

" فق ما می آبی کو کہاں لے کر گھے تھے۔ تمہارے ساتھ کون کون تفا؟ " انہوں نے گھبرا کر ہوا تھا۔
" آپ نے جو پتا آیا تھا ہم نے انہیں وہاں پہنچا دیا تھا۔ میں اور مقوتھا۔ " ویا تھا۔ میں اور مقوتھا۔ " دیا تھا۔ تھیں اور مقوتھا۔ " دیا تھا۔ تھیں اور مقوتھا۔ " مقوکو بلاؤ۔ "

''تم لی بی کوکہاں چھوڑ کرآ ئے تھے؟'' ''جہاں کا آپ نے پتادیا تھا بیکم صاحبہ'' ''وہ پتا کہاں ہے مجھے دکھاؤ۔''

'' وہ تو بی بی نے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔'' محبت کا چبرہ دھواں دھواں ہور ہاتھا۔ دہ اپنا پرس کے کر آئیں اور ڈرائیور سے گاڑی نکا لنے کا سکتے ہوئے کہا۔

" بجھے وہاں لے کرچلو جہاں بی بی کو آتار کر آئے۔
آئے۔ تھے۔ "ساتھ میں انہوں نے متوکو بھی بٹھالیا۔
کی دریہ بعد گاڑی ایک بلڈنگ کے سامنے رک گئی۔ سامنے بلڈنگ پر لگے ہوئے بورڈوں کو انہوں نے پر معنا شروع کردیا۔ کہیں بھی کسی بھی بورڈ پر بیوتی پارٹر کا نام نہیں تھا۔ وہ ناکام ہوکر واپس آگئیں۔ گھر پارٹر کا نام نہیں تھا۔ وہ ناکام ہوکر واپس آگئیں۔ گھر

دوشيزه 99



## الماري ورسي المرازي المرازي

میشرم کی نہیں، فکر کی بات ہاں۔ جو پہوائی کے ول میں ہے، اس کی بڑی بڑی گندی آسمیں جمعے وہ ساری کہانی سناتی ہیں۔ بخت وحشت ہے جمعے اس کی بوتی آسموں ہے۔ ایسے دیکھا ہے جمعے دید دل میں آریار دیکھنے والی مشین فٹ ہو۔ تسم سے بڑی نگل بھوکی .....

### أس دوشيزه كافسانهٔ خاص، جوعزت برقربان ہوگئی

اور بھی تھا اُس کے ساتھ؟"

"اونہد! کا ہی ہوتا ہے وہ، ادر کس کے ساتھ ہونا تھا۔ بار ددست اس کی بدمعاشی برکب کا تجھؤڑ بیٹے بیں اُسے۔" دہ اب بھی کیکیار ہی تھی۔ بورا بدن جسے لیسٹے میں شرابور تھا۔

'' نامراد نہ ہووے تے۔'' عنایت بی بی کی بربراہٹ جاری تھی۔'' حرام خور نے ناک میں دم کرکے رکھا ہے، آخر کس کے پاس جاکر اس کی شکایت کروں۔''

''شکایت تو کرنی ہوگی اس کی اماں ابس بہت ہوگیا اور کتنی بار بچا کر لاوک گی خود کو .....اگر کسی دن تنہا یا کراس نے مجھے بچھ کر دیا تو۔''

''ہائے رب نہ کرے۔''عنایت بی بی نے بردھ کر بیٹی کے لیوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ''

'' بے سوچے شمجھے کیوں اول نول ہولے جاتی ہے لڑکی ، انجمی اتناا ندمیر نہیں مجاجو تھنک رہی ہے۔'' ''ادر کیسے مجے کا اندمیر سسدوں بارا پنارشتہ جمیج زردر محمت اور چہرے پر ہوائیاں لیے دہ آندھی کی رفتارے گھر میں آئی تھی۔ بیرونی دردازے کو اُس نے اِس شدت کا جھٹکا دے کر کھولا کہ اندر بیٹھی عنایت بی بی خود بخو دائی جگہ سے اُٹھ کھڑی ہوئی۔ بٹی کو بے اوسان آتے دیکھا تو لیکتے قدموں سے قریب جگی آئی۔

"کیا ہواز یون! سب ٹھیک ہے تا؟"
"کیا ٹھیک ہے اٹال؟" زیتون صحن میں بچھی جاری اللہ کا ٹھیک ہے اٹال؟ از خود رستہ بتا کر جہ اللہ کا متعمل منازدن پر بہہ نکلے تھے۔

"لاکھ بارکہاہے بھے باہر کے کاموں پر نہ لگا لیکن تیرے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ قسم، آج بال بال نے کے آئی ہوں۔ دہ نچ راستے میں کھڑا تاڑ رہا تھا مجھے۔ مردود نے آج پھر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہے۔"

'' ہائے میں مرجاواں .....'' عنایت کی بی ول تعام کررہ گئی۔'' کتنا کمینہ ہے ابرار بھی ، کا تھایا کوئی



ہوکرد بوارے ٹک گئی۔

'' بیشرم کی نہیں، فکر کی بات ہے امال۔ جو بچھ اُس کے دل میں ہے، اس کی بڑی بڑی گندی آ تکھیں مجھے وہ ساری کہانی سناتی ہیں۔ شخت وحشت ہے مجھے اس کی بولتی آ تکھوں سے۔ ایسے د مکھا ہے جیسے دیدوں میں آر بار دیکھنے والی مشین فٹ ہو۔ تشم سے بڑی نگی بھوکی آ تکھیں ہیں اس کی مکین کی، میرا تو دل متلانے لگتا ہے۔ برشن لے اماں، تو نے اس کے دباؤ میں آ کریا محلے والوں کے چکا ہے، ہمارے انگار پر اسسانے کوئل گیا ہے۔
خواہ میں بھی ہاتھ بکڑتا ہے، بھی او نجی آ واز میں لچر
گانے گاتا ہے۔ دیکھ امال! اب ٹونے اس کی خبر نہ ل
تو پچ کہتی ہوں، بیگھر جھوڑ کر کسی دارالا مان میں جا
بیٹھوں گی۔' وہ اب چبرے پر بہتا پسینہ اور آنسو
ایک ساتھ یونچھ رہی تھی۔عنایت بی بی نے آگے
ہوکرا ہے بانہوں میں بھرلیا۔

'' فکر کیول کرتی ہے دھی رانی! وہ تیرا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ میں ہول نا تیر ہے ساتھ۔'' زیتون



نے ماں کے سنے میں منہ جھیالیا۔ کچھ دیراضطراری حالت کے ساتھ یونمی بیٹی رہی پھر تھٹی آ واز سے بولی۔ '' تیرا ساتھ ہی تو ہے اماں جواب تک اس کی

رو تیراساتھ ہی تو ہے امال جواب تک اس ف لگام تھنچی ہے ، ورند کسی دن کوئی رعایت دیے بغیر مجھے چیز میماڑ کر کھا گیا تو کچھ ندیجے گا۔''

بھے پیر بھار رطا ہا و بھار ہے۔ ' ہائے اللہ! کیسی نضول با تمی کررای ہے زیتون! شرم نہیں آتی تجھے۔' عنایت لی لی نے نامحواری کے ساتھ میدم اسے پرے کرویا۔وہ بیجھے

ڈرے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ تھانے کی کوشش کی تو یا در کھنا میں زہر بھا تک کے .....، عنایت بی بی نے دہل کراس کی بات کاب دی۔

''ارے باؤلی ہوگئی ہے کیا؟ میں جانے بوجھے
تخصے جہنم میں دھکیلوں گی؟ مجھے پتا ہے بہت مالدار
ہے وہ۔ بھلوں کا کاروبار کرتا ہے۔ بہت سارے
ٹرک اورٹرالر ہیںاس کے پاس سیرمینوں کی سے
ہے تو گندی فطرت والا ایک عماش آ دمی غریبوں

کے محلے میں برائی گردیوں کوتا کئے آتا ہے۔ شراب بھی پیتا ہے اور بھی کھار میں نے جوابھی کھیلتے دیکھا ہے اسے نکڑ پر شاہو کی دوکان کے تھڑ ہے بر۔ ہزاروں کی بازی گئی ہے وہاں ۔اور ہزاروں جیت کر افتا ہے وہ وہ ہاں ۔۔۔ وہ وہ وہ اسے۔'

''نوسی'' زینون نے ماتھے پر بل ڈال کر مال کو کو کی استھے پر بل ڈال کر مال کو کھورا۔'' ہزاروں کی بازی جیتنے والے کوکو کی اپنی دھی دے دے گا؟''

'' آئے ہائے، بیرکب کہا میں نے؟'' عنایت

بی بی نے غصے سے سر جھٹکا۔'' میں تیرے اندیشوں کی بات کررہی ہوں زیتون ۔ تُو میری بڑی سؤنی دھی ہے، تو نہ ڈرا کراس بربخت سے، تیرے لیے میں کوئی شنرادہ ڈھونڈوں گی۔ وہ لا کھ داری رشتہ بھیجے بر يهال كون آئل لكائے بيھا ہے۔ويسے بھی تھے اس ابرارکے ہاتھ سونینے سے بہتر ہے میں آ ب ہی تیرا گلاد بادوں۔ مارڈ الوں اینے ہاتھوں سے اور بادر کھ، وہ اس دنیا کا آخری مرد بھی ہوا نا، تب بھی اُس کمینے سے تیرابیاہ نہ کروں گی ۔ بیدعدہ ہے تیری امال کا۔' " مجھے تیرے وعدے یہ مجروسا ہے امال لیکن ی بتاؤں! بہت ڈرلگتا ہے جھے اس بندے ہے۔ کھرے نکلوں تو اچا تک کہیں نہ کہیں سے نکل کر سامن آجاتا ہے۔اسے میصے ہی میرے ہتھ پیروں سے جان نکل جاتی ہے۔ تھے رب کا واسطہ ہے امال، مجھے باہر کے کامول سے معاف کردے۔خود لایا کرساراسوداسلف یا فیر محلے کے کسی بیچے کور کھ لے اس کام کے لے۔ "عنایت بی بی کی آ ہ نکل گئی۔ '' ہائے زیتون، تیرے باپ کے مرنے کے بعد بھلاکس نے جمانکا ہے اس گھر میں۔کون ہے جس نے ہم ماں بٹی کے و کھ بٹائے ہوں۔اب تو ہی بتاكس بيح كوكمول اس كھر كے كام كے ليے، وہ نوكر تھوڑا ہی ہے جارا۔ پھر کھے کہہ دوتو مال باب بھی۔

بہت ہُرامناتے ہیں آج کل۔ کہہ کرد کھے کی بیجے کو کوئی کام، فورا منائی کرادیتے ہیں۔ کیا کروں دھی رانی، اگر میں گھیا کی مریضہ نہ ہوتی تو آپ جاکر سارے کام کرآئی، پر تو جانتی ہے سے تیری مال کی مجبوری ہے۔''

''ہاں امال، یہی تو مجبوری ہے۔'' زیتون نے مصندی سانس بھری۔''میرا گھرسے نکلے بغیر جارہ کہاں ہے۔''

''ہاں، ٹھیک کہتی ہے تو، ساری مشکل بس عورت ذات کے لیے ہے۔ کہنے کواللہ نے عورت کو پر جاتا ہی پر جاتا ہو ہو جھیتی ہے اتا ہی پر دیا ہے گر جاتا وہ جھیتی ہے اتا ہی آشکار ہوتی جاتی ہے۔ مرد کا جسس عورت کو جھینے کہاں دیتا ہے زیتون۔ کہیں نہ کہیں اینے آگے تھینے کا اتا ہے۔ اب یہ بچی بات میں تجھے کیسے مجھا دُل۔' عنایت بی بڑ بڑا ہے جاری تھی۔ زیتون نے عنایت بی بڑ بڑا ہے جاری تھی۔ زیتون نے عنایت بی بڑ بڑا ہے جاری تھی۔ زیتون نے بے دلی سے اپنا سر گھنوں پر رکھ کرآ تکھیں موندلیں، وہ خت بددل تھی۔

☆.....☆

تفکرات کی ماری عنایت بی بی کوزیون کی فکر
لگ گئی ۔ اس نے محلے کی دوجار عورتوں کوزیوں
کی بات جلانے کے لیے کہا تھا، کوئی اچھا رشتہ مل
جاتا تو اُسے ہی غلیمت جان کے بیٹی کے ہاتھ بیلے
کردی ، اوراس سے پہلے کوئی معقول رشتہ عنایت بی
بی کی دہلیز تک پہنچتا، ابرارس کن لے کرخودی اِدھر
چلا آیا تھا۔ گھر کا دروازہ چو بہ کھلا یا کر کسی دستک
کے بغیر اندر جانے کی ٹھائی اور سیدھا کر سے میں
ملائی مشین پر بھی عنایت بی بی کے مقابل جا بیشا۔
دوسرا ہ کے کا حساس پاتے ہی کپڑے سی عنایت بی
دوسرا ہ کے کا حساس پاتے ہی کپڑے سی عنایت بی
ایک لیے چوڑے نوجوان مرد کو یوں اچا تک اپ
ایک لیے چوڑے نوجوان مرد کو یوں اچا تک اپ
قریب دیکھنا شاید اس کی سوچ سے بھی پرے
ایک ایک ایمان باید اس کی سوچ سے بھی پرے

اپنے گھر کی رانی بنا کر نہ رکھا تو ہے شک آ کرتھوک وینا مجھ پر۔ تُو جانتی ہے پھلوں کا بیوپاری ہول ہے ہر صرف وہ یلہ بیسہ بیں ہزاروں کی آ مدنی ہوتی ہے ہر روز۔ تُو شادی کی حای بھر لے تو سونے کی بالیاں لاکر ووں گا اور زینون کو ہیر ہے کی انگوشی۔ میں خرید چکا ہوں انگوشی۔ نازک سے چھلے کے اوپر جگر مگر کرتا لال ہیرا ہے۔ تُو ویکھے گی تو آ بھیں چک سے چندھیاجا میں گی۔'

''ہونہہ شودانہ ہوتو۔'عنایت ٹی ٹی نی نے کھا جانے والی نظروں سے اُسے گھورا مگراس کاراگ بندنہ ہوا۔ ''یقین کرلے امال بہت خوبصورت انگوشی بہند کی ہے میں نے زیتون کے لیے۔ وہ خوش ہوجائے گی بہن کے ۔رانی بنا کے رکھوں گا اپنے گھر کی ۔ اور رانی ہیرے جواہر ہی تو بہنتی ہے۔''

''بونہہ!''عنایت بی بی نے تمسخرسے سر جھٹکا۔ '' رانی کورانی بناکے رکھے گا تو کون سا تیر مارے گا ابرار۔میری دھی میرے گھر کی رانی ہے اور میں کسی شریف بندے سے اسے بیابوں گی۔ جھے جیسے آ دارہ گروسے نہیں۔''

''لوکرلوگل، میں کہاں آ دارہ گرد ہوگیا اماں۔ و کیھے زیادتی نہ کیا کرمیرے ساتھ۔اس نے لگی کپٹی کے بغیرابنا کچاچٹھا کھول کے بیان کیا تو عنایت بی بی سٹ بٹاکے بولی۔

'' کمینہ نہ ہووے تے۔ میں تیرے لیے مال جیسی ہوں، پھر بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ و مکھ ابرار، جانتے بوجھتے میں زیتون کو اندھی کھائی میں نہیں و حکیلوں گی۔ چل اُٹھ، کام کر اپنا جاکے۔ یہاں تیری وال گلنے والی نہیں۔'' جاکے۔ یہاں تیری وال گلنے والی نہیں۔''

'' وال نہیں گلے گی تو میں آپ ہی پچھ کرلوں گا اماں ، پھر کو کی گلہ نہ کرنا ، بچھی کہ نہیں؟'' اس کا انداز وحمکی وینے جیسا تھا۔عنایت لی بی کا دل پہلومیں وھڑ تھا۔ زینون ابھی کچھ دیر پہلے ہی گڈوکی مال کے ساتھ بازار کے لیے نکلی تھی اسی لیے گھرکا وروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ ابرار دیے یاؤں چوروں کی طرح اندر چلا آیا تھا۔ ابرار نے مسکراتی آنکھوں سے عنایت ہی بی کے سراسیمگی میں ڈوب وجودکوو یکھا، تو دانستہ ہولے سے کھنکھارا تھا۔ عنایت بی بی کوجانے کیوں ڈرسالگا، حواس باختہ می ہوکر بولی۔ بی کوجانے کیوں ڈرسالگا، حواس باختہ می ہوکر بولی۔ بی کوجانے کیوں ڈرسالگا، حواس باختہ می ہوکر بولی۔ دوبارہ مسکرایا بھر عنایت بی بی کی پھیلی آئکھوں میں دوبارہ مسکرایا بھر عنایت بی بی کی پھیلی آئکھوں میں جھائک کر بے باکی سے بولا۔

''رشئہ ڈھونڈرئی ہے اپنی وھی رانی کے لیے۔ بھلا میرے ہوتے تجھے کسی رشتے کی کیا حاجت پڑگئی امال؟''

پر ن امان؛ '' بکواس نہ کر۔'عنایت بی بی نے کلس کرائے ڈپٹا۔'' میں کہہ چکی ہوں تیری شادی نہیں ہوسکتی زیتون کے ساتھ۔''

'' کیوں؟'' اس نے بھنویں اچکا کیں۔'' کیا میں مروکا بچے ہیں ہوں۔''

'' تُو بے غیرت کا بچہ ہے ابرار۔ آخر مارا چھیا کیوں نہیں چھوڑتا۔ کیوں ہاتھ دھوکے پڑگیا ہے میری دھی کے پیچھے؟''

" ہاتھ وھو کے جیس، دل ہار کے پڑا ہوں اس کے پیچھے۔ سیج کہتا ہوں اماں! زیتون میری زندگی کی پہلی عورت ہے جسے ول نے اپنا مانا ہے۔ تو میری محبت کا غداق نداڑ ایا کر۔ چل آج مان جااور رخصت کردے اُسے میرے ساتھ۔''

''کیوں؟ کیا مجھے شریف زادوں کا کال پڑگیا ہے جوزینون کو تیرے سنگ دداع کروں۔' ''ارے نہیں امال۔'' وہ تعوژ ا آ کے جھک آیا۔'' توسیحی نہیں۔ میں بھی تعوژ ا بہت عزت دار ہوں۔ تیری زینون کوسرآ تھمول پر بٹھا کے رکھوں گا۔اسے ہوگی۔ میہ ہات آئ ذراا چھی طرح اپنے بلے باندھ کے تاکہ تیری اوچھی محبت کو قرار آئے۔'عنایت بی بی نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ کچھ دریسا کت و جامد کھڑا اسے گھورتا رہا چھر میکدم زور سے ہنس پڑا۔ اس کے جامنی ہونٹوں کے بیچے جیٹے سفید دانت جیسے بحلی بن کر حکمے تھے۔

'' چل ٹھیک ہے اماں۔ اگر ایسا ہے تو دیکھ لینا محبت اپنارستہ خود بنالے گی۔ تُو بڑھی ہوگئی پر یہ بات اب تلک نہ بھی کہ زندگی کے سارے رہتے سید ہے نہیں ہوتے۔ بچھ راستے آڑے ٹیر ہے بھی ہوتے ہیں اور اُن پر چلنے والے جھ جیسے پاگل بھی ہوتے ہیں۔ ان پاگل دیوانوں ہے فیج کر رہنا چاہے۔ وہ بیلی سران پاگل و یوانوں ہے فیج کر رہنا چاہے۔ وہ بیلی سرگر رہنا چاہے۔ وہ بیلی سرگر رہنا چاہے۔ وہ بیلی اللہ میں اُنگل وی انداز میں اُنگل اُٹھا کر جیسے عنایت بی بی خبر داری کے انداز میں اُنگل اُٹھا کر جیسے عنایت بی بی خبر داری کے انداز میں اُٹھا کہ وہ بیلی پڑگئی۔ کانوں خبر داری کے انداز میں اُٹھا۔ ہوئی تو وہ بیلی پڑگئی۔ کانوں میں سیٹیال کی جینے لگیں۔ ہونٹ خشک ہو گئے اور میں سیٹیال کی جینے لگیں۔ ہونٹ خشک ہو گئے اور میں اندھے کنویں سے آئی گئی۔ اندھے کنویں سے آئی گئی۔

'' تجھے گب سے دورے پڑنے لگے ابرار۔ مجھے خبر دارر ہنے کونہ کہہ، میں اپنی اور زینوں کی تگڑی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں۔''

'' تو پھونہ کر سکے گی امان! کیونکہ دور ہے مجھے
تب سے پرنتے ہیں جب سے مجھے زینون سے مجت
ہوئی ہے۔ مجبت کو آزمائش میں نہیں ڈالتے ، نقصان
دونوں پاسے ہوتا ہے ، جسے سہنا آسان نہیں۔' وہ
اب بھی دھمکا رہا تھا، عنایت بی بی لبوں پر زبان
پھیرنے گی۔ اس وقت وہ بے حد لا چار د ب بس
دکھائی دے رہی تھی۔ لیجے بھرکی خموثی کے بعد گل
دکھائی دے رہی تھی۔ لیجے بھرکی خموثی کے بعد گل

" د مکھ ابرار! میرا تجھ سے کوئی جھکڑا سیایا نہیں ہے۔معاف کردے ہم ماں بیٹی کو، اپنی محبت کا آزار

دھڑانے لگا، ہڑ ہڑا کر ہولی۔
''مطلب کیا ہے تیرا، کیا کرے گا تُو؟''
''میں کیا کروں گا اماں! بیتو پتانہیں پراتنا یاد
دکھ، محبت کرتا ہوں تیری زینون ہے، بڑی اندھی
محبت، اور بیہ بات میں کہہ چکا ہوں، تیری دھی پہلی
عورت ہے جومیرے دل میں آ بوآ پائز گئی ہے۔
اسے پہلائی رہے دے۔''

'' اونہہ! زینون پہلی ہے نا دو جی۔ تُو بس اپنا رستہ ناپ۔'' عنایت نی بی کا لہجہ تفحیک آ میز تھا۔ وہ جیسے تڑپ اٹھا' رسان سے بولا۔

'' وہ میرے لیے پہلے ہی رہے گی امال ، دو جی موت ہوتی موت ہوتی ہوتی کوئی عورت ۔۔۔۔میری محبت کوذلیل نہ کر چل اب راضی ہوجا فٹافث ، داماد منالے گی تو اپنا بھلاآ ہے کرے گی ۔''

"ارے جا، شکل دھوجا کے اپنے۔" وہ زہر خند
سے بوئی۔ "میرے آگے مجت کا ترانہ ندپڑھ۔ محبت
سراب ہوا کرتی ہے ابرار، اس کے پیچھے نہ بھا گ۔"
" بھا گوں گا ہیں امال، بھگا لے جاؤں گا اپنی
محبت کو۔ پھرروتی رہنا سرپکڑ کے اپنا۔" وہ بولا بھی تو
کیا۔عنایت بی بی دھک رہ گئا، ہراساں ہوکر بوئی۔
"کیا کہا تو نے ؟ دھمکی دے رہا ہے بجھے؟"
سجھاؤرشتہ وے رہا ہوں اپنا۔ قبول کرلے گی تو تیرے
سجھاؤرشتہ وے رہا ہوں اپنا۔ قبول کرلے گی تو تیرے
ساتھ زیتون بھی عمر بھر فا کہ ہے میں رہے گی۔"

''ارے جاجا، ہمیں نہیں چاہیے تیرا فاکدہ۔
آگ لگے تیری جوانی اور محبت کو۔ مت بھول ابرار،
محبت کے آگے ہارجانا آسان اور اسے ہرا دینا بہت
مشکل ہے اور یہ مشکل کام میں کروں گی۔ زینون کو
کسی دوسرے سے بیاہ کر ہرادوں گی تجھے۔ میں نے
وعدہ کیا ہے زینون سے کہ تو اِس دنیا کا آخری مرد
بھی ہوانا تو اس کی شادی تیرے ساتھ ہرگر نہیں

زیتون کے گلے نہ ہاندھ، دہ سہ نہیں پائے گی۔ میرا اعتبار کر، تو اسے بالکل اچھانہیں لگتا ہے بات دہ سو واری میرے منہ پر کہہ چک ہے۔ نفرت کرتی ہے وہ تجھ سے ۔ د کھے تو اپنے دل کی بات کرتا ہے ناتو ذرااس کرمال والی کے دل کوبھی دیکھ لے۔ وہ مرجائے گی پر ضد کا کیافائدہ پڑے۔'' گی جھ سے بیاہ بیس رچائے گی پھر ضد کا کیافائدہ پڑے۔'' کے دس! جب زیتون میری ہے، تے فیرضد تا ہوں۔ کس بات کی۔ وہ جو مرضی کہے، بس تو جلدی سے تاریخ بگی کردے۔ میں بچھ بندے لئے تا ہوں۔ تین کپڑ دل میں زیتون کو میرے ساتھ چانا ہوں کردے۔ شادی کے بعد میں مال سمجھ کر تھے بھی تین کپڑ دل میں خیگہ دے ددل گا۔ میں جانتا ہوں اپنے گھر میں خیگہ دے ددل گا۔ میں جانتا ہوں زیتون تیرے بغیر نہ رہ پائے گی۔' وہ جیسے احسان اپنے گھر میں خیگہ دے ددل گا۔ میں جانتا ہوں زیتون تیرے بغیر نہ رہ پائے گی۔' وہ جیسے احسان ارتیوں تیرے بغیر نہ رہ پائے گی۔' وہ جیسے احسان کر رہاتھا۔

داوی زیاده بک بک ندگر، ایک داری کهددیا سوکهد دیا۔ تیری شادی زیون سے نہیں ہوگی تو ہرگز مہیں ہوگی ہو ہا کہ نہیں ہوگی ہو ہرگز مہیں ہوگی ، سمجھ گیا کہ نہیں۔ 'اس بارعنایت بی بی کا لہجہ دانداز بے حد کڑا تھا۔ ابرار کی بولتی بند ہوگئی۔ وہ ہو تکھیں پھاڑ ہے کچھ دیراس کا چہرہ تکتار ہا پھر دوداز ہ پہنے کے گھر ہے نکل گیا، تہر دغضب سے اٹھے قد مول پہنے کی دھر کس میں گونج رہی کی دھر کس میں گونج رہی کی دھر کس میں گونج رہی تھر تھر کی دھر کس میں جیسے تھر تھری ہی آتر آئی تھی اور آئی تھیں نہ تھیں۔

بازار سے واپسی پر گڈوگی مال نے گلی کے نکڑ پر ہی زینون کورب را کھا کہ کر گھر کی راہ لی تھی -اس کا خادید دہاڑی پوری کر کے گھر لوٹ آیا تھا اور اب اسے خوامخواہ کی جلدی لگ گئی تھی - زینون نے بُرا مانے بغیراس کی مجبوری کو سمجھا اور گھر کی اور قدم بڑھا دیے۔ یہی کوئی سامت آٹھ گزیرے اس کا اپنا گھر تھا، وہ سرکتی جاور کا کیوسر پر سنعالتی تیز قدموں سے

آ کے بڑھ رہی تھی جب ہی اچا تک بیچھے ہے ایک تیز رفتار گاڑی جھکے سے اس کے نزدیک آ رکی۔ زیتون نے خوف زدگی سے اُدھر دیکھا تو پیلی ٹیکسی میں سوار ابرار کی صورت اُسے بوی پُر اسرار لکی ۔ موٹے موٹے جامنی ہونٹ ایک دوسرے میں پوست تھاور چرے پر تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ و یکھتے ہی و تکھتے وہ نیکسی ہےاُ تر کر برق رفماری سے زینون کی طرف بڑھا اور اس کے نرم لبول بر ا ہے بھاری ہاتھ کا بہرہ بھا کر کلائی تھینجتے ہوئے تيلسي ميں لا پھينكا \_ زينون كى جيخ گلے ميں گھٹ گئے \_ وہ ابرار کے اسمنی شکنے جیسے بازو کی قید میں ہے بس چھی کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔خود کو چھڑانے کی کوششوں نے ابرار کے غصے کو ہوا دی تھی۔ جذبات ہے مغلوب ہوکر غصے کی شدت کے ساتھ زیتون کے سریراس زور کا ترجیما ہاتھ مارا کہ مانو چودہ طبق روشن ہو گئے ہوں۔ ٹازک اندام زیتون کے لیے وہ بہت کڑا وارتھا۔وہ یُری طرح چکرائی، کیح میں جیسے ونیاہی گھوم گئی۔اے سرکے او پر رنگ برنگ تُرم ہے نا چنے محسوس ہوئے۔اگلی ہی ساعت وہ حواس کھوکر كانى دھندىس أتر كئى كى\_

اُس نے بے سوچے سمجھے دروازہ پیٹ ڈالا۔ اب وہ بری طرح دھاڑیں مار کر رورہی تھی۔آ دھا گھنٹہ گزر کیالیکن وہاں اس کی آ ہسننے والاکوئی نہ تھا۔ وہ تزین رہی مسکتی رہی۔اماں کو آ وازیں دیتی رہی محرکوئی نہ آیا۔

شام اب رات میں ڈھل کئی تھی۔ سکوت اور تنہائی نے زینون کے اعصاب توڑ ڈالے تنے۔ اتنا وقت گزرگیا تھا اور اس کی صدا میں ناکام لوئی تھیں۔ اب تلک نداماں آئی تھی اور نہ ہی کمرے کا بندورواز ہ کھلا تھا۔ وہ ہے کسی سے ادھراُدھرد کیھنے گئی۔ کھڑ گئی جس براہ مما کمرے میں صرف ایک کھڑ گئی جس براہ ہے گن زنگ آلود جائی نے فرار کا راستہ بھی مسدود کردیا تھا۔ وہ لاچاری ہوکر ہاہر راستہ بھی مسدود کردیا تھا۔ وہ لاچاری ہوکر ہاہر جبانگی رہی۔ کوئی دور افقادہ جگہ معلوم ہوتی تھی۔ جباروں اور سبزے کی بواور درختوں پر بیٹھے بنچھیوں کا جباروں اور سبزے کی بواور درختوں پر بیٹھے بنچھیوں کا جباروں اور سبزے کی بواور درختوں پر بیٹھے بنچھیوں کا جباروں اور سبزے کی جبار

دہ تھک ہار کے کھڑکی کے آگے دوزانو ہوگئی، اشکوں کی بہتات بھی اب ہار مان چکی تھی۔ وہ کہاں قیرتھی اسے میلے نہ پڑا۔

و بواری تھی۔جس کے بارو کھنازیتون کے لیے ممکن

ول بے آواز دھڑک رہا تھا، گزرتا وفت اس کے وجود میں خوف بھررہا تھا۔ ابراراسے وہاں کیوں لایا تھا۔ کراراسے وہاں کیوں لایا تھا۔ کیوں وشمنی نبھائی تھی اس کے ساتھ؟ کیوں زینون کو اغوا کیا تھا؟ کیا وہ کسی بدلے کی نبیت سے اسے وہاں لایا تھا. سکین وہ کس بات کا بدلہ لے رہا

اسے بچھ نہ بچھائی ویا، ابرارا جھابندہ نہیں تھا یہ بات وہ بہت انجھی طرح جانتی تھی۔ مگر آج بوتت کی اس افراد نے اس کے ذہن کو ماؤف کرڈالا تھا۔ جب بھی وہ ذہن پر زور ڈالتی نتیجہ خالی تھوہ کے

اندهیرے سانکا اور دم گھنے لگا تھا۔ رات کچھاور آ مے سرکی تو سبز ہے سے جھینگر نے سراٹھا کر بولیاں بولنا شروع کردیں تب اچا تک تفل زدہ ورواز ہے کے باہر آ ہمیں جا گی تھیں، وہ ہوشیار ہوکر بیٹھ گئے۔ اندھیرے کمرے میں آئی روشی بہرحال تھی کہ وہ آنے والے کو بہجان یاتی۔

دروازہ دھیرہے سے چرچرایااور کھلتے دروازے سے آئی ملجی وصند میں اس نے ابرار کو اندرا تے ویکھا۔وہ بدن برصرف دھولی بہنے ہوئے تھا اس کا کسرتی بدن جیسے اپنے اندر سمونی طاقت کا آپ ہی کھلا اظہارتھا۔زینون کا دل اچھل کرحلق میں آ ٹکا۔وہ کھسک کردیوارے جالگی۔قدرت کوجانے كيا منظور تھا۔ آج شرم وحيا والى زينون كے ياس کوئی جاء امال ندھی۔جس بات کا گمان تک نہ تھا آج وہی قیامت اجا تک اس پرٹوٹ پرٹی تھی۔ ابرار کی ہوں نے ڈھٹائی میں مل کراس کی بابا کارسٹی ، نہ منت فریا د.....وہ کچھ کہے بنائیجے فرش کی دھول میں اسے دھول کرنے کی سعی کرنے نگا اور بے جاری زیتون مرغ بمل کی طرح خود کو بیجانے کی تک و دو میں جی کیلن یالی سرے گزرگیا تھا سنے مکان کے فے قلعی والے کمرے میں زیتون بڑی بے دردی سے برانی کردی کئی تھی۔

### ☆.....☆.....☆

اب وہ کی بت کی طرح بے حس و بے جان بیٹی تھی، اندر اٹھتی ساری آ دازیں جانے کہاں جا سوئی تھیں۔ دل بھر کے گر ہے کی طرح بھاری ہور ہا تھا اور بدن کی طاقت زائل ہوکر تاتو انی کے احساس کو جگانے گئی تھی۔ ابرار نے اس نمیانی کومنہ دکھانے کے قابل کہاں چھوڑ ا تھا۔ مسج سورج کے اُگئے ہی نہایت خموشی سے وہ زیتون کو اس کے گھر کی دہلیز پر نہایت خموشی سے وہ زیتون کو اس کے گھر کی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ اسپے قدموں پر کھڑی ہونے کے جھوڑ گیا تھا۔ وہ اسپے قدموں پر کھڑی ہونے کے

الميركاديا

سال رواں کے آخری سورج کی کرنیں آٹھوں میں آنواوردل میں تڑپ لیے الوداع ہورہ ی ہیں۔ وہ دعا کرتی ہیں کہ اے خدااس ملک کو بربادی سے بچانا، اس وهرتی کو ویرانی سے محفوظ رکھنا۔
اس سال بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں سیٹروں معھوموں اور بے گناہ افراد نے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا پائی۔ کیا گزرتی ہے ان والدین کے دلوں پر جب ان کے سامنے ان کے معصوموں کے جنازے آتے ہیں اوروہ جیتے ہی مرجاتے ہیں۔ وہ کسے جیتے ہوں گے، جن کے گوروں کے چرائی بھا گئے اورد مکھتے دیکھتے و کھتے آشیانے جل کرخاک میں جل گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہردات کے بعد صبح کا اجالا ہوتا ہے۔ ہر مالوی کے بعد امید کا دیا جائے ہی ہرزخم بجرجاتا ہے، جب وقت مرہم بنتا ہے، اس لیے اے ہم وطنوا ہمت نہ ہارنا اور قدم سے قدم ملا کر چانا کیوں کہ نئے سال کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ خدا کرے کہ نیا سال ہم سب کے لیے مسرت وخوشیوں سے جراپیام لے کرآئے۔ ہردن اور ہر بل دل میں نئی مسب کے لیے مسرت وخوشیوں سے جراپیام لے کرآئے۔ ہردن اور ہر بل دل میں نئی اورامیدیں پیدا ہوں۔ قائد آغظم نے فرایا تھا کہ نو جوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، اس لیے نوجوانوں کو جا ہے کہ دوہ شحد ہو کرا کیا نداری اور محنت سے اس ملک کی تعمیر وترتی ہیں اپنا کردوارادا کریں۔

کو جا ہے کہ دوہ شحد ہو کرا کیا نداری اور محنت سے اس ملک کی تعمیر وترتی ہیں اپنا کردوارادا کریں۔

دھاڑیں مارنے گی۔اب کچھ کہنا سننا ہے کار تھا۔
زینون سرتاپاہاں ہی نہیں بلکہ ہر عورت کے دل سے
اٹھتے اورلیوں پر مجلتے سوال کا جواب بی نظروں کے
سامنے تھی۔اس پر کون ساعذاب ٹوٹ پڑا تھا، یہ
بات کہنے کی نہیں بس و کیھنے گئی ہی۔
ہاتی اندازا فتیار کر گئی۔عنایت بی بی گھٹی تھٹی چینیں
ہٹی کی ہے آ بروئی پر گلے سے نکل کرنہ دے رہی
تقی۔ وہ زیتون کے اجڑے بھرے سرایے کو بے
قراری سے شؤل رہی تھی۔اشکوں کا ٹھاٹھیں مارتا
قراری سے شؤل رہی تھی۔اشکوں کا ٹھاٹھیں مارتا
تینون دم سادھے ماں کی آغوش میں گم تھی۔اس
رنیون دم سادھے ماں کی آغوش میں گم تھی۔اس
دینوں دم سادھے ماں کی آغوش میں گم تھی۔اس
دینوں دم سادھے ماں کی آغوش میں گم تھی۔اس
دینوں دم سادھے ماں کی آغوش میں گم تھی۔اس

قابل بھی نہ تھی کیکن اماں کی گود ہیں سرر کھ کر با آواز باند رونے کی خواہش اتنی شدیدتھی کہ لڑکھڑ اتی چال کے باوجود وہ بہ مشکل صحن عبور کرتی کمرے تک جا بہت خراب تی ۔ اندر کمرے ہیں پورے مجلے کی عور بی جیسے ہیں ڈال رہی تھیں۔ اماں کی حالت بہت خراب تی ۔ وہ بار بار عش کھار ہی تھی بھر بھی اس کے سو کھتے لب ابرار کو جھولی بھر بھر کے بددعا کیں دے رہے تھے۔ اسے پورا یقین تھا وہی لئیرااس کی زیتون کو اٹھالے اسے بورا یقین تھا وہی لئیرااس کی زیتون کو اٹھالے درست اندازے پر دل تھا ہے کھڑی تھی۔ اسے حمول و بے حال می زیتون کو اٹھا کے دروازے پر لئکتے پردے کے ساتھ درست اندازے پر دل تھا ہے کھڑی تی ۔ آنا فافا کے دروازے پر لئکتے پردے کے ساتھ جھول و بی کی کر بہت می عورتوں کی چیخ نکل گئی۔ آنا فافا زیتون کو ٹیکٹر کرعنا ہے ہی وہ جسے کی اثری صورت اور م صم انداز دیکھتے ہی وہ جسے کی اشری صورت اور م صم انداز دیکھتے ہی وہ جسے کی اشری صورت اور م صم انداز دیکھتے ہی وہ جسے کی اسی گی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی اسی گی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی اسی گی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی اسی گی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی اسی گی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی اسی گی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی کی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی کھر کی گی طرح ان چھی اور اسے بانہوں میں بھی کی کھر کے کھر کی ک

تفرکانپ رہی تھی۔امال کااضطراری انداز بھی اس کی حیب کوتو ژنه سکاتھا۔

چپ اولو ژند سکا تھا۔
موجود عورتوں نے آگھوں میں حیرت بھر کے ابرار کو موجود عورتوں نے آگھوں میں حیرت بھر کے ابرار کو محلے کی مسجد کے مولوی صاحب اور چند سر کردہ اشخاص کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ ابرار کی صورت و کیھتے ہی عنایت ہی بی نے زیتون کو جیسے دل میں چھپانے کی سعی کی ، وہ برسی آتی تھوں اور کیکپاتے لیوں سے آپ ہی بد بدانے گئی تھی۔

''میرکیا کیا ابرار تو نے ۔۔۔۔ مید کیا کردیا۔ جس سے محبت کی اسے ہے آ برو کردیا۔ وہ عورت جو تیرے دل میں اُٹر گئی تھی ،اسی عورت کا سر جھکا کے اسے جینے کے قابل بھی نہ چھوڑا تو نے۔ کیوں کیا ایسا کیوں کیا تو نے ایسا؟''

ابرار نے شرمندگی سے گردن جھکالی اور بھاری قدموں کے ساتھ آگے ہو کرعنایت بی بی کے پادس کی بڑلے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ چند ثانیے دم سادھے اس کے آگے بیٹھا رہا، پھر نظر چرا کے مولے۔ مولے۔ مولے۔ مولے۔

روی علمی ہوگئی ہے۔ تو نے رشتہ دیے ہے ہے۔

بری غلطی ہوگئی ہے۔ تو نے رشتہ دیے سے مع کیا تو دل جیسے باؤلا ہوگیا تھا۔ کچھ نہ سوجھا تو زینون کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا۔ لیکن وہ نیا دتی تھی۔ ظلم تھا اماں۔ میں خطا کار ہوں، گنا ہگار بلکہ ذائی ہوں۔ تو مجھے سزادے۔ میری غلط کاری پر نیتون کے ساتھ ال کر مجھے سزادے۔ میری غلط کاری پر ایسے چل کر میرے پاس آیا ہے۔ میں این محبت کی ہے۔ میں نے زیادتی کی ہے اماں ، اپنی محبت کی ہے حرمتی کی ہے۔ پھر کیا کروں۔ جب سے روتی بلکتی زیتون کو اوھر چھوڑ کر گیا ہول، جی بہت بھاری ہوگیا ہے۔ اوھر چھوڑ کر گیا ہول، جی بہت بھاری ہوگیا ہے۔ اوھر چھوڑ کر گیا ہول، جی بہت بھاری ہوگیا ہے۔ اوھر چھوڑ کر گیا ہول، جی بہت بھاری ہوگیا ہے۔ اوھر پھوڑ کر گیا ہول، جی بہت بھاری ہوگیا ہے۔ اوسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ اوسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ اوسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ اوسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ اوسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ اوسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ اوسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ اوسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ اوسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ اوسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ ایسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ اوسے کے ظلم کا احماس مجھے بے موت مار رہا ہے۔

اب میر کے ششکارے من کے، پارا پارا دل کے ساتھ مجد میں چلاآ یا تھا۔ مولوی صاحب کوروروک ساری بات بنائی ہے۔ اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے ان کے سامنے۔ جو خلطی کی ، اس کا اقرار کیا ہے الی اس ۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ بہت وڈا ہے، ای لیاں۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ بہت وڈا ہے، ای لیے اپنے گناہ کی تلافی کرنے آیا ہوں۔ میں بحر پائی کرنے دوں گا اماں۔ زیتون کی عصمت کی بحر پائی کرنے دوں گا اماں۔ زیتون کی عصمت کی بحر پائی کرنے دیکھا دے جھے۔ مجھے میر کے کچوکوں سے بچالے۔ دیکھا اماں۔ 'ابرار نے عنایت بی بی کے گھٹوں پر ہاتھ دکھ دیے اور جھکتے ہوئے بولا۔

"بیرارے مرد جومیرے ساتھ إدھرآئے ہیں، بیان کا مشورہ ہے۔ بیہ کہتے ہیں اپنے کیے کی معافی مانکوں بھے ہے اور زینون سے بھی۔رب دی سوں اماں، ان کے کہنے پر تیرے سامنے آنے کی جرائت کی ہے۔ تو مجھے معالی دے دے اور .....اور زیتون کومیرے نکاح میں دے دے۔ ڈھک دے اے میرے نام کے ساتھ۔بس تُو دل میں کوئی ویر نہ رکھنا میرے کیے۔ دیکھ میں اینے کیے کا کفارہ ادا كرنے آيا ہوں۔ ميں مجرم ہوں اماں۔ بے شك ميرا جرم بهت براب- ليكن مجھے تلافی كرنے كا ايك موقع دے دے۔" ابرارنے بے آ وازرونی عنایت لی لی کے آ کے ہاتھ جوڑ دیے۔ ''امال مجھے اینے کیے کا خراج ادا کرنے دے ورنہ زیتون کے حصے خسارہ آئے گا۔ وہ دل برداشتہ ہوکے مربی نہ جائے۔ میں نے اسے برباد کیا ہے امال۔ اب اسے آباد کرنے کا ایک موقع دے۔ زیتون کومیرے ساتھ بیاہ دے امال، میرے نکاح میں دے دے تا کہ میں .....'

''تہیں ۔۔۔۔''احیا نک زینون نے جیج کرعنایت بی بی کی گود سے سراٹھایا اور حقارت سے ابرار کی بات کاٹ ڈالی۔ وہ اسے وحشت زدہ می ہوکر گھورنے لگی

تھی۔ اس کا چہرہ کرب و برداشت کی شدت ہے سرخ ہور ہاتھا۔ وہ کچھ دیراً کچھے سانس کے ساتھا برار کو یک ٹک دیکھتی رہی پھریکدم اٹھی اورابرار کے منہ پرتھوک دیا۔

'' مجھے ہیں کرنا تیرے ساتھ بیاہ۔ تونے بیاہ روپانے کے لیے ہی یہ سارا نا ٹک کھیلا ہے نامراد،

تا کہ کوئی تجھے منع نہ کرسکے۔ میری بربادی کا جو کھیل کھیلا ہے تونے ، وہ اس لیے توہے کہ کوئی دوسرا مجھے وداع نہ کرالے جائے۔ اپنی عزت بنا کر ساتھ نہ وداع نہ کرالے جائے۔ اپنی عزت بنا کر ساتھ نہ مجھے انکار ہے تجھ سے نکاح کرنے میں۔ کیونکہ نفرت مجھے انکار ہے تجھ سے نکاح کرنے میں۔ کیونکہ نفرت ہے جھے تیری اس منحوس صورت سے اور تیری جگنی چیڑی باتوں ہے۔ چل وقع ہوجا یہاں سے۔ تجھے جو بیانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر یہ ڈھکوسلہ کس جو بیانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر یہ ڈھکوسلہ کس جو بیانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر یہ ڈھکوسلہ کس جو بیانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر یہ ڈھکوسلہ کس جو بیانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر یہ ڈھکوسلہ کس جو بیانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر یہ ڈھکوسلہ کس جو بیانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر یہ ڈھکوسلہ کس جو بیانا تھی۔ ایک ہیات تھی۔

دوری اسلمبیں ہے زینون، صرف شرمندگی اور پچھتا وا ہے۔اگریمی نہ ہوتا تو میں مولوی کوساتھ لیے کے .....''

'' بکواس نہ کو ابرار، تیرے اندر جو شیطان ہے۔ میں نے اسے دیکھ لیا ہے کمینے۔ تُولٹیرا ہے، میری بربادی کا ذمہ دارے۔ جھ پر اللہ کی لعنت برسے۔' وہ بھوٹ بھوٹ کے روپڑی۔

''زیون،ربدے واسطے، اینج ندرو ۔۔۔ دیم شرمندگی نے مجھے بھی'' وہ خجالت سے بچھ کہنے کوتھا کرعنایت بی بی کی رندھی آواز نے اس کی بات اُ جک لی۔

اُ چک لی۔

'' تو نے سانہیں میری وهی نے کیا کہا ہے
ابرار۔ اے بیاہ نہیں کرنا تیرے ساتھ۔ جا چلا جا
ادھر ہے۔ تیری صورت، تیرا وجود اب مجھے
برداشت نہیں ہور ہا۔ دیکھ میں قاتل بنتانہیں جا ہی۔

ائی دھی کو ہے آبروکرنے والے کئے کے لہوسے
ہاتھ پلید نہیں کرنے مینوں۔ تیری زیادتی میں نے
رب سوہنے کے آگے رکھ دی ہے، اب وہی بہتر
فیصلہ کرے گا۔ تجھے عبرت کا نشان بنادے گا دنیا کے
لیے۔ بیا کی مظلوم ماں کی ہائے ہے ابرار۔ بیتجھ پر
ضرور بڑے گی۔''

رب کے واسطے معاف کردے مجھے، میں زیبون کا گناہ گارہوں۔اس گناہ سے انکارہیں کیا میں نیبون کا گناہ گارہوں۔اس گناہ سے انکارہیں کیا میں نے۔ لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں اماں۔اپ گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی اجازت دے دے۔ زیبون کو میں نے اجاڑا ہے تو اسے اپ گرم میں بسانے کا حق بھی اجاڑا ہے تو اسے اپ گرم ہوا تک گئے نہ دوں گا۔ تو فکر نہر اماں اسے گرم ہوا تک گئے نہ دوں گا۔ یہ دکھے سے شہری ڈبیدنکال کے کھولی اور عنایت بی بی جسب سے شہری ڈبیدنکال کے کھولی اور عنایت بی بی بی جسب سے شہری ڈبیدنکال کے کھولی اور عنایت بی بی بی کی آئی کھولی اور عنایت بی بی بی کی آئی کھولی کے سامنے کردی۔

'' لے دیکی اماں۔ میں نے کہا تھا تا ہیرے کی مندری بنوائی ہے میں نے اپنی زینون کے لیے۔ ذرا نظر بھر کے دیکھ گفتی خوبصورت ہے۔ اب میہ قیمتی مُندری زینون کے ہاتھ میں سبح گا۔ میں دنیا کا ہر سکھ تیری دھی کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ بھروسا کر اماں .....صرف ایک ہاں کردے۔ اپنی زینون مجھے میں شال ''

" در نہیں ..... ہے نہ ہوسکے گا ابرار، اب بینہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی ابرار کا رنگ فتی ہوگیا۔
" کیوں نہیں ہوگا اماں! تو بس ایک بار ہاں کردے۔ جانتی ہے نا کتنا بیار ہے مجھے زیون سے۔ بیہ بیار ہی تو ہے جس نے بید مُندری زیون کے لیے بنوائی ہے۔ بیامانت ہے تیری دھی کی۔ ''

'' زیتون بچی ہے ابھی۔ وہ اپناا جھا برا کہاں سمجھتی ہے۔اسے کیامعلوم، میرا ہاتھ نہ پکڑ کے اس کے کھاتے کون سا خسارہ آنے والا ہے۔ وہ ناسمجھ سرایاں''

" اپنی بکواس بند کر ابرار۔ وہ ناسجھ ہے، تو تو نہیں، اس کا اچھا برا تو نے بھی کب دیکھا، کیا کیا تو نے اس کے ساتھ ارے ظالم دنیا کے سامنے منہ دکھانے کا نہ رہے دیا اس معصوم کو۔عزت تار تار کردی اس کی۔ وہ بھی کے رویزی۔ ابرار پر گھڑ دن یائی آ گرائیکن ڈھٹائی سے بولا۔

روبمنی و نیاسے کیالیٹا وینا امال! زیتون کومیش نے گندا کیا ہے تو اچھا بھی جھے ہی کرنا ہوگا۔ آئی بار کہا ہے ایک موقع دے اپنی اچھائی ٹابت کرنے کا، ابھی کچھ بیس بڑا امال، بیاہ دے اسے میرے ساتھ، ساری عمر سکھی رکھوں گا۔ میں نے اگر کہیں ڈنڈی ماری تو آ کرا پنا حساب بے باق کر لینا۔ جو چورگی سزا وہی میری ہوگی۔''

''ابرار نھیک کہتا ہے بہن جی !''اس بار مولوی صاحب نے بولنا ضروری سمجھا۔''اس سے علظی ہوئی ہے لیکن ہم سب کے سامنے اب وہ اپنی شرمندگی جتا رہا ہے، اس لیے میر ہے نزدیک ابرار کو تلاقی کرنے کا ایک موقع ضرور ملنا جا ہیں۔ ابھی واقعی کچھ زیادہ نہیں جرا، ابھی وقت ہاتھ میں ہے۔ گھر کی بات گھر نئی میں ڈھک جائے تو بہتر ہوگا۔ زیتون کو ابرار سے نیاہ دو۔ اب وہی اس کی عزت کار کھوالا ہے گا۔''

" ہاں عنایت تی بی! مولوی صاب کا مشورہ بہت ہی بھلا ہے۔ لڑی کی عزت کا نج سے زیادہ نازک ہوتی کا نج سے زیادہ نازک ہوتی ہے۔ بہ شک ابرار نے بدکاری جیسا جرم کیا بدلہ نیکی سے چکانا جرم کیا بدلہ نیکی سے چکانا چاہتا ہے۔ نکاح کرنا چاہتا ہے اپنی زیتون سے ۔۔۔۔۔ پھرسو چنا کیا، عزت سے دھی کو بیاہ دے ابرار کے پھرسو چنا کیا، عزت سے دھی کو بیاہ دے ابرار کے

عنایت نی لی کاچیره سرخ بوگیا۔

کرے میں ایکخت ساٹا اُتر آیا تھا۔ ہر بشرک اگاہ اہرار کے ہاتھ میں پکڑی اگوشی کی طرف تھی۔ اگوشی میں جڑے خوش رنگ نسفے سے ہمیزے سے جینے چنگاریاں پھوٹ ربی تھیں۔ ابرار کے ہاتھ پر برقی یاروں کی طرح ہمیرے کی شعاعیں اشکارے مار برقی یاروں کی طرح ہمیرے کی شعاعیں اشکارے مار ربی تھیں۔ غریب لوگوں کے لیے بیایک دل فریب نظارہ تھالیکن عنایت بی بی کے لیے اس کی کوئی قیمت نشمی ۔ زیتون کی عزت اس ہمیرے سے کہیں زیادہ انتمول تھی۔ وہ عزت، جے ابرار نے پاپی بن کر جسن انتمول تھی۔ وہ عزت، جے ابرار نے پاپی بن کر جسن انتمول تھی۔ وہ عزت، جے ابرار نے پاپی بن کر جسن انتمول تھی۔ وہ عزت، جے ابرار نے پاپی بن کر جسن انتمول تھی۔ وہ عزت، جے ابرار نے پاپی بن کر جسن انتمول تھی۔ وہ عزت، جے ابرار نے پاپی بن کر جسن انتمول تھی۔ وہ عزت، جے ابرار نے پاپی بن کر جسن کی انتمول تھی۔ کام کو جا تھ میں ڈالنے کو بے قرار تھا یعنی ناجا کر انتمالیک کام کو جا تر کا درجہ دینے کی کوشش میں تھا۔

''عنایت بی بی نے گہری تصندی سانس بھرکے کرے میں کھی ہے ہے ہے ہے کہ کی تصندی سانس بھرکے کرے میں کھی ہے ہے ہے ہے سے سے ساری کارر دائی د کیے رہے ہے ہے ابرار نزدیک ہی تھا۔عنایت بی بی نے دو متھر جڑکے اسے برے دھکیلا اور زہر خندسے بولی۔

''سے بات مت بھول اہرار، مظلوم کی آگھ ہے۔
ہہتا ہرائک ظالم کے لیے بددعا بن کے نکلا ہے۔
کان کھول کے بن جھے اپنی دھی رانی تجھے ہیں سو بنی

میں نے زیتون سے وعدہ کررکھا ہے اگر تُو اس دنیا کا
میں نے زیتون سے وعدہ کررکھا ہے اگر تُو اس دنیا کا
آخری مرد بھی ہوا تا تب بھی میں اس کا ہاتھ تیر ہے
ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ زیتون نفرت کرتی ہے بچھ
سے اہرار سبب بہت ہی شدید نفرت اب جبکہ تُو نے
سے اہرا دیا ہے پھر بھی میری دھی نے تھوکا ہے
تیرے منہ ہر۔ کیاا ہے بھی تجھے زیتون کے دل کی خبر
نہیں ہوئی ؟ کیاا ہے بھی تُو اس کی نفرت کو جان نہ پایا
تامرادے۔ 'اہرار کے اندر جوالہ بھی سراٹھانے لگا۔

ساتھ، اب وہ آپ ہی زینون کو ڈھک لے گا۔'' گڈوکی مال نے دبی زبان سے اپنی رائے کا اظہار کرکے مشورے سے بھی نوازا تو عنایت بی بی ب کسی ولا جاری سے اس کی صورت تکنے گئی۔ کمرہ اب چہمیگوئیوں سے کو نجنے لگا تھا۔ سب حاضرین اس بات کے حامی نظر آتے تھے۔ بھی کو جیسے اک بے قراری ہی لگ گئی ہی۔

ادھرعنایت بی بی کے اندر بھانجڑ جلنے گے تھے۔ابرار کی جالا کی ومکاری اسے پلے پڑرہی تھی لیکن وہ اتنا خبیث تھا کہ غلط کاری کے باوجودان بال بیٹی کو اپنا پابند بنائے بیٹھا تھا۔ ندا گلتے بن رہی تھی نہ نگلتے ۔عنایت بی بی کے پاس ابرار کی پلانگ کے مطابق ہال کہنے کے سوا اور کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ سب کا اصرار دباؤ کی صورت اور اس سے پہلے کہ سب کا اصرار دباؤ کی صورت اختیار کرتا اور عنایت بی بی نکاح کی حای بحرتی۔ اختیار کرتا اور عنایت بی بی نکاح کی حای بحرتی۔ اختیار کرتا اور ابرار کے مقابل آگئی، ہاتھ بڑھا کر بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کے بیرے کی انگوشی اس کے ہاتھ سے لے کر مسنح سے بیرے کی انگوشی اس کی ہاتھ بیرے کی انگوشی اس کے بیرے کی انگوشی اس کی ہاتھ بیرے کی انگوشی اس کے بیرے کی انگوشی اس کے بیرے کی ہیں کی ہیرے کی ہیرے کی ہاتھ بیرے کی ہیرے کی ہیں کی ہیرے کی ہیرے

برار؟ تولیہ قیت ہے میری عزت کی سیکوں ابرار؟ توکیا سمجھتا ہے اس نتھے سے ہیرے کے عوض خرید لے کا مجھے؟''

ر پرت و ہے۔ کیسی باتیں کررہی ہے زینون۔' ابرار فنے فورا کا نوں کو ہاتھ لگائے۔'' کیا میری اتن اوقات ہے جو تجھے خرید سکوں۔''

رونات ہے ہو ہے رہیر وں۔
'' ہے تو .....' زینون نے جلتی نگاہ اس پر ڈالی پر ڈالی پر ڈالی پر ڈالی کے آئے نے کر بولی۔' بیہ ہے نا تیری اوقات ..... جسے بوجھے (جیب) میں ڈالے پھرتا ہے ہلا کے دیمرے کو۔ ہیرادکھا کے آئیسیں چندھیا تا پھرتا ہے دوسرے کو۔ ہیرادکھا کے آئیسیں چندھیا تا پھرتا ہے فریبوں کی۔ تو سمجھتا ہے ہے جان پہری مال کو مجبور کر دے گا۔ کیا تو سمجھتا ہے کے جان کے گا۔ کیا تو سمجھتا ہے کے جان کے گا۔ کیا تو سمجھتا ہے کے جان کے گا۔ کیا تو سمجھتا ہے کے جان کیا تو سمجھتا ہے کے جان

نے امال کو اتنا بے غیرت سمجھا کہ وہ تیری جال بھانپ کے بھی اپنی ہے آبر و بیٹی کو بچھ جیسے کثیر ہے ہے ابرار۔' زینون نے اس کا سے بیاہ دے گی۔ بول ابرار۔' زینون نے اس کا گریبان پکڑلیا اور اُس کی آ تھوں میں اپنی جلتی اس کا مریبان پکڑلیا اور اُس کی آ تھوں میں اپنی جلتی اُس کے سے بولی۔

''کیا ہم اسنے بے غیرت اور شود سے ہیں جو تیرا ہیرا دیکھ کر بک جا کیں گے۔ ابرار کے چھکے چھوٹ گئے۔ زینون نے اُسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جواب کا یارانہ تھالیکن اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ کمرے میں موجود ہر بشر کی دز دیدہ نظرا سے گھور رہی تھی سواپنی جھینے مٹانے کو بولا۔

'' زیون ، کیا ہوگیا ہے تجھے۔ میں نے گون ک جالیں چلیں ہیں تیری مال کے سامنے۔ دیچے میر بے لیے فلط نہ سوج ۔ تجھے دل سے جاہتا ہوں جفلی۔ اپنے گھر کی رانی بنانا جاہتا ہوں۔ اس لیے آج است ہوں اور تیر سے لوگوں کے نیچ گھڑا ہوکے تجھے مانگ رہا ہوں اور تیر سے اطمینان کے لیے بیا قرار کرتا ہوں، تو میر سے دل سے اپنا مانا ہے۔ میں تجھ سے بیار کرتا ہوں زیتون، نیکن مجھ سے بھول ہوگئی ہے تو کیا کروں۔ بہول لیکن مجھ سے بھول ہوگئی ہے تو کیا کروں۔ بہول کی میرارشتہ قبول کر لیتی تو ایسا بھی نہ ہوتا۔ بس مجھ سے عنایت بی بی کی '' نال' سبی نہ جاسکی اور میں نے عنایت بی بی کی '' نال' سبی نہ جاسکی اور میں نے عنایت بی بی کی '' نال' سبی نہ جاسکی اور میں نے عنایت بی بی کی '' نال' سبی نہ جاسکی اور میں نے

آ راهی نیزهی کیروں میں جسے بیلی می جررہی تھیں۔ چند ساعتیں اسے سنجھلنے میں لگیں چروہ چبرہ اٹھا کر سامنے کھڑے ابرارکو تا کئے گئی اور بولی تو رفت سے آ واز بھاری ہورہی تھی۔

کھات لگائی، ویہائی پایا۔ ویہائی ہوا ہے۔ آج گھات لگائی، ویہائی پایا۔ ویہائی ہوا ہے۔ آج ایک بے چاری ماں اپنی لٹی پٹی بے آبرو بٹی تھے دینے پر مجبور ہے۔ حالانگہ ماں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تو اس دنیا کا آخری مرد بھی ہوا تو وہ میری شادی بھی تجھے نہ کرے گی۔ مگر تو جیت گیاابرار۔ شادی بھی تجھے نہ کرے گی۔ مگر تو جیت گیاابرار۔ تیری چالا کی جیت گئی اور تیرے ارادوں کو فقتے ہوئی ہوئی جوئی ہے تا؟''

وہ تکرار وسوال کرتی بردی عجیب ی لگ رہی تھی۔
ابرار کی بولتی بند ہوگئی۔ وہ اضطراب و بے چینی میں
گر کے زینون کو تا کئے لگا۔ دل جیسے رفتار بدل رہا
تھا۔ دھر کن جینے کی چار دیواری میں شور مجانے گئی
تھیں۔ جانے کیوں ایک خوف سا سوار ہوا تھا اس
کے وجود پر۔ گھبرا ہٹ تی جاگی اور وہ زینون کی
آئیکھوں میں جھانگئے سے کتر انے لگا۔ وہ اس کے
آئیکوں میں جھانگئے سے کتر انے لگا۔ وہ اس کے
بہت بزد یک کھڑی تھی۔ ابرار اس کے تنفس کے

زیرہ بم کوآ سانی سے من سکتا تھا۔ زینون کی بڑی بڑی
سیاہ آ تکھوں میں اشکوں کا سمندر شاتھیں مارر ہاتھا۔
مگر جیرت انگیز امریہ تھا کہ لب پر بڑی خوبصورت
مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ابرار کولگا جیسے دل اندر ہی
کہیں ڈوب کے ابجراہواس کے جامنی ہونٹ ازخود
بھیج گئے اور ہاتھوں میں پسینہ اُتر آیا تھا۔ زینون بہتی
آئکھوں اور مسکراتے لیوں سے کچھ کھے ابرار کوتا کی
رہی پھرآہ ہجرکے بولی۔

زیتون نے ایک آہ جمری پھر پھر ہے کمرے میں سب کے سامنے ہاتھ میں دنی انگوشی کا ہیرا پلک جھیکتے میں وائی انگوشی کا ہیرا پلک جھیکتے میں وائی انگوشی کا ہیرا پلک جھیکتے میں جائے ہیں جڑوایا تھا۔ اور اب وہی ہیرا اسکی محبت کی ہلاکت کا سبب بن گیا تھا۔

اس بارزیخون کا انکارختی اور واضح تھا، وہ واقعی پہلی عورت تھی۔ جس نے اپنے چاہنے والے کی ہر چال کا پانسہ بلیث کر اسے دنیا کے سمامنے حد درجہ ذیل وخوار کرڈ الاتھا۔

44....44





# 

'' بہیں بیٹا! اگر پچھ باتوں اور کوتا ہیوں کا احساس وفت گزرنے کے بعد دلایا جائے تووہ اپنی وقعت کھونے کے ساتھ اینا اٹر بھی زائل کردیتی ہیں۔ لوہا اگرتم تو چوٹ بھی گہرائی تک جاکرگئی ہے۔ یہی مناسب موقع ہے شکیل کوئس کی کوتا ہی کا حساس دلانے ۔۔۔۔۔۔

## تيزرفآرزندگي كوجام كرتاء ايك حساس افسانه

بیٹی سنتے واذ کار میں مصروف تھیں۔اب نفیسہ بیگم کے انقال کی خبرسُن کرمغموم نظر آرہی تھیں۔ مگر ٹین

Treated to the state of the sta

''اناللہ وانا الیہ راجعون۔ آئ میری والدہ کا رضائے الہی سے انتقال ہوگیا ہے۔نمازِ جنازہ آج شام نمازِ عصر کے بعدادا کی جائےگی۔

محمشكيل'

ا بھی کے دریے پہلے اُس کے موبائل پریہ SMS
آیا تھا۔ اور وہ گھبر آئی ہوئی صادقہ بیگم کے کرے گ
طرف دوڑی تھی۔ تکلیل بھائی اُن کے دور کے رشتہ
دار تھے۔ ثمن ، صادقہ بیگم کی تگی تھیجی تھی اور شکیل بھائی
کی والدہ مرحومہ نفیسہ بیگم ، اُس کی ساس صادقہ بیگم
کی اچھی دوست بھی ہوا کرتی تھیں۔ ای لیے ثمن
انہیں بتانے کے لیے ساس کے پاس چند کھول میں
موجود تھی۔

موجود تھی۔ '' مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ مانا کہ وہ بیار تھیں کافی دنوں سے۔ کیکن یوں اچا تک!'' ''اناللہ وانا الیہ راجعون۔'' صادقہ بیگم نے۔ انسردگی سے کہا تھا۔ جوظہر کی نماز کے لیے جاءنماز پر اورشا کڈگی کیفیت میں مبتلائقی۔ تب ہی صادقہ بیگم کی آواز نے اُس کی کیفیت اورسوچوں کے ارتکاز کو توڑا تھا۔

"ارے تمن بیٹا .....تم اس طرح جیب جاب کیوں کھڑی ہو۔ جا کرمن کونون کرو۔ وہ آئس سے چھٹی لے کرفورا گھر آ جائے۔ ہمیں ابھی نفیسہ آپا کی طرف جانا ہوگا۔ شام کونڈ فین ہے۔ ہمیں اُس سے پہلے وہاں پہنچنا ہوگا۔ "صادقہ بیٹم نے تمن کی طرف د کھے کرفکر مندی سے کہاتھا۔

" بی ای! میں ابھی جا کر محسن کو فون کرتی ہوں۔ آپ تب تک اپنے کپڑے دغیرہ چینے کرلیں۔ ابھی بچول کو بھی اُٹھا کر تیار کرٹا ہوگا۔ وہ لو اسکول سے آ کر سوگئے تھے۔ ہم لوگ بچول کوائی کی طرف جھوڑ دیں گے۔ اور والیسی میں لے لیس کے۔ اور والیسی میں لے لیس کے۔ اور والیسی میں لے لیس کے۔ اور والیسی میں اے لیس کے۔ اور والیسی میں اے لیس کے۔ اور والیسی میں اے لیس

'' ٹھیگ ہے بیٹا۔۔۔۔۔ پہلے تم محسن کوفون تو کرو جاکر۔اُسے گھر آنے میں ابھی اچھا خاصا ونت لگ جائے گا۔''

بیست درجی ای!''شن نے برجستہ کہا تھا اور تیزی سے کمرے سے باہرنگل گئی تھی۔صاوقہ بیکم جاءنماز تہدکوتے ہوئے اُٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ تہدکو تے ہوئے اُٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔

نفیسہ خالہ ایک خوش اخلاق، نیک میرت اور بہت باہمت خاتون تھیں۔ سب کی خوشی عمی میں شریک ہونے والی، حوصلہ وینے والی۔ شادی کے دس سالول بعد شوہر کی مہر بان رفافت نے اچا تک بی ہاتھ چھڑالیا تھا۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے۔ ہارٹ نیل جان لیوا ٹابت ہوا تھا اور شادی کے صرف وی سالول بعد وہ بیوگی کی سفید چا در اوڑ ھے کے چار سالول بعد وہ بیوگی کی سفید چا در اوڑ ھے کے چار میں سینے پرونے کا ہنر تھا، سو کی گئیں۔ اُن کی گفیل بن میں سینے پرونے کا ہنر تھا، سو کی گئیں۔ اُن کی گفیل بن

افسرومی کے ساتھ ساتھ تاسف اور بے بھینی کا بھی شکار می - این موبائل پر تشکیل بمائی کا Text Message بر مرأے ای آ عموں پر یقین نہیں آ رہاتھا۔ فلیل بھائی کی والدہ کا انتقال ہوگیا۔ موت تو ہر ذی روح کو آئی ہے۔ اس پر جرانی كيسى ..... عمر حيراني تو أسيطليل بماني كي والده كي موت کے حادثے برہیں بلکہ شکیل بھاتی کے "الیں ايم اليل پيليج" ير جوراي محي - اور وه چند لحول تك مختك بينمي روكئ تحى - بيهوج كركه كياموت جبيبادل وہلانے والا حادثة، جومضبوط سےمضبوط وجود كى د بوازدل کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔اب اتناغیراہم اور معمولی نوعیت اختیار کرچکا ہے کہ عزیز وا قارب اور سکے خوتی رہتے ایے بیاروں کی موت کی اطلاع محض ایک چینج شکسٹ ہی کے ذریعے کرکے بری الذمه مونے لکے ہیں۔ کیا شکیل بھائی ایک چندمن كا فون مبيل كريكتے تھے۔كيا اب ماري عزيز ترين ہستیوں کے دنیا سے چلے جانے کی اطلاع کا واقعہ اتن عام ی نوعیت اختیار کر کمیا ہے۔ ادر شاید چند پیپوں کا بیالیں ایم ایس اب تک ' اطلاعی تاہے' کی صورت بورے خاندان والوں تک کردش کرتا ہوا ا پنامقعد سرانجام دے چکاہوگا۔اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا مہنگائی کے اس طوفان میں جب لوگ اپن بندى عياشيوں كے كيے بے جا پيماخرج كرنے ہے دریغ نہیں کرتے۔ وہاں موت اتنی ارزاں اور یے وقعت ہوگئی ہے کہ ایک ایس ایم ایس پیکیج کے ذريع اطلاع نامه بن كرو كي بــ کیا مرنے والی ہستی کی قدرواہمت یہی تھی اُس

کیامرنے والی ہتی کی قدرواہمت بہی تھی اُس کے عزیز واقارب اورخونی رشتوں کے لیے؟ اُسے لگ رہاتھا کہ خونی رشتوں کی ناقدری اور بے وقعتی کی طرح اب زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی سستی اور بے وقعت ہوگئ ہے۔ وہ شدید تاسف



اں ہیں یہ ان اسے واق میابات ہے گئے۔ ہرانسان کوایک نہایک دن اس دنیا ہے کوج کر جاتا ہوتا ہے۔ بید نیا اُس کا عارضی مقام ہے اور پھرنفیسہ خالہ تو کافی عرصے سے بیار بھی تھیں۔ ''محسن نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی آ میز لہجے میں کہا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ نمن کی بات کی مہرائی کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ نمن نے بیہ بات بھی تو

ادھوری ہی گی ہی۔

'' میرایہ مطلب نہیں تفاقس ۔ جس جانتی ہوں ،

موت برحق ہے اور ہر ذک روح کواس گا ڈا کفتہ چکھنا
ہے۔ میں تو کھیل بھائی کے ایس ایم ایس کرنے والی

بات کرری ہوں۔ انہوں نے اپنی مال کی موت کی
اطلاع و من مز کے لیے ایک چند منٹ کی کال کرنے

اطلاع دینے کے لیے آیک چند منٹ کی کال کرنے کی زحمت تک نہیں کی ۔ بس ایک سنتے سے ایس ایم ایس چیکیج 'سے فیکسٹ میسیج کر کے اطلاع دے دی

کہ اُن کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔' اور اس شیسٹ میسیج کوئس سنتے ایس ایم ایس پیلیج' کے تفرو پورے

ظاندان کی Send کردیا ہوگا۔'' معدی سے میں کا میں میں میں اس

محسن یکدم چونگ کرتمن کی طرف دیمینے لگاتھا۔ یقینااس باروہ تمن کی بات کی گہرائی کی تہدیک پہنچ چکا تھا۔ مگراً ہے بمجھ بیس آر ہاتھا کہ وہ شکیل بھائی کی اس نامناسب حرکت کی کس طرح اور کن لفظوں میں

زمت کرے۔

' دمیں جانتا ہوں ٹمن! تم بہت حساس ہو۔ مرکیا کریں۔ آج کل زندگی کا اسٹائل ہی چھے عجیب سا ہو عمل ہے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ ہر خص اپنی زندگی کے لگے بندھے معمولات میں مصروف ، وقت کے تیز دوڑتے ہیئے پر سفر کررہا ہے۔ اوپر سے

کے بجائے اینے زور بازوکی طاقت پر بھروسہ اور تو کل کر کے حوصلے سے بچوں کی پرورش ورز بیت میں بحت كتيل \_ دو بيثول اور دو بيثيول كويرٌ معايا لكهايا ، أن کی شادیاں کیں۔ دونوں بیٹے برسر روزگار تھے۔ بیٹیاں اینے مسرال کی مرجستی میں ممن معیں۔ ممر برسوں کی محنت مشقت کے ساتھ گزرتے وفت کے ہتے دھارے نے اُن کے تاتواں باز واور کمزورہستی کو بیار بوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ شوکر اور جوڑوں کے درد کی مریضہ تھیں۔ پچھلے ایک ماہ سے ہاسپال میں ایڈمٹ تھیں۔ بڑا بیٹا تھکیل اور چھوٹا بیٹا جمیل دونوں ہی بساط بھریاں کی خدمت و تیمارداری میں لکے ہوئے تھے۔ خُدا کاشکرتھا۔نفیسہ بیٹم کی پرورش اور انچھی تربیت کے یاعث اولاد تابعدار نظی تھی۔ ورنہ آج کل کے نفسانعسی کے دور میں جب سکے خوتی رہتے ایک دوسرے سے مندموڑ کرائی غرض اورمغادے وابستہ اپنی ذات وزندگی میں مکن ہیں۔ وہاں ماں باب جیسے معتبرر شتے بھی وفت اور زیانے ی ،رشتوں کی بے حسی اور تاقدری کی مفوکروں میں أيكي بين \_ نفيسه بيكم اس لحاظ سے خوش قسمت محيس کہ آئی برسوں کی محنت اور تبییا کے بعد اولاد کی صورت میں برحایے کے آخری آیام سکھ چین سے كاث راى تعيس كداجا ك بيارى اور چرموت ك شکنجے نے جیتے جا گتے وجود کو بے رحمی سے نگل لیا اور مے بنتے مسکراتے چہروں کو پرمردہ اور وران

مادقہ بیم یعنی اسکے بارے میں بیساری باتیں مادقہ بیم یعنی اُس کی ساس نے بتائی تھیں۔ ہمادہ کی سام ہے۔۔۔۔۔۔

محسن کو فون کرنے کے بعد وہ جلدی جلدی بچوں کو تیار کرری تھی۔ تب ہی محسن جلے آئے ہتھے۔ تا چلاجا تا طرف دیکھنے <u>لکے تنے م</u>حسن نورانی مال کے احرام چکر میں میں بیڈ سے اُٹھ کھڑ اہوا تھا۔ پیکر میں

"سوری ای ..... میں بس بچوں کو تیار کررہی سخی ۔ای لیم سے سے سامنے جھے سے رہا ہیں گیا۔
میں بس وو منٹ میں انہیں ریڈی کردی ہوں۔ "مین نے فورانٹر مندگی سے وضاحت دی تھی ۔وہ جھی تھی کہاس کی ساس صاحبہ دیر ہونے کی وجہ سے انہیں یاود ہانی کرانے آئی ہیں کہ انہیں شکیل بھائی کی طرف انجھی نگلنا ہے۔ ۔

''ای ، میں نمن کی بات پوری طرح سمجھ چکا ہوں۔ لیکن ہم کربھی کیا سکتے ہیں۔ لوگوں کے تیزی سے بدلتے ہوئے ربحانات ،روپوں اوراُن کی سوج وخیالات کے ساتھ طرزِ عمل کو بھی تبدیل کرنا ہمارے افتیار میں نہیں رہا ہے۔ سوائے اپنے غذہی و معاشر تی اورا خلاقی اقدار کی تنز لی اورخونی رشتوں کی ناقدار کی تنز لی اورخونی رشتوں کی ناقدر کی و بے وقعتی پر کڑھنے اور افسوں کرنے کے۔ ناقدر کی و بے وقعتی پر کڑھنے اور افسوں کرنے کے۔ حالانکہ ماں باپ کا رشتہ تو سب سے افضل اور برتر موتا ہے انسانی رشتوں میں۔ 'محسن نے واقعی تاسف کو اظہار کیا تھا۔

'' ہم کیوں ہیں آپھے کر شکتے بیٹا ۔۔۔۔۔اور پچھ ناں سہی تو لوگوں کو اُن کے غلط طرز ممل اور نامناسب رویوں کا احساس تو دلا ہی شکتے ہیں۔ کیوں ممن بیٹا! میں محصل کہدرہی ہوں نان۔' صادقہ بیٹم نے برجتہ کہتے ہوئے من کی طرف تا ئید کے لیے دیکھا تھا۔

''جی امی! آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں موقع و مکھ کر ثمینہ بھانی سے اس کوتا ہی کے بارے میں بات ضرور کروں گی۔''ثمن نے فوراساس کوسلی دلائی تھی۔

دوشگرامی! میرے خیال سے فی الحال بروقت اور موقع مناسب نہیں ہے۔ ایسانہ ہو کہ شکیل بھائی بُرامان مائیں انہیں شرمندگی بھی جا کیں اور سب کی موجودگی میں انہیں شرمندگی بھی محسوں ہو۔اس وقت تو انہیں صرف تیلی دشفی کی ضرورت

مہنگائی کا جن ہرسال، جون تک بے قابوہ وتا چلاجا تا ہے۔ ہر مخص دو وقت کی روئی کمانے کے چکر میں کولہو کے بیل کی طرح مشقت کی چکی میں پس کر گول مول چکر کاٹ رہا ہے۔ دن رات اپنے دائرے میں رواں دواں۔ اب ایسے میں جب تمام موبائل کمپنیز نے سے ایس ایم ایس اور کال پیکیجز شروع کردیے ہیں۔ مہنگائی کے مارے، ستائے لوگوں نے بیس راستہ اختیار کرکے اپنی انسانی و اخلاتی اقدار کے ساتھ ساتھ سکے خونی رشتوں کی تو قیر و تعظیم اقدار کے ساتھ ساتھ سکے خونی رشتوں کی تو قیر و تعظیم کو بھی نظرا نیواز کرنا شروع کردیا ہے۔

اب کمیونیکیشن کا دور ہے اوراس کی بردھتی ہوئی ترقی میں آرج برے سے بڑے حادثے اور واقعے کی خبر محض ایک جھوٹے سے الیں ایم ایس کے تقرو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ لہذا انسانی رشتے بھی اس ترقی کی نذر ہوکر ہے۔ قعتی کا شکار ہور ہے ہیں۔ 'محسن کے جواز سے وہ مطبین اور قائل نہیں ہوئی تھی۔

ہوں ہے۔

رو کی میں اس میں ہوں کی خری ہوں کی خری ہوری کی ہوری کی ہوری کی خونی رشتوں کی قدر و مزالت کی ہوری ہے۔

اس طرح تو رشتوں کا تقدی بھی پایال ہورہا ہے۔

کیا ہماری ذات سے جڑے، ہمارے خونی رشتوں کی ہمارے خونی میں اتن ہی ہی اہمیت اور وقعت رہ گئی ہے کہ ایک سے سے بیکیج کے فیکسٹ میں جرائے کے فیکسٹ میں جرائے کے فیکسٹ میں جرائے کرختم ہوجائے۔ 'اور محن چندلیحوں کے لیے ماموش ہوگیا۔

''نمن تھیک کہدرہی ہے جس کی سایدتم اُس کی بات کی حساسیت اور گہرائی تک اب بھی نہیں پہنچ سکے ہو۔ یا شایدہم عورتیں ضرورت سے زیا وہ حساس ہوتی ہیں۔''

صادقہ بیگم کرے میں داخل ہو کی تعیں۔ محسن اور نتمن اُن کی آ واز پر ہی مڑ کر داخلی دروازے کی



ا پی جاب کے معاملات میں اُلھے کر مجھے تو اپنا بھی ہوشنہیں رہاتھا۔ اور پھر مہینوں کی تھکن کے ساتھا کی وائی جدائی کے صدیے نے دماغ مادُف کرکے مھروف تھا۔ میں نے رضوان سے کہا تھا کہ فون پر سارے رشتے داروں اور عزیز وا قارب کو اطلاع دے داروں اور عزیز وا قارب کو اطلاع دے واقعی بہت شرمندہ ہوں اپنی کو تاہی کے لیے صادقہ خالہ!" محمد شکیل کے جربے پر ندامت اور پشیمانی کے مارات دیکھ کرصادقہ بیٹم سے رہائییں گیا تھا۔

"ار نے نہیں بیٹا! ہما را مقصد تھہیں شرمندہ کرنا تھا کہ نہیں تھا۔ اور رضوان تو بچہ ہے۔ اُس کا کیا قضور خونی رشتوں اور گھرکے بردے برزگوں کا رُتبہ اور قدرو خونی رشتوں اور گھرکے بردے برزگوں کا رُتبہ اور قدرو خونی رشتوں اور گھرکے بردے برزگوں کا رُتبہ اور قدرو خونی رشتوں اور گھرکے بردے برزگوں کا رُتبہ اور قدرو

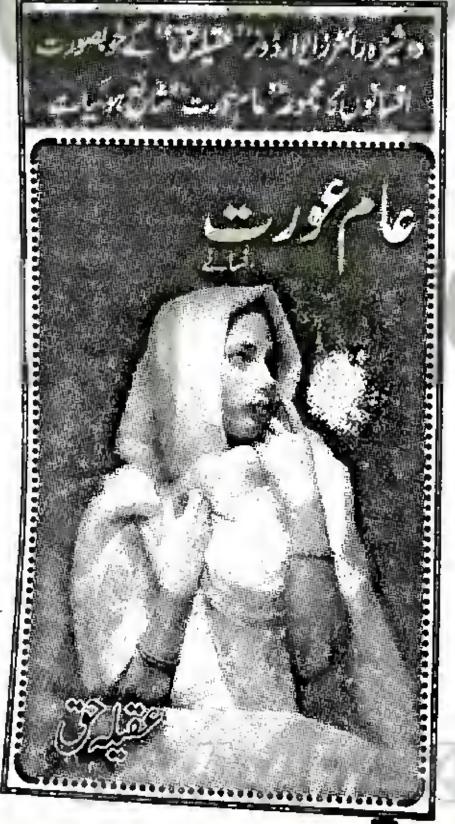

ہوگی۔ ''جمن نے برجت ٹو کا قائمن کی بات پر۔
''نہیں بیٹا! گر پچھ باتوں اور کوتا ہیوں کا احساس
وقت گررنے کے بعد دلایا جائے تو وہ اپنی وقعت کرم ہو تو چوٹ بھی گہرائی تک جاکرگئی ہے۔ بہی مناسب موقع ہے قلیل کو اُس کی کوتا ہی کا احساس مناسب موقع ہے قلیل کو اُس کی کوتا ہی کا احساس مناسب موقع ہے قلیل کو اُس کی کوتا ہی کا احساس قلیل سے بات کروں گی۔ اگر اصلاح احوال کے ساتھ اصلاح معاشرہ بھی مقصود ہوتو اُس کے لیے ابتدا ہو۔ بچھے یقین ہے قلیل پُر انہیں مانے گا کیونکہ اُس کی ہیشتہ پہلے اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ تم پریشان مت ہو۔ بچھے یقین ہے قلیل پُر انہیں مانے گا کیونکہ اُس کی بات تربیت نفیسہ آپانے کی ہے۔''من اور حسن اُن کی بات تربیت نفیسہ آپانے کی ہے۔''من اور حسن اُن کی بات سے مالکل میں مقتبی نظر آ رہے تھے۔

میشتہ پہلے اپنے کی ہے۔''من اور حسن اُن کی بات سے مالکل سے مالکل میں ہو۔ جھے آپ کی بات سے مالکل میں مقتبی نظر آ رہے تھے۔

ور بی بہتر ای! مجھے آپ کی بات سے بالکل اختلاف نہیں ہے۔ چلوش م جلدی سے بچوں کو لے کر گاڑی میں چل کر ای کے ساتھ بیٹھو۔ ہمارا وقت مرکاڑی میں چل کر ای کے ساتھ بیٹھو۔ ہمارا وقت مرکبہ پچنا ضروری ہے۔ میں آتا ہوں۔''

" بی میں بس اپنا بیک کے لوں ۔ چلیں ای ۔ ' من نے وریس میں بیل سے اپنا بینڈ بیک اٹھا کر بچوں کا ہاتھ بکڑ کے صادقہ بیٹم کی طرف و یکھاتھا۔ " ہاں بیٹا چلو۔ شکر ہے، اس وقت راستے میں زیادہ ٹریفک جام بھی نہیں ہوگا۔ ''من اور صادقہ بیٹم ایک ساتھ دونوں بچوں کو لے کرنگل گئی تھیں جبکہ سن ماڑی کی جابی اور مو بائل لینے رُک گیا تھا۔ ماڑی کی جابی اور مو بائل لینے رُک گیا تھا۔

دومیں بہت شرمندہ ہوں صادقہ خالہ! بیچیلے دو ماہ ہے ای کی مسلسل بیاری، ہاسپول کے چکروں اور ماہ ہے ای کی

2

• « شکیل بھائی اور شمینه بھائی واقعی بہت شرمندہ تنے۔''تمن نے رات کے کھانے کے بعد سخن کی کھلی فضامیں بیٹھے حسن اور صادقہ کے لیے جائے لے کر صحن میں داخل ہوکر کہا تھا۔ ختن ساس اور شوہر کو عائے سرو کرکے خود اپنی جائے لے کر قریب رکھی چير پر بينه کي هي۔

و شکرے، شکیل بھائی نے اس بات کا براہیں منایا اورایی غلطی کو کھلے دل سے تتعلیم بھی کرلیا۔ورنہ آج كل تولوگ اصلاح احوال كوألٹا آنا كا مسئلہ بنا كر برامانے کے ساتھ تطع تعلق اختیار کر لیتے ہیں۔اپنی علظی کو ما نتاہے۔ ہر کسی میں ظرف کا بیماندا لگ ہوتا ہے۔''محسن نے رسانیت سے کہا تھا۔

'' وہ اس لیے بیٹا کہ مرحومہ نفیسہ آیائے اینے بچوں کی تربیت بہت الچھی کی تھی۔شادی کے دس سالوں میں بیوکی کی جاور اوڑھنے کے بعد حار حچوٹے چھوٹے بچول کو بڑے حوصلے سے سنجالا۔ محنت،مشقت کر کے بچوں کورزقِ حلال کھلا کے بالا تھا۔ای جواتی اولا د کی پرورش اورخوشیوں کی خاطر بج دی۔ بھی کسی سے کوئی شکوہ ہیں کیا۔اس لیے اولا دمھی الله كرم سے تابعد ارتھی ۔ بس الله مرحومہ كى مغفرت قرمائے اور سب کی اولا دول کو مال باپ کا فرمال بردار، فدردان اوردين دار بنائے، آمين

منتحسن اور حمن نے ایک آ داز میں آمین کہا تو صادقیہ بیٹم محبت اور نرمی ہے بہو، یبنے کی طرف مسکرا کے دیکھنے لگیں۔ اور تمن سوچنے لگی کہ کاش! ایسی چھولی بڑی روزمرہ ہونے والی کوتا ہوں کا ادراک اگر ہم انسانوں کو بنا تھی کے احساس دلائے ہوجائے تو ہم سے بری بری غلطیاں سرز دنہ ہوں۔ جوہمارے کیے شرمند کی اور ندامت کا باعث بنیں۔ آب او گول کا کیا خیال ہے؟ ☆☆.....☆☆

منزلت صرف اُن کی زندگی میں ہی ہیں اُن کے بعد بھی ہونی جاہیے۔ وہی بزرگ تو زندگی کی چمتی دھوپ میں بچوں کے لیے تجرسا بیدار کا کام کرتے ہیں اور مال کا تو رُ تنبہ دمقام سب سے بڑھ کر ہے۔' صادقہ بیٹم نے نرمی ے علیل بھائی کے سریر ہاتھ چھیرتے ہوئے انہیں شرمند کی کے گہرے احساس سے باہر نکالاتھا۔

''جی صادقہ خالہ!اورآ پ نے بہت اچھا کیا جو میری اس کوتا ہی کا احساس دلا دیا۔ میں تو آپ کاشکر کزارہوں۔مکرنجانے اورٹس ٹس نے میری اس کو تا ہی کونوٹس کیا ہوگا۔سب خاندان والے،رشتے دار کیا سوچتے ہوں گے۔ میں رضوان کی خبرلوں گا۔'' محمطكيل اورثميينه شرمنده ويشيمان بينصے تتھے۔

'' اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رضوان ابھی بچہ ہے۔اُس کا اتنا قصور ہیں ہے۔اُسے نرمی ہے سمجھا و يجيم كا ويسي بهي أس في تووي كيا جو في زمانه آج کل چکن چل رہا ہے۔ ان چلیجرز نے ہماری اخلاقی اقدار کی مضبوط دیواروں میں دراڑ ڈال دی ہے۔ہم لوگ مغرب والول کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ تو المُعاتِ بين مرأس كالمجيحِ استعال كرنانبيس جانة\_ اوراکر بچوں کے او پراُن کے بساط سے بڑھ کرؤے داری ڈال دی جائے تو وہ اپنی سمجھ کے مطابق ہی اُس ذے داری کونھاتے ہیں۔علظی آب ہے ہوئی ہادر اس کا ازالہ بھی آپ نے کرنا تھا۔اور وہ کسی حد تک ہو بھی گیا ہے۔ آپ کو بھی اپنی کوتاہی کا احساس ہوگیا ہے۔ بیکافی ہے۔ نس اب نفیسہ خالہ کی مغفرت اور بکند درجات کے لیے وعا کریں۔ اللہ اُن کی مغفرت فرمائے۔'' حمن نے کہا تو 'آمین!' صادقہ بیکم نے برجسته كما تفااور شكيل بعائي في تشكرة ميزنكامول سے صادقہ اور محن کو و کھتے ہوئے محن اور صادقہ بیم کے ساتھ نفیسہ بیم مرحومہ کے لیے دعا کو ہاتھ اٹھادیے تھے۔ ☆.....☆.....☆





عبدالهادي نے الختیم می کمر کریہ مظر طاحظہ کیا تھا۔اس کے لیے توبیق بہت برا امجرہ تما كه عليز ال خود كال كرك السابلوايا تعا-اس وقت وه جامعه بي تما اور بجول كو درس دے دہاتھا۔اس کے بعد بی با قاعدہ کلاس کتی تھی۔ مرووسب کچھ چھوڑ جماڑ

زعركى كے ساتھ سفر كرتے كرداروں كى فسول كرى ، ايمان افروز تاول كاسا توال حصه

#### گزشته اتساط کا خلاصه

بیک وقت حال و ماضی کے در پچوں ہے جما تکنے والی سے کہانی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پچپتاوا، ملال، ریج ، و کھا در کرب کا احساس دل دو ماغ کوشل کرتامحسوس ہوتا ہے۔ جورب کو نا رامن کر کے دحشتوں میں جتلا ہے۔ گندگی اور پلیدگی کا حساس اتناشدید ہے کہ وہ رب کے حضور سجد وریز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ مایوی اس کی اتن گہری ہے کہ رب جورحمٰن ورجیم ہے،جس کا پہلا تعارف بی میں ہے۔اہے یہی بنیادی بات بملائے ہوئے ہے۔ دیا جودرحقیقت علیزے ہے اوراسلام آ باد جا جا کے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے کمین ہے۔ پوسف کر پچن ٹوجوان جوا بی خو پر وکی کی بدولت بہت ی لڑ کیوں کواستعمال کر چکاہے۔علیزے پر بھی جال پھینکآ ہے۔علیزے جودیا بن کراس سے لتی ہےا در پہلی ملاقات ہے ہی پوسف

یہ ملاقا تیں چونکہ غلط انداز میں ہورای ہیں۔جمعی غلط سانج مرتب کرتی ہیں۔ پوسٹ ہر ملاقات میں ہر حد یارکرتا ہے علیزے اے روک نہیں یاتی مگریدا تکشاف اس پر بکل بن کر گرتا ہے کہ یوسٹ مسلمان نہیں ہے۔ و نیامی آنے والے اپنے ناجا کز یے کو باپ کا نام اور شناخت دینے کوعلیزے یوسف کے مجبور کرنے پراپنا ند ہب نا جاہتے ہوئے بھی جموڑ کرعیسائیت افقیار کرتی ہے مرحمیر کی ہے جسٹی اسے زیادہ دیراس پر قائم ہیں رہے دیں۔وہ عیسائیت اور پوسف دونوں کو جیوڑ کر رہ کی نارانسکی کے ا حمال سمیت نیم دیوانی ہوتی سرگردال ہے۔ سالہاسال گزرنے پراس کا پھرسے بریرہ سے ظراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں پس کرخود بھی سرایا تغیری زدیس ہے۔علیزے کی واپسی کی خواہاں ہے اور علیزے کی مایوی اوراس کی ہے اعتباری کو اُمیدیس

بدلنا جائت ہے۔ مربیاتا آسان ہیں۔

علیز ہے اور پریر وجن کا تعلق ایک ندہی کھرانے ہے۔ بریر وعلیزے کی بڑی بہن ندہب کے معاطم میں بہت شدت پنداندروبير كمتى تمى - اتناشدت پندانه كه اس كه اس رويه سے اكثر اس سے دابسة رشتوں كو تكليف سے دوميار ہونايزا۔ خاص کرعلیزے ۔۔۔۔جس برعلیزے کی بری بہن ہونے کے تاتے بوری اجارہ داری ہے۔عبدالغی ان کابرا ہمائی ہے۔بربرہ سے بالكل متضاد صرف يربيز كارتبيس عاجزى وانحسارى جس كے برانداز سے بملتى ہے اور اسركرتى ہے۔ دريرده بريره اين بمائى سے بھی فائف ہے۔ دو سی معنوں میں پر ہیزگاری و نیکی میں خود سے آ مے کسی کود کھنا پیندئیس کرتی۔ ہاردن اسرار شوہزگی دنیا میں بے حد حسین اور معروف محصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مرک وی مخفل میں وہ بربرہ کی مہلے آروازاور پھرحسن کا اسر ہوکر





اس سے شادی کا خواہاں ہے۔ گر بریرہ ایک محراہ انسان سے شادی پر ہرگز آبادہ نیس۔ ہارون اس کے انکار پر اس سے بات
کرنے خودان کے ہاں آتا ہے اور شوبز تک چھوڑنے پرآباد کی کا اظہار کرتے ہوئے اسے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وہیں اس موقع براس کی پہلی ملاقات عبد الننی سے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبد الننی کواس رشتہ پر رضا مندی پر النجا
کرتا ہے۔ عبد النی سے تعاون کا یقین پاکر وہ مطمئن ہے۔ اسے عبد النی کی بادقار اور شاندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا
ادباش اڑکا علیز ہے میں دلچہی فلاہر کرتا ہے۔ جس کا علم بریرہ کو ہونے پر بریرہ علیز سے کی کردار کشی کرتی ہے۔ علیز سے اس الزام
پر سوائے دل برداشتہ ہونے کے اور کوئی صفائی چیش کرنے سے لا جارہ۔

اسامہ ہارون اسرار کا جیسوٹا بھائی حادثے میں اپنی ٹائلیں گوا چکا ہے۔ ہارون کی ٹمی اپنی یتیم بیٹی سارہ سے زبردتی اس کا کراتی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نہیں اور نہ ہی سارہ کواس کے حقوق دینے پرآ مادہ ہے۔ لیکن دمیرے دھیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ سے وہ اس کا اسیر ہونے لگتا ہے اور بالآ خراس کے ساتھ ایک خوصوار زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کے ہمراہ کالج والیسی پر پہلی بارعبدالذی کود مکھ کراس کی شخصیت کے سحر ہارون کی جیسوئی بین جو بہت لا اُبال نظر آتی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کالج والیسی پر پہلی بارعبدالذی کود مکھ کراس کی شخصیت کے سحر میں خود کو جکڑ امحسوس کرنے گئی ہے۔ لاریب کی وجہبی عبدالذی کی ذات میں پر معتی ہے۔ جے بریرہ اُنی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کر جاتی ہے۔ لاریب کی را ہموں کی تنہا مسافر ہے۔ عبدالذی انجان بھی ہے اور لاتھ تھی کہ اس کی حوصلہ افز ائی نہیں کرے گا علیز ب لاریب کی ہم عمر ہے۔ ووٹوں میں دوسی میں بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افز ائی نہیں کرے گا علیز ب لاریب کی ہم عمر ہے۔ ووٹوں میں دوسی مجمی بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افز ائی نہیں کرے گا۔ علیز ب لاریب کی ہم عمر ہے۔ ووٹوں میں دوسی مجمی بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی گئی میں دم بھی کواہ ہے مگر دولاریب کی طرح ہرگز مایوس نہیں ہے۔

بریہ لاریب کوتا پندگرتی ہے۔ جبی اے بیالقدام ہرگز پندنہیں آتا مگر وہ شادی کوردائنے ہے قاصر ہے۔ لاریب عبدانتی جیے مظمر المر ان بندے کی قربتوں میں جناسنورتی ہے۔ باردن بریرہ کے دوالے ہے ای قدراؤیتوں کا شکار ہے۔ کین اس وقت تہا ہوتی ہے۔ جب دہ علیزے کے حوالے ہے اس برالزام عائد کرتی ہے۔ مرف ہاردن نہیں .....اس علی کرکت کے بعد علیزے جبی بریرہ نے فارت پہ مجبور ہوجاتی ہے۔ وقت کچھادرا گے سرکتا ہے۔ بریرہ کے دل شکن ردیے کے باد جود ہاردن اس کی توجہ کا منتظر بار باراس کی طرف چی رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کردہ بھی لاریب کی طرح سدھار کا مشخی ہے۔ مگر بریرہ جوعلیزے کی براہ ردی کا باعث خود کو گردانتی ہادرا حساس جرم میں جتما رب کومنانے ہم صورت کا مشخی ہے۔ مگر بریرہ جوعلیزے کی جراصاس ہے گویا بے نیاز ہو چکی ہے۔ ہاردن اس بے نیازی کولائقتی ادر بے گائی علیہ سے بادون اس بے بادون اس بے بادون اس بینازی کولائقتی ادر بے گائی سے تعیم کرتے ہوئے بالی کی اتھاہ گر ایون میں از تا تا صرف شویز کی دنیا میں ددبارہ داخل ہوتا ہے بلکہ ضد میں آ کر بریرہ کو جنوز نے کی خاطر سوہا سے شادی بھی کر لیتا ہے۔ علیز نے کے حوالے سے بالا خربریہ کی دُعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ لین تب جسنجوڑ نے کی خاطر سوہا سے شادی بھی کر لیتا ہے۔ علیز نے کے حوالے سے بالا خربریہ کی دُعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ لین تب سے تعیم کر دوارہ داخل میں آئی گر اوران کے حوالے سے گرافتھاں اس کی جمولی میں آئی گراہوتا ہے۔

علیزے کی واپسی کے بعد عبدالغنی سمیت اس کے دالدین بھی علیزے کے دھنے کے لیے پریٹان ہیں۔علیزے قرآن پاک کا تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی ہیں مام بانٹ رہی ہے۔عبدالہادی اپنے روحانی استاد کے زیرتر بیت ایک کامل مومن کی مشکل میں ان کے سامنے ہے۔ وہ اسے نور کی روشی چھیلانے کو جمرت کا تھم دیتے ہیں۔



مجیرایک بدفطرت مورت کیفن سے جم لینے والی باگر داراور باحیالا کے جے اپی ماں بہن کا طرز زندگی بالکل پند نہیں۔ وہ اپنی ناموس کی حفاظت کرتا جا ہتی ہے۔ محر حالات کے تاریخ بوت نے اسے اپنے نئوس بنجوں میں جکڑ لیا ہے۔ کامیاب علاج کے بعد اسامہ پھر سے اپنے پیروں پر چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطر تا کاملیت پند ہے۔ کی بھی چزکا او موراین اسے ہرگز کو ارائبیں محراس کے بیٹے میں بندر بج بیدا ہونے والی معذوری کا انکشاف اسے سارہ کے لیے ایک سخت کیر شو ہر ، مشکر انسان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔ وہ ہرگز اس کی کے ساتھ بچکو قبول کرنے پر آ مادہ نہیں۔

(اب آپ آگے پڑھیے)

عبدالہاوی نے چونک کر اسے دیکھا پھر پہلے بیک سائیڈ پہر کھا پھر صوفے پر شکتے ہوئے کلائی پہ بندھی واچ کھول کرمیز برڈالی تھی۔

'' یہ سوال میرا خیال ہے ہے معنی ہے۔ ظاہری
بات ہے۔' اس کا لہجہ نہ جانے کیوں خشک ساتھا۔
علیز ہے نے محسوس کیا تھاا ورقبر سے بھرنے لگی ۔
'' مگر میں بیضر وری نہیں مجھتی۔' وہ زور سے چینی
تھی اورا بی جا وراٹھا کراوڑھی۔

''آپ گومیری والدہ سے ملنا جاہے، تھا۔ یہ بہت غیراطِلاقی حرکت تھی کہ ۔۔۔'' وہ غصے میں بولٹا کیدم خاموش ہوا جیسے غلطی کا بروقت احساس ہونے یہ خود کو زبردگی روکا ہو ۔ علیز ہا ہے جھلتی، طنزآ میزنظروں ہے دیکھتی رہی۔ ہو ۔ خلیز ہا وہ بھارتھی منظر کرکت ہے علیز ہے! وہ بھارتھی ہیں ۔ آپ کی اس حرکت ہے آئیس تکلیف ہوئی ہے۔' وہ جسے بہت ہے کی اس حرکت سے آئیس تکلیف ہوئی ہے۔' وہ جسے بہت ہے ہی کی کیفیت پیس مبتل ہوکر بولا تھا۔

" من آھے ہونا ہر سم کا زالہ کرنے کو، تمام ازمان اکال لو۔ میر بے ساتھ کیا سلوک کرو گے ، بہ بھی جان لوں کی میں۔ اور سنو ..... میں کسی غیر مسلم کوسلام کرنا ضروری نہیں مجھتی۔" وہ جوابا جو منہ میں آیا کہہ گئی، عبدالہادی نے سروآ ہ بھری تھی۔ " بہت بچھتاوا ہے تہہیں ....؟"اس کی آنکھوں

میں تقارت اتر نے تگی۔ ''عقریب تم اعتراف کر و گے۔ تم نے بیسب وکھاو کے کوکیا تھا۔ تم آج بھی عیمائی ہو۔ مانو کے ٹال؟'' وہ کف اڑا نے لگی۔ عبدالہادی خاموش رہا، جیپ سادھے رکھی علیز ہے گی آ تکھوں میں غفیے کی جگہ دکھ اتر نے لگا۔ ''میں خودکوشا پر بھی معاف نہ کرسکوں کا تمی! میری دجہ سے آپ اس نوبت تک پہنچ گئیں۔'' وہ یونہی ان سے لیٹا کسی بچے کی طرح سسکیاں بھر رہا تھا۔ علیز ہے کے چھرے پر زہر خند بھیل گیا۔ پچھے بی وہ النے قدموں پیچھے بی گئی۔ ہاتھ باندھے کھڑی ملاز مہ جوخصوص قسم کے جدید تر اش خواش کے بینٹ کوٹ میں ملبوں تھی، اسے منتظر سوالیہ نظروں سے دیکھنے تھی۔

"میں بہال نہیں رک سمتی کیا میرے لیے کوئی مرہ تیار ہوا ہے؟" وہ سرد آواز میں سوال کررہی تقی ملازمہ نے سرمؤ دب انداز میں سلیم خم کیا۔

رجی میم! مادام نے آپ کی آمدی اطلاع پاکر خصوصی طور پر کمرہ تیار کردایا ہے، آسیئے۔ علیز ب میں موری کے بخصوصی طور پر کمرہ تیار کردایا ہولی تھی ۔ کار بہت ہے کی طویل راہدار یال عبور کر کے وہ جس کمرے میں لائی میں ، وہ اس خواب گاہ ہے ہراز کم آرائش زوہ ہیں تھا جس ہے وہ ابھی نگل تھی۔ جس ہے وہ ابھی نگل تھی۔

راتی ہوں، اس کے علاوہ کی جائے تو تھی خربا کیں۔ کما انتظام کراتی ہوں، اس کے علاوہ کی جائے تو تھی فربا کیں۔ کما ذمہ کا اروولہ بھی انگلش لیے ہوئے تعاملیزے نے نفی میں سرکوجنبش وی تھی اور صوفے پہچا ورا تارکر رکھ وی۔ وو پٹہ گلے سے نکالا اور واش روم میں بند ہوگئی۔ منہ ہاتھ کرم پانی سے وموکر بال سنوارے اور پلٹ کر کمرے میں آتے ہی عبدالہاوی کوموجوو پا کراس کی پیشانی پرشکنیں نمووار ہوگئی تھیں۔

''نو کیاتم مجی پہیں رہو گے؟ای کمرے میں؟'' وہ اس کے ہاتھ میں اس کا سفری بیگ و کھے کرتائج ہوئی۔

4 123

وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔علیز سے یونہی ساکن بیٹھی تھی، یقین وغیر یقنی کے درمیان ڈولتی ہوئی،مضطرب ، بے چین ، بے قرار،اسے یادآ یا تھا۔ اس نے علیز ہے ہے کہا تھا۔

روسے ہے۔ ہوت وہ امرقی وجود پر نہیں دل پر اترتی دولات دفعہ خاموقی وجود پر نہیں دل پر اترتی ہمل اور خوبصورت گفتگو کو گا اور چیز نہیں کرسکتی اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے۔ اور اس گفتگو کے بعد پچر دوبارہ خود سے پچھ کہنا اور سمجھانا نہیں پر اتا۔ پچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی ۔ بیالہام ہوتے ہیں۔ جواللڈ کی طرف سے اتارے جاتے ہیں ، کمل پہان کے ساتھ۔ طرف سے اتارے جاتے ہیں ، کمل پہان کے ساتھ۔ میں خود سے یہ گفتگو کر چکا ہوں۔ "بیانہیں کیسا تاثر تھا جو دل میں مغلوب تھا۔ بہی دو تھی کہ اگل میں جدب ملاز مساس میں خود سے میں مغلوب تھا۔ بہی دو تھی کہ اگل میں جدب ملاز مساس میں خود سے میں مغلوب تھا۔ بہی دو تھی کہ اگل میں جدب ملاز مساس سے ناشے کا پوچھنے آگی اس نے منع کردیا تھا۔

وہ .....عبدالہاوی کی والدہ ..... انہوں نے ناشتا کرلیا؟'' ''مادام پر ہیزی کھانا کھاتی ہیں۔اور بہت تھوڑا

سا۔ 'ملازمہ نے حیرانی سے جواب دیا تھا۔
''کھا چیس ۔۔۔۔ '' علیزے کا سوال اپی جگہ تھا۔ ''ان کے ساتھ ہی میرا کھانا لے کرآ ناان کے کمرے میں۔ جھے دہاں ان کے روم تک جھوڑ آؤ۔'' اتنے براے کھر کی بھل تھیا ول میں کھو جانے سے خالف تھی وہ کھر کی بھل تھیا ول میں کھو جانے سے خالف تھی وہ سازمہ انداز میں اس کی اس کمرے سازمہ ان کی خدمت تک رہنمائی کی تھی جہاں آیک نرس ہروقت ان کی خدمت پر مامور رہتی تھی اس وقت بھی موجود تھی۔ علیز سے کواندر واخل ہوتا یا کروہ مؤ دیانہ اٹھ کر جھکی تھی۔

"السلام وعلیم!" علیز سے بردھ کران کی یا تکتی کی جانب رک کر ہوئی ۔ انہوں نے چونک کر ہمیں کا محصیں کے مولی اور چند محول کو غیر بھینی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ محمولیں اور چند محول کو غیر بھینی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ مجمول کے زرد چیر سے پر جیسے روشنی سی جیما گئی ہوئے انہول نے ای والہاند ہو۔ سیام کا جواب دیتے ہوئے انہول نے ای والہاند

، گہراصد مہ، رنج ملال ، تاسف ، کی۔ ''کاش ۔۔۔۔ کاش اس سے پہلے کہتم میری زندگی میں آتے مجھے موت آجاتی۔ بیر اتو بہت کھن ہے۔'' وہ گھٹ محمٹ کررونے کی عبدالہادی مضطرب نظر آنے لگا۔

" مدیث مبارکہ ہے رسول الله کے فر مایا! الله کی است میں بہتر ہے جائے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹیوں سے بھی بہتر ہے سلی اور خوش بختی کے لیے یہ کائی سلی اور خوش بختی کے لیے یہ کائی نہیں کہ آ ب می اسل اور خوش بختی کے لیے یہ کائی میں کہ آ ب می اسلام قبول کر چکی ہیں۔ یہ میرای دولت میرے لیے عظیم خوش بی ہے۔ میں آ ب کی بدولت میرے لیے میں آ ب کی بدولت اس نعمین میری دوجہ سے۔ وسیلہ تو اس نعمین میری دوجہ سے۔ وسیلہ تو آ ب بی تھیری ہیں۔ ' وہ کئی عاجزی سے کہدرہا تھا۔ آ ب بی تھیری ہیں۔ ' وہ کئی عاجزی سے کہدرہا تھا۔ اس نعمین میری دوجہ سے کہدرہا تھا۔ آ ب بی تھیری ہیں۔ ' وہ کئی عاجزی سے کہدرہا تھا۔ آ ب بی تھیری ہیں۔ ' وہ کئی عاجزی سے کہدرہا تھا۔ آ ب بی تھیری ہیں۔ ' وہ کئی عاجزی سے کہدرہا تھا۔ میری دونا بھول گئی تھی کویا۔

''خدا جب اپنا آپ منوانا چاہتا ہے۔ اپنا آپ منوانا چاہتا ہے۔ اپنا اعتراف کروانا چاہتا ہے۔ تو چروہ چھین لیتا ہے۔ جس کے بغیر جینا سب سے مشکل ہو، جو غفلت کا باعث ہو۔ اس نے مجھ سے آپ کو چھینا تھا۔ مقصد توجہ اپنی جانب ولا نا تھا۔ می تو وہ تھیں جن سے اپنا گامسلم ہونا مرداشت نہیں ہوا تھا۔ اور جوابا ایک چال انہوں نے چلی تھی گر جو دا وَ اللّٰد کا ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر ین ہوا کرتا ہے۔ یہ اللّٰد کا دا وَ تھا، جو آج ہم سے اپنا آپ کرتا ہے۔ یہ اللّٰد کا دا وَ تھا، جو آج ہم سے اپنا آپ کرتا ہے۔ یہ اللّٰد کا دا وَ تھا، جو آج ہم سے اپنا آپ کرتا ہے۔ یہ اللّٰد کا دا وَ تھا، جو آج ہم سے اپنا آپ کرتا ہے۔ یہ اللّٰد کا دا وَ تھا، جو آج ہم سے اپنا آپ کرتا ہے۔ یہ اللّٰد کا دا وَ تھا، یہ اللّٰم کروا چا۔ میں کیوں یہ امید چھوڑ دول کہ ایک دن دو آپ کے دل میں بھی یہ لفین ڈال دے گا۔' اس کا انداز معمول کا تھا۔ علیز کا جواب لیجہ زم تھا۔ اس کا انداز معمول کا تھا۔ علیز کا جواب گئی گئی۔

دومی چل نہیں سکیں ، ورنہ خود یہاں آ کرتم سے ملتیں۔ انہیں اپنی اکلوتی بہو سے ملتے اور اس سے باتیں کرنے سے کرنے اور اس سے باتیں کرنے اور آئی ہمر کے ویکھنے کا بہت ارمان ہے، اپنے کہ طرح ۔ ہو سکے تو ان کی بیخواہش ضرور پوری کر بیٹا دیجے گا۔ اللہ رامنی ہوآ ب ہے۔ 'اس کا گال تھیک کر کہتا دیجے گا۔ اللہ رامنی ہوآ ب ہے۔ 'اس کا گال تھیک کر کہتا

الموجيزة 124

اندازیں بانہیں کھلائی تھیں، جیسے عبدالہادی گورد بردیا کے استے سینے سے لگانے کی تڑپ لیے ہوئے تھیں۔ علیز سے جھکتی ہوئی ان کے قریب آئی، انہوں نے سیر محبت سے اسے خود میں سمولیا تھا۔

"ماشاء الله ابهت خوب صورت ہو۔ عبدالہادی سی تمہارا اسر ہوا تھا۔ "اس کا چہرہ ہاتھوں میں جرکے دہ ونور شوق سے گویا ہوئی تعیں۔ علیزے کی رنگت یکدم بے تحاشا سرخ بڑئی، لا نی پکیس مغلوب انداز میں لرز کر جھک گئیں۔
"میں آپ سے کل نہیں ملی ، مجھے بہت افسوں ہے۔"
اس نے بات بدل دی می نری سے سکرانے لگیں۔
"کوئی بات نہیں بیٹی! مجھے تمہاری تھکادٹ کا احساس تھا۔ بلکہ مجھے افسوں اور شرمندگی ہے کہ میں احساس تھا۔ بلکہ مجھے افسوں اور شرمندگی ہے کہ میں تمہارے شایان شان استقبال نہیں کرسکی۔ اس بیاری افسون اور شرمندگی ہے کہ میں افسان استقبال نہیں کرسکی۔ اس بیاری افسر دہ نظر آ نے گئیں۔

و عبدالہادی بتارہ سے کہ آب اسلام تبول کر چکی ہیں۔ "علیز ہے نے دل میں مجلی سوال بالآخر کر لیا تھا۔
اسی سوال کا جواب جانے کی تمنااہ سے یہاں لے آئی تھی۔
د' الحمد اللہ ! اللہ نے مجھے یہ نعمت بخشی ہے۔ "وہ طمانیت سے مسکرائی تھیں۔ علیز ہے کی ہرگزشفی نہیں ہو سکتی تھی ، استے سے مسکرائی تھیں۔ علیز ہے کی ہرگزشفی نہیں ہو سکتی تھی ، استے سے مسکرائی تھیں۔ علیز ہے کی ہرگزشفی نہیں ہو

سمی کی، استے سے سمز ہوا ب سے۔
'' یہ کیے ممکن ہو سکا ؟ میں نے تو سنا تھا، آپ اپنے اللہ اللہ کے اسلام لانے پر بہت برا پیختہ تھیں۔ اپنے بیٹے کو بیان کے اسلام لانے پر بہت برا پیختہ تھیں۔ اپنے بیٹے کو بیان دول کر دیا تھا، ہر شے سے خود سمیت ۔۔۔۔۔کا خود سمیت ،۔۔۔۔کا خود سمیت ،۔۔۔۔کا خود سمیت ،۔۔۔۔

رو المحل کہا بیٹے! میرے کیے میرا بھائی سب کھی تھا۔ پھر میرا بیٹا! یہ وسیع جائیداد، رو پیا پیسا مجھے بھی بھی اتنا عزیز نہیں تھاجتنے یہ دونوں اشخاص۔ جب ایک کے بعد دوسرا بھی مجھے چھوڑ کر ای راستے کا اسیر ہوا تو پیچھے وحشت اور تنہائی میرا مقدر تھہرے شھے۔ ایسی انتہائی اور وحشت، جہال حواس کھوکرانسان خود کئی جیسے

اقدام کا بھی مرتکب ہواکرتا ہے۔ میں نے بھی گ۔
میرے لیے یہ حقیقت قابل قبول نہیں تھی کہ میرا بیٹا بھی
میرے بھائی کی طرح خود راضی با رضا ہوکر مشرف
اسلام ہواہے۔ دہ عورتیں تو بہانا تھیں، ورنہ اصل مقصد
تو اسلام کی قبولیت تھا۔ کیوں .....؟ میرے اندراتنا
شورتھا، ایسی قیامتیں تھیں جو پورے وجود کوتہہ بالا کیے
میری ۔ان دنوں میں ذات کے ایے جنگلوں میں
کھتی تھیں ۔ان دنوں میں ذات کے ایے جنگلوں میں
بھٹک رہی تھی، جہاں ہیرونی دنیا کے علق اور حوالے کا
رابط منقطع ہوجایا کرتا ہے۔ میں کسی ہے بات نہیں کرتی تھی
رابط منقطع ہوجایا کرتا ہے۔ میں کسی ہے بات نہیں کرتی تھی
کیوں ہوا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اورایک دن جھے اس کا
جواب لی گیا، جانی ہو کیے .....؟"

وہ بولتے ہوئے یکدم تھم گئیں، علیزے جومبہوت من رہی تھی، جیران نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔

" کیوں کہ اللہ یہ جاہتا تھا۔ وہ جھے جلایا تم نے میں کا بات چاہتا تھا۔ اس نے جھے جلایا تم نے میری ایک بندی کوراہ ہے بھٹکا تا چاہا گراییانہ کر سکیل، دہ تو چھرمیری بن گئے۔ دیکھو سسمیں نے تم ہے سب کچھ چھین لیا۔ تمہاری اصل دولت، تمہارا بیٹا وہی بیٹا، جس کے بغیر جینے کا تصورتھی نہ تھا تمہارے پاس۔ اب بتم بہار ہیں ہوگر یہ زندگی موت سے بدتر ہے۔ میں نے تم بہت پہلے کہیں یہ الفاظ پڑھے تھے کہ ایک اللہ کی رضا ہے اور ایک بندے کی رضا ہے اور میں نے خود کو دولو ذکیل ہوتے محمول کرلیا۔ میں نے سان گئی تھی۔ میری بقاء ای میں وہ جو منوا تا چاہتا تھا میں جان گئی تھی۔ میری بقاء ای میں دو جو منوا تا چاہتا تھا میں جان گئی تھی۔ میری بقاء ای میں دو ایس لوٹا دی۔ وہ بے کہ میں اس کو مان لول جب مان لیا تو اس نے میری دول میں بہت ہے کہ میں اس کو مان لول جب مان لیا تو اس نے میری دول میں بہت بچاہے۔'

دہ خاموش ہوگئیں۔علیز ے خاموش بیٹھی رہی۔اس کے چبرے برکوئی تاثر نہیں تھا۔ملازمہ ناشتا کیے ختظر تھی، ممی نے اس کی توجہ اس کی جانب دلائی۔وہ بے دلی سے

تاشتا کرنے گئی۔نرس انہیں سوپ بلانا شروع کر چکی تھی، ان کی کمر پر تکیہ لگائے ،سہارادیتے۔ ''میرا بیٹا بہت بدل گیا ہے۔ بلکہ بیارا ککنے لگاہے۔

"میرابیابہت بدل کیا ہے۔ بلکہ بیارا للنے لگا ہے۔
پہلے ہے میں نے اے بہت سجیدہ محسوں کیا ہے۔ گر مجھے
یقین ہے وہ مہیں پاکرخوش ہوگا۔" انہوں نے ہاتھ کے
اشارے سے مزید سوپ چنے ہے منع کر دیا اور پھر نیم
دراز ہوکر اس سے ہم کلام ہوئی تھیں علیز ہے کے
چہرے پرایک رنگ آگرگزرگیا۔

''تم خوش ہو بیٹے ؟''انہوں نے سوال ہی نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ بھی تقام لیا تقا۔علیز نے نظریں چرا گئی۔وہ یک ٹک اس کا چہرہ تکتی رہی تھیں ،اک آس لیے۔

''تمہاری آ تکھیں بہت حسین ہیں۔ بہت چکدار اور دن کی روشی کی ماننداجلی، سورج کی بہلی کرن جیسی روشن روشن۔''وہ بہت محبت بھرے نرم گرم انداز میں کہہ روش ملیز ے خفیف کی ہوگئے۔

''میں نے عبدالہادی سے بھی کل کہا تھا۔تم سے بھی کہدر ہی ہوں۔ بیٹے!میری خواہش ہے تہمیں الہن بے دیکھوں۔ اینے بیٹے کے سر پہسمرا سجانے کی خواہش بہت شدیدری ہے۔ کھ رمیس بھی ادا کرنی ضروری ہیں ۔کیاتم میری میہ خواہش بوری کر سکتی ہو؟ "وہ سوال کر رہی تھیں۔علیز ہے کی توجہ ہث کئی کہ دروازه ناک ہواتھا۔عبدالہادی اندرداخل ہوااورجیسے پہلے ہی مرطلے پر ٹھٹک کررہ گیا۔اسے وہاں دیکھنااس کے چہرے یہ ایک امید کی روشی ، ایک خوشی کا تاثر پھیلا حميا تھا۔ دونوں کی نظریں لمحہ بھر کو جار ہوئی تھیں۔ نگاہ چھٹرانے اور چرانے میں پہل علیز ہےنے کی۔اس کی خوشگوار پُر امیدنظروں کوسہنا، تاب لا نابہرحال علیزے کی بس کی بات نہیں تھی۔ ابھی رات بی تو ان کے درمیان انھی خاصی فی ہوئی تھی۔وہ ہرگز بھی اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہے کو آ مادہ مبیل تھی ۔ ہول کے ایک کمرے میں رات كزارن كاجوتج بدبوا تعاده استعماط كرنے كوكاني تفا۔

اس کی آنگھ کی احساس کے تحت کھی تواہے اپنے اوپر جھکے پاکر وہ اپنی دھڑ کئیں تھمتی محسوس کرنے گئی تھی۔

یوں ہم سے روٹھ کر سونا بھی ٹھیک نہیں اک ہمیں بھی نیند آجاتی وہ عجیب سے بہتے ہوئے انداز میں گویا تھا۔
علیزے کی روح فنا ہونے گئی تھی۔ گویا اسے تھے معنوں میں صورت حال کی تھمبیرتا کا اندازہ ہوا تھا۔ رات کا میں صورت حال کی تھمبیرتا کا اندازہ ہوا تھا۔ رات کا وقت، تنہائی، ما مین کے تعلق کا احساس الیے میں اتنی کی بین کے تعلق کا احساس الیے میں خود پر غصرا آیا۔ بھلا وہ اس اہم بات کو کیونکر فراموش کر گئی خود پر غصرا آیا۔ بھلا وہ اس اہم بات کو کیونکر فراموش کر گئی میں۔

دری تعین، کمبل درست کررہا تھابس۔ 'اس کی جہی ہوئی انظروں کے جواب میں عبی ہوئی انظروں کے جواب میں عبی المہادی نے وضاحت دی تھی گر انظروں کے جواب میں عبدالہادی نے وضاحت دی تھی گر آتی دیے جو بی اور سلگن تھی اسے بخو بی جو سکتی تھی۔ وہ عبدالہادی نے گہرا سانس جمرا اور فاصلہ بڑھا کر اپنے بستر یہ جلا گیا۔ علیز ہے صوفے پر مزید سکڑ گئی تھی نماز اپنے بستر یہ جلا گیا۔ علیز ہے صوفے پر مزید سکڑ گئی تھی نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی تھا۔ سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کی بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کی بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سے فراغت کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کرصوفے پر سوگئی سوگئی کے بعد وہ اپنی شال اوڑھ کی بھی کہا تھا۔

" بجھے بھی وہ نسخہ بھا دیں۔" اپنی جگہ برینم دراز ہو جانے کے بعد بھی وہ نیم بازآ تھوں سے اسے دیکھ رہاتھا۔
" اتی بفکری سے سوجانے کا متم سے خت ب سکون ہوں" اپنی بات معنی خیز وقفے سے ممل کر کے وہ زیرلب مسکرانے لگا جبکہ علیز ے کا دل اچھل کر حلق میں زیرلب مسکرانے لگا جبکہ علیز ے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اسے اپنے اور عبد الہا دی کے درمیان کا فاصلہ یکدم بے معنی لگا۔ اتنی دوری کے باوجود وہ جیسے فاصلہ یکدم بے معنی لگا۔ اتنی دوری کے باوجود وہ جیسے فاصلہ یکدم بے معنی لگا۔ اتنی دوری کے باوجود وہ جیسے نظروں کی تپش پاکر پور پورسلگ اٹھی۔ اس کی نظروں کی تپش پاکر پور پورسلگ اٹھی۔ اس کے فیری جانب نے ایک جھٹے سے کروٹ بدلی اور رخ دوسری جانب بھیرلیا، کویا ہے نیاز ہوئی مگر عبد الہادی پہ جانے کیوں بھیرلیا، کویا ہے نیاز ہوئی مگر عبد الہادی پہ جانے کیوں شرارت سوار ہونے لگی تھی۔

بهت ظالم بوبيه يطيع موالعني

جان بلب د کھے کے مجھ کو میرے عیلیٰ نے کہا لاووا ورو ہے ہی کیا کروں مر جانے دو و محبت ہے تو وہ مجھ سے پھرے گا نہ بھی عم نہیں ہے جھے غماز کو بھڑکانے دو علیزے کی جان جل کر خاک ہوئی تھی۔ضبط انہزا درجے یہ پہنچا، جب ہی مبل جھنگ کر تیزی سے اتھی اور جوتے پہنے بغیر بالکنی کی جانب لیکی تھی کے عبدالہادی کھیرو تیوری کو چڑھاتے ہوئے جاتے ہو کدھر ول کا صدمہ تو انجھی سر سے اتر جانے دو علیزے دھک سے رہ گئی۔اس نے مضطرب ہوتے نگاہ بھرکے اسے ذیکھا۔ وہ اسے وہی پوسف لگا تھا۔ ہو بہو ایک عالم نظر آئے کا گرفتار تہیں اینے کیسوئے رساتا بہ کمر جانے وو اس نے اس شرمر انداز میں ہاتھ برهایا اوراس کے جوڑے میں بندھے بال کھول دیے۔علیزے کے اندر ابیا تنفر، الی نفرت اتری تھی جو پورے وجود کو ایے زہرہے نیلا کردے۔ کچھ کے بغیراس نے فتر خیز انداز میں ایک جھنکے سے اپنا ہاتھ چھڑ وایا اور تقریباً دوڑتے ہوئے درواز ہ مارکر گئی ۔سردہوا وک کی شوریدہ سری کواییے وجود پر سہتی وہ بری طرح سے روتی رہی تھی۔عبدالہادی کوائی علطی کا احساس اس کے شدید

ردمل ہے ہوا تھا۔ ورة كى ايم سورى! من تومحض غداق كرر باتفا- "وه کتناشرمسارلگ رباتها برانداز ہے۔ ''اندر تو آ جا کیس سردی میں بیار پڑجا کیں گی۔'' جواب میں علیزے نے جن تظروں سے دیکھا تھا اسے وہ جیسے خود کوز مین میں گڑا ہوامحسوں کرنے لگا۔ ''یمی ہے اصل رویہ تمہارا میں۔ مال کیوں نہیں

وہ آ ہ بھر کے کہدر ہاتھا چرمز پدگویا ہوا۔

نے بے اختیار ہوتے اس کا ہاتھ بکڑلیا۔

وہی، اشعار پڑھتا بنس کے آھے ہارا ہواانسان۔

لیتے ؟ '' وہ حلق کے بل چیخ پڑئی۔عبدالہادی کے وجیہہ چہرے پرایک کمی میں کتنے رنگ آ کرگز رگئے تھے۔

" ہارے مابین تعلق مجھے بھی بھار بیاہم بات فراموش کرادیتا ہے علیزے کہ آپ کتنی نفرت کرتی ہیں مجھ ہے ، ورندحقیقت بیہے کہ میرایمل نا قابلِ معافی ے ندمعذرت طلب، بہر حال علطی میری ہے۔ مجھے بیہ فراموش نہیں کرنا جا ہے کہ میری محبت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے آپ کی نفرت ....ادر مجھے خود کو اس کے دائرے سے باہر نہیں نکالنا جاہیے۔ اکین سوری۔ ' وہ بولاتواس کا لہجہ بوٹھل تھا۔اس کے بعد وہ رکائمیں تھا۔ علیزے نے اس کی کسی ہات یہ دھیان نہیں لگایا تھا۔ اے ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجد تھی کہ یہاں آنے کے بعددہ اس کے ساتھ بیڈروم شیئر کرنے کے خیال ہے ہی بدک الھی کھی اوراس سے الجھنے کھڑی ہوگئی۔

"والده بهت بيار أبين" بليز عليز البين ملازموں کے تھرو پہ خبرمل جائے گی کہ ہم الگ رہ رہے ہیں۔انہیں تکلیف تہیں دینا جا ہتا میں ای کیے ۔۔۔۔۔'

''تم بئ اپنا مقصد حاصل کرنا جا ہے ہو مگر س لو! میں تمہیں اس میں کامیاب تبیس ہونے دوں گی۔''وہ اس ک بات قطع کر کے غرائی تھی۔عبدالہادی نے جوابا ا تكھوں میں اس كى آئى كھيں گاڑ دى تھيں۔

° كون سا مقصد .....؟ كس مقصد كى بات كرر بى ہیں آ ب علیز ہے؟ واضح رہے ہماری شادی کو کتنے ون گزر گئے۔آپ میرے گھرید میری پینچ سے بھی دور نہیں تھیں \_ میں مقاصد حاصل کرنے والا ہوتا تو .....' اس نے لیکفت بات ادھوری جھوڑ دی تو اس کی وجہ علیزے کا سفید براتا ہوا چہرہ تھا۔عبدالہا دی نے ہونٹ بهيج كرخودكوكميوز كماتها\_

" يهان اس بيڈروم ميں اسٹڈي بھی ہے اتنے اور ڈرینک روم بھی اتنا وسیع ہے کہ میں با آسانی وہاں قیام کرسکتا ہوں۔ میں لیقین دلاتا ہوں میری وجہ ہے

دیا تفاعلیز ہے کا تیبا ہوا چرہ مزید جھلی اٹھا۔اس سے
وہاں مزید تھہرانہیں جاسکا تھا، جبھی کچھ کے بغیرایک
جھلے سے اٹھ کر تیزی سے باہرنگل گئ۔اسے لگ رہاتھا
یورے بدن پر چیونٹیاں ریگ رہی ہوں۔ آ تکھیں نم
تھیں اورول مجرایا ہو۔ پہنیں اسے مبرکیوں نہیں آ رہاتھا
۔ منہ پہ ہاتھ رکھے سسکیاں دباتی ہوئی وہ اندھا دھند
منہ پہ ہاتھ رکھے سسکیاں دباتی ہوئی وہ اندھا دھند

تُونے مجھے کہاں ڈالاتھا

ملازم جیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ دہے ہیں۔

اس نے خود کو کمرے میں بند کرلیا۔ طبیعت بھی

ہر جزئیں تھی۔ بدن بخار میں بتیا تھا۔ ایک آگ اس

ے اندر تھی، ایی بھڑ کتی ہو گی جوجلا کرخاک کردے۔

دا ہے گال پہ جیسے کوئی برزخ بھڑ کتا تھا۔ اسے تا حال

دا ہے گال پہ جیسے کوئی برزخ بھڑ کتا تھا۔ اسے تا حال

دا ہے گال پہ جیسے کوئی برزخ بھڑ کتا تھا۔ اسے تا حال

دہ سے میں نے بھی سخت نگاہ نہ ڈائی تھی، اگرا تنا برہم

ہوا تھا تو وجہ دو سری عورت تھی۔ یہ بی بات تا قابل

برداشت تھی۔ پوری روح پر آ بلے پڑ گئے تھے۔ اس

وحشت انگیز خیال کے ساتھ ہی۔ جب وہ آرہی تھی عبد

الحنی اس سے پہلے گھر سے چلا گیا تھا۔

الحنی اس سے پہلے گھر سے چلا گیا تھا۔

دیس واپس آؤں گا تو جھے گھریہ نظر آ ڈ تم۔

لاریب غصہ خم کرو۔ بات کو بجھے گی کوشش کرو۔ میں

ظمیر جس اس لیے آیا تھا کہ تم غدا کی تخلیق کا فداق اڑا

آپ کوکوئی مسئلہ میں ہوگا۔'' اس کا اندازا تناہجی ،اتناعا جزانہ تھا کہ وہ جتنا بھی جسخجھلاتی مگر پچھے کہہ نہیں سکتی تھی۔اس کے بعدوہ واقعی جسے وہاں موجووہ وکر بھی کہیں نہیں رہاتھالیکن ریجھی بچ تھا کہ علیز ہے بہر حال اس پراعتا ونہیں کرتی تھی نہیں کرسکتی تھی ،نہیں کرسکتی تھی۔۔'

''آپ کیمامحسوں کر رہی ہیں می!'' عبدالہاوی اس طرح ان کے پہلو طرح ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا کہ علیزے اس کے پہلو میں آ گئی ۔ وہ جز بذہوئی تھی اور فاصلہ کچھاور بڑھایا۔
میں آ گئی تھی۔ وہ جز بذہوئی تھی کر بہت دنوں بعد بڑے ول ''تمہاری دلہن کو و مکھ کر بہت دنوں بعد بڑ ہیں گئی سے خوش ہوئی ہوں میں تو ، مگر جھے یہ بیجی کچھ بہتر نہیں گئی ۔ سست ، بے زار اور عُڑھال محسوس ہوتی ہے۔ تم اس کا خیال نہیں رکھتے یا طبیعت ٹھیک نہیں۔'' خیال نہیں رکھتے یا طبیعت ٹھیک نہیں۔''

عبدالهادی ان کا ہاتھ سہلاتے ہوئے مستقر ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھ اس کی توجہ بھی علیز رے کی جانب مبذول کرئی تو علیز رے واقعی گڑ بڑا کر رہ گئی۔ اس سے بل کہ وہ سچھ کہہ پاتی وہ خود ہی قیاس آرائی میں مشغول ہوئیں۔

''جھے لگاہے تم باپ بنے والے ہو بیٹے! ہماری بہو
اک لیے اتن ست ہورہی ہے۔' ان کی نحیف آ واز میں
جیسے یکدم اک زندگی کا احساس از آیا۔ امید، خوشی
، جوش، علیزے نے ہے ساختہ میم کی گھراہٹ میں جتلا
ہوتے شیٹا کر عبدالہادی کو دیکھا جواسے ہی و یکھ رہا تھا۔
نگاہ ملنے یہ مسکراہٹ دبالی۔ علیزے کا چرہ اشتعال اور
خفت کی زیادتی سے دہک کرانگارہ ہونے لگا۔

''کیول نہیں ہوسکتا؟ تم استے واق ت کیسے کہہ سکتے ہو۔ مجھے تو یقین ہے الی ہی بات ہوگا۔ بیشک ڈاکٹر سے ٹمیٹ کروالو۔''انہوں نے اپنی بات پرزور

(128 ما يورو

ر ای تھیں۔ جھے ہے ہی برداشت ہیں ہوسکا۔شاید استنع سالتمهيس يكسر تبديل بإكربين ن توقع كرر بإتفا تم سے کہتم ایس تکبرانہ بات تہیں کرعتی ہو۔ بیردمل اس باعث تقاادر لاريب....! تم پيهي جاني ہوييں د صاحتوں كا قائل بھى نہيں رہا۔ آج اگراييا كررہا ہوں تو جان لوئتنی اہم ہوتم اورتمہاری ناراضگی میرے لیے۔ میں تم سے اپنارشتہ بچانا جا ہتا ہوں ،اس میں غلط ہمی کو داخل مہیں ہونے دینا جا ہتا۔ میں مہیں کھونانہیں جا ہتا۔ 'اس کا گال تھیک کراس نے کتنی رسانیت سے کہاتھا۔وہ تب بھی پھر کے بت کی ما نندسا کت بیٹھی رہی تھی۔عبدالعنی نے گہراسانس بھراتھااوراس کے نزویک جھک آیا۔ ' ' ناراضگی ختم نہیں ہوئی .....؟'' وہ اس کی توجہ کا طالب بنا ہوا تھا، لا ریب نے اُسے اِس سے محروم کروما تھا۔اے ہیں ویکھا۔اسے جواب ہیں دیا۔عبرالعنی نے بھی کہاں ہمت ہاری تھی۔ وواس كا مطلب تهين حتم هوني الش اوك، وه

مسكرار باتفا۔ پھر پچھادر جھكااس كا گال چوم لیا۔

"اب ختم ہوئی .....؟" اس كا انداز شوخ وشك
اور شریر تھا۔ لاریب مرسکتی تھی اس ادا پہ، جان لٹا عتی
افر عبد الغنی در میان میں دوسری عورت كونہ لے آیا
ہوتا۔ پہرہ فحض تھا جس ہے اس نے پہلی نگاہ كاعش كیا
ہوتا۔ پہرہ فحض تھا جس ہے اس نے پہلی نگاہ كاعش كیا
نگاہ كی خوشی ، بار بار دیکھنے كی تمناء آج تک اس کے
نگاہ كی خوشی ، بار بار دیکھنے كی تمناء آج تک اس کے
پہرے كود كھنا اس كے دل كوخشی اور طمانيت سے بھرتا
اس پہ ہیشہ سحرطاری كرتار ہاتھا۔ اب بھی كل كی طرح
اس پہ ہیشہ سحرطاری كرتار ہاتھا۔ اب بھی كل كی طرح
ایک امتحان تھا ہے و كھنا، مجسوس كرنا، فخرجيے احساس
ایک امتحان تھا ہے و كھنا، مجسوس كرنا، فخرجيے احساس
خبرتھا جوا ہے د كھے ہمكتار كر كیا ؟ اس كا دل غم سے
بھتمنا جار ہاتھا۔ د كھ كی شدت سے ادھڑتا جار ہاتھا اور دہ
کتا عافل بنا ہوا تھا۔ اسے لگا دفت یا پخسال پیچے چلاگیا
کمتنا عافل بنا ہوا تھا۔ اسے لگا دفت یا پخسال پیچے چلاگیا

ہے۔ یہ وہی عبد الغنی ہے جو اس پر نگاہ تک بھی نہیں ڈالا
کرتا تھا اور وہ اس کی خاطریسی یا گل ہوئی پھرتی تھی۔

''تم مجھ ہے خفا نہیں رہ شکتیں اس لیے مجھے جھوڑ کے بھی جانہیں سکتیں۔'' عبد الغنی نے کہا تھا اور وہ نم و غصے کی شدتوں ہے بچر گئی تھی۔ اس کے کالج جانے کے حضے کی شدتوں ہے بچر گئی تھی۔ اس کے کالج جانے اور لاریب عبد العلی کے ساتھ عبد الغنی کو، اس کے گھر کو جھوڑ آئی تھی۔ حالانکہ عبر نے اس کے ارادے کو کو چھوڑ آئی تھی۔ حالانکہ عبر نے اس کے ارادے کو باقاعدہ بھانیتے ہوئے اسے جانے سے روکنے کو باقاعدہ بھانیتے ہوئے اسے جانے سے روکنے کو باقاعدہ بھانیتے ہوئے اسے جانے سے روکنے کو باقاعدہ بھانیتی کی تھیں اس کی۔

یں میں ہیں ہیں۔ ''اییا مت کریں پلیز! مجھے پچھاور نہ مجھیں۔ اپنی ادنیٰ ملازمہ مجھ لیں۔ ٹیں ....''

''فاموش ہو جاؤتم بد بخت عورت!' وہ چلا پڑی۔اس کے لیج میں نفرت چھلی پڑتی تھی۔ ''جوتم نے کیا تھا اس کی سز اخود بھگت لوگی تم کسی کواجاڑ کرخووتم کسے بس سکتی ہو؟ میری بددعا تیں بھی تتہمیں چین نہیں لینے دیں گی دیکھ لینا۔عبدالغنی کونہیں چھینا تم ، نے مجھ سے میری کل کا کنات ہتھیا لی ہے جھینا تم ، نے مجھ سے میری کل کا کنات ہتھیا لی ہے ۔' وہ پھوٹ پھوٹ کررو بڑی تھی۔

''تم کیا جانوعبرالغی کیا تھا جمیرے کیے۔' وہ یونہی روتے ہوئے گاڑی میں جا جمیعی تھی اور سارے رہتے روتی رائی تھی ۔گھر بیداس گاسب سے سہلا سامنائی ممی سے ہوا تھا۔وہ جیسے اس کی منتظر تھیں اور پریشان بھی۔اس طرح تو جھی گاڑی نہیں منگوائی تھی اس نے اس سے بل سے بہی بات وہ بار بار بریرہ سے کہدری تھیں۔

" آپ پریشان نه ہوں۔ہوسکتا ہے بھائی کو ایر جنسی میں کہیں جاتا پڑ گیا ہواور وہ جھوڑنے سے قاصر ہوں لاریب کو۔''

بریرہ کی تسلیاں بھی ان کی البھن ختم نہیں کرسکی تھیں نہ پریشانی میں کی لاسکیس بہاں تک کہ وہ خود حال ہے بے حال ،اجڑی بچمڑی وہاں پہنچ گئی تقی۔ آنسوؤں اور نگا۔ا آ ہوں کے درمیان جو وجہ اس نے بتائی تھی وہ نا قابلِ شکار ج یقین تھی۔می اور بربرہ بھی بھونچگی رہ گئی تھیں۔ اس ا

''سیسید کیمے ہوسکتا ہے؟ عبدالتی اور شاوی .....؟ ''ممی کا رنگ فق ہو چکا تھا۔ بریرہ سراسیمہ تھی۔ لاریب کی حالت کواہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔الی بات تو وہ نداق میں بھی کرنے کی قائل ندری تھی۔

" بمائی نے ایسا کیوں کیا؟ میں انجی پوچھتی ہوں ان سے "" بریرہ نے لرزتی آ واز میں کہا تھا اور اٹھنے اگی تھی کرمی نے روک دیا۔

"اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مناسب سمجھے

دکھاتر آیا تھا۔ لاریب کی طبیعت پھرسے بگر رہی آئی۔
انہیں سب پچر بھول کراس کی فکرلگ گئے تھی جارہ ہواں
انہیں سب پچر بھول کراس کی فکرلگ گئے تھی جارہ حواس
انہیں سب پچر بھول کراس کی فکرلگ گئے تھی جبکہ بریرہ حواس
باختہ می وہیں بیٹھی رہ گئی تھی ۔اسے یقین نہیں آتا تھا
عبدالخنی ایسا کرسکنا تھا۔ گرکیا تواس کی وجہ تض بدلہ تھا
اچھی طرح سے جانی تھی جب کی طور چین نہیں آیا تو
ایچھی طرح سے جانی تھی جب کی طور چین نہیں آیا تو
ایچھی طرح سے جانی تھی جب کی طور چین نہیں آیا تو
ایچھی طرح سے جانی تھی جب کی طور چین نہیں آیا تو
ایچھی طرح سے جانی تھی جب کی طور چین نہیں آیا تو
ایچھی طرح سے جانی تھی جب کی طور چین نہیں آیا تو
ایچھی طرح سے جانی تھی جب کی طور چین نہیں آیا تو
ایپھی طرح سے عبایا نکال کر بھی تو اندر واخل ہوتے
ایس جنا ہوتے نون نئے دیا۔ پچےسوچااور گھر جانے کا فیصلہ کر
ایس جنا ہوتے نون نئے دیا۔ پچےسوچااور گھر جانے کا فیصلہ کر
ایس جنا ہوتے نون نئے دیا۔ پچےسوچااور گھر جانے کا فیصلہ کر
ایس جنا ہو علی کہ ان وہ با مشکل بھنسی بھنسی آواز
السلام وعلی کہ ان وہ با مشکل بھنسی بھنسی آواز

"کہاں ہیں سب؟ "ہادون نے کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالتے ہوئے سرسری انداز شن سوال کیا تھا۔ اس کے سلام کا جواب وہ عرصہ ہوا دینا چھوڑ چکا تھا۔ نارامنی کی بیرانتہا تھی کہ وہ اللہ سے اس کی سلامتی کا خواہش مند بھی نہیں تھا۔ "اندر ہیں سب۔" بریرہ کا دل رک رک کر دھوڑ کئے

PAKSOCIETY

نگا۔اس صورت حال میں وہ ہرگز اتن جلدی ہارون کے تہر کا شکار نہیں ہونا جا ہتی تھی۔ وہ بھی اس صورت کہ عبد الغنی کے شکار نہیں ہونا کا میں معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اس اقدام کی وجہ معلوم نہیں ہوئی تھی۔

'' چائے بھوادواور ڈسٹرب نہ کرو۔آرام کرنا چاہتا ہوں۔''بٹن کھول کروہ خشک آواز میں بولاتھا۔ بربرہ نے جان عارضی طور پر چھوٹے پرشکر منایا اور تیزی سے باہرنکل کئی۔ کئن میں آکرخوو چائے بنائی تھی اور ملازمہ کے ہاتھ بھجوادی ۔خودمی کے کمرے ک جانب آگئی، لاریب یہیں تھی نی الحال۔

"ابطبیعت کیسی ہے لاریب کی؟"وہ بغیر کسی جرم کے خودکو جرم مجھ رہی جیسے می نے ایک نظرات دیکھا تھا۔
"مہت اسٹریس لے رہی لاریب! واکٹر نے تشویش ظاہر کی ہے کہ ایس حالت میں مس گیرہ ہو سکتا ہے اس کا ۔"ان کی آدواز ہے لگتا تھا وہ خود بھی رو بھی ہیں۔ بریرہ کا بوجل ول بچھاور بوجھل ہوگیا۔
پھائی کا نمبر آف جارہا ہے بتانہیں کیوں "اس نے جیسے بھائی کا نمبر آف جارہا ہے بتانہیں کیوں "اس نے جیسے بھائی کا نمبر آف جارہا ہے بتانہیں کیوں "اس نے جیسے بھائی کا نمبر آف جارہا ہے بتانہیں کیوں "اس نے جیسے

اک اور جرم کااعتراف کرلیا می پیچیس بولی تھیں۔
'' بچھے لگتا ہے میری بیٹی مرجائے گی ۔ پتانہیں میرے نفیب سے میرے افعال کیا ہے۔' میں اپنی سماری اولاد کی جانب سے استے بردے بردے دکھود کھنا کیوں لکھا گیا ہے۔' استے بردے دو وہ ضبط کھو کر سسکنے گئی تھیں۔ بریرہ نے بے افتیار انہیں اسٹے بازوں میں لے لیا۔

''ہارون بھی آھے ہیں۔ مجھے ڈرہے وہ…..' ''اووف.…..!'' ممی نے سرتھام الیا پھر جیسے بلبلائی تھیں۔

''ای کا کیادھراہے۔سارافسادای کا ڈالا ہواہے۔وہ غصے میں چیخ تھیں۔ بریرہ نے نری نے انہیں تھیا۔
''آپ لیٹ جا کیں۔ کچھ دیر آ رام کرلیں۔اس مسئلے کا انشاء اللہ کوئی نہ کوئی بہتر حل نکل آئے گا۔' اس نے زیردی تھام کر انہیں لٹا دیا تھا۔
نے زیردی تھام کر انہیں لٹا دیا تھا۔
''لاریب بتاری تھی کہ وہ کسی اجھے خاندان سے ''لاریب بتاری تھی کہ وہ کسی اجھے خاندان سے

الوشاق 130

نہیں ہے بینی گانے بجانے والی ہے۔ تو کیا عبدالغنی کا الیمی عور توں سے بھی ......

''می بھائی ہرگز ایسے ہیں ہیں۔ بجھے یقین ہے وہ خود یہاں آ کرائی بات کی وضاحت کریں گے۔ آپ ٹینس مت ہوں۔'' بربرہ نے عاجزی سے کہا تھا۔ می سرد آ ہ بجر کے رہ کئی تعیں۔ بربرہ متفکر سوچوں میں الجھی جاری تھی۔ ہے۔ میں جہر سینے سینے سینے

در شائی ۔ راستے ، کلیاں ، درخت ، چھتیں ہر چیز نے کویا در اور درخت ، چھتیں ہر چیز نے کویا برف کی جادر اور در کوئی ۔ برف باری کاسلسلہ وقفے وقفے سے بینہی جاری تھا۔ اس نے اکتا کر مخلیس بروہ چھوڑ دیا اور بلیک کرآتش دان کے قریب آگئی۔ انجی این چیئر پہنیمی ہی تھی کہ دروازہ ناک ہونے لگا تھا ایکلے این کی جی الفور المادی اندر داخل ہو گیا تھا۔ علیز سے نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔

" بات سنو .... و و ای خاموثی ہے ڈرینگ کارخ کرچکا تھا۔ جہاں اس کا قیام تھا۔ وہ نیچ بستر لگا کرسوتا تھا یہ بات علیز ہے کے علم میں تھی۔عبد الہادی اس بکار پہ چونک کرمڑ ااور سوالیا نظروں ہے اسے دیکھا۔

در مجھے نہیں ہاتم کتے عرصے کے قیام کے لیے
آئے ہو عین ممکن ہے بیاتی وعشرت چھوڑ کے نہ
جانے کا ارادہ ہی نا ہو تمہارا مگر میں یہال نہیں رہنا
جا ہے کا ارادہ بی نا ہو تمہارا مگر میں یہال نہیں رہنا
جا ہتی ۔' رخ پھیرے دہ بے حدر کھائی ہے کویا تھی۔
عیدالہادی نے کہراسانس بحراتھا۔

حبراہمادی ہے ہراس سی براسات دورہ ہوائیں دورہ ہوائیں ہے ہیں می کو قائل کولوں گا اورہم والیس سے بین سے بات اس انداز میں اور موری جیموری کی معلیز سے تا جاہم ہوئے ہمی اسے ختظر نظروں سے دیکھنے یہ مجبور ہوئی۔
اسے ختظر نظروں سے دیکھنے یہ مجبور ہوئی۔
درمی کی خواہش ہے کہ وہ کھے رسمیس کر

خواہش کوردئیں کیجے کا بلیز!"اس کا انداز قائل کردیے والا تھا،اصرار آمیز،علیز ہے جذبذ ہوئی تھی۔ ''مگر وہ بالکل کہن بنانا جاہتی ہیں۔ایسا لباس پہننا پیندئیس ہے مجھے۔''

اس نے جھنجھلا ہٹ میں مبتلا ہوکر کہا تھا کہ شام میں ملاز مہ جولباس دے کر گئے تھی وہ ریڈ عروی شرارہ تھا،ساتھ میں میچنگ کے زبورات اور دیگر لواز مات۔

'' انہیں اپنے بیٹے کی دلہن دیکھنے کا اربان ہے۔ روایت می خواہش ہے۔ پوری کرنے میں کیا حرج ہے۔ ویسے بھی محض فارمیلیٹی ہوگی۔اگر آپ کو ہمارا اور پینل نکاح میری دلہن نہیں بناسکا تو محض برائیڈیل ڈریس کیا تیرمارےگا۔''

عبدالہادی کا لہجہ یکدم ترش اور تکی ہوگیا تھا۔ اپنی بات کا تاثر دیکھنے کو دہ رکا نہیں تھا۔ آگے بڑھ کر در داز ہ اپنے بیٹھے بندگر دیا بعلیزے کے چبرے بیجھے الاؤد کہا تھا۔

میں میں میں میں میں ہے ہے۔ بہر حال کوئی فرق نہیں برخ تا۔ جانتی ہوں اصل تکلیف ہی یہی ہے ہیں۔ "میز کوٹھو کر مارتے ہوئے اس نے بھڑ کے ہوئے انداز میں خود کلای کی تھی اور ڈین بٹانے کو پھر سے کھڑ کی میں آن کھڑی ہوئی تھی اور ڈین بٹانے کو پھر سے کھڑ کی میں آن کھڑی ہوئی تھی ا

درختوں کے ہے جمڑ گئے تھے۔ ٹنڈ منڈ درختوں
پہی جی برف اور زبین پہی برف کی چاد براا عجیب
تاثر دل میں ابھارتی تھی فضا میں پُر ہول اور جان لیوا
سناٹا اور سکوت تھا۔ دو پہر کورک جانے والا برف باری
کاسلسلہ پھرسے شردع ہو چکا تھا۔ فضا سفیدروئی کے
کالوں سے بھرتی جارہی تھی۔ وہ گہراسانس بھرتی ایک
بار پھر کھڑی سے ہٹ گئی تھی۔ کر سے کا ماحول بے حد
خواب تاک تھا۔ کار بیف سے لے کر پردول تک ہی
نہیں چھوٹے جھوٹے ڈ کیوریشز پیس میں بھی نفاست
کارنگ جھلک رہا تھا۔ دیوار برگی پینٹنگ میں نیگوں
سمندر اور بیک گراؤنڈ میں اڑتے سفید بادل بہت

موجيزة [3]

خوش کوار تا رہ چھوڑ رہے تھے۔اس سے پچھو فاصلے پہ سنهری فریم میں عبدالہادی کی مسکراتی ہوئی تضویر آ ویزاں تھی۔وہ بے خیال اسے دیکھنے گئی۔وہ آج بھی ا تنا ہی دلآ ویز تھا۔حواسوں پر چھاجانے کی حد تک سحر الميز، شاندار مرشايد تبديلي آهني تفي كهيس نهبيس - وه حیران ہوئی اور غیریقین بھی۔وہ غلط تھا، بُراتھا دھو کے باز ، فریبی ، تشد دیسند بھی نفس کا تالع عام انسان - آخر كب تك خود كوسنبالآل بيلمع كب تك چر هائے ركھتا مكر اس کا یمی روی تھا جواس کے علاوہ سب کے لیے تھا۔ چھوٹی میوٹی شرارت .....،شوخی اور شوخ بر جستہ جمکو*ل* ے بات بھی آ مے نہ بڑھ کی حالانکہ وہنتظر تھی کہ وہ ایسی

حرکت کرے اوروہ فردِجرم عائد کرڈ الے اس پر۔ تنہائی میں بھلاخوف تھا بھی کس کا اسے بدبند . دروازے بیہ معمولی احتیاطیں اس کی راہوں میں ر کاوٹ بن بھی کیسے علی تھیں۔ استے بڑے آ دمی سے اس درجه صبط کی امید کیسے رکھی جاعتی تھی مگروہ اس معر ے گزرا تھا ،گزرر ہا تھا، کیوں؟ کس کیے؟ وجہ واضح تھی۔ وہ اس کی رضا مندی کا منتظرتھا۔ جبراورمن مرضی کا قائل نہ تھا۔علیز ہے کی حیرت تمام نہ ہوتی تھی اور جب حيرت كا وقفه كزرا لؤ دستك كالمل ساته شروع ہونے نگااور بیضرب کچھا ہے پڑتی تھی کہنشان پر ہ رہا تھا۔ جیرت اور خوف کی سرحدیں عبور کرتی ہ انکشاف کے جنگلوں میں بھٹک رہی تھی اب وہ۔خودے بھا گئے ، حقیقت ہے نظریں جرانے کاعمل بھی جاری تھاجیجی تو بات بات پہ جھنجلاتی تھی۔ یہ بات قابل قبول ہی ناتھی کہ واقعی سے ہے۔اس کا سیا ہونا اوراین نظروں میں اپنا جھوٹا پڑنا اے خفت ہے دوجار کرنے لگا تھا۔ایسا بھی ہوتا ہے ہم شعوری بالاشعوری طور پرایے سی ممل یہ نازال ہوتے ہیں۔خود کو برتر اور دوسرے کو کمتر سجھتے ہوئے ہم درجات بھی اذ خود ہی مرتکب کرلیا کرتے من اے جھوٹا، منافق اور دغایاز بھے وہ اے خود سے

ہمیشہ کمتر درجہ پر فائز کرتی رہی تھی یہی وجہ تھی کہ اس کے خلاف کس Clue کا نہ مانا بھی اسے جھلا ہث سے دوحیار كرجاتا تھا۔ يہ بھى سے تھا كداس نے بار ہا جھب جھب كر اس کی کھوج لگانے کی کوشش کی تھی اور ہر بار بیجائے کو ٹی کامیابی حاصل کرنے کے خود شرمندہ ہوتی رہی تھی

وه عبدالهادي كواس نے تہتے سناتھا۔ ود دیوانکی دوطرح کی ہوتی ہے۔ایک دیوانگی وہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے حواس مخل ہوجاتے ہیں اور انسان ارزل ترین مخلوق بن جاتا ہے ۔ سیکن ایک د بوائل وہ ہے جو انسان کو بلند بوں کی جانب سینیحی ہے۔جیسے ہندھی میں تنکا اوپر اٹھتا ہے ایسے ہی انسان جنوں میں بلندی کا سفر طے کرتا ہے۔ عام انسانوں ہے کٹ کر ۔ و مکھنے والے اسے دیوانہ بچھتے ہیں لیکن وہ اویر اور اویر چڑھتا جاتا ہے۔ آگی وعرفان کی منزلیں طے کرتا ہے لیکن رہے ہے کہ انسان جب بھی رتی کرتاہے یا گل بن کربی کرتاہے۔ کی بھی چیز ک محبت ..... د بوانگی یا جنون دار حقیقت کا میانی کا در واژه کھولنے کو ہی عطا ہوتا ہے۔ ممی مجھے لگتا تھا میں اپنی ر باست سے کٹ جانے والا جزیرہ بن گیا تھا۔ مجھے دھرنی ہے ملنا تھا۔ جاروں طرف ہے سمندر کی اتھاہ محمرائیاں مجھے گھیررہی تھیں۔طوفان کے تھیٹرے مجھے اپنی ا غوش میں سمیٹ کر ہمیشانگل لینے کے دریہ تھے۔ مگر میں خود كوبيانا جابتا تفارا سيليين كي وحشت سے جتنا بھي سہا ہوا تھا۔ مگر ہمت ہار نانہیں جا ہتا تھا کسی شاعرنے کیا خوب کہا۔ مجھ سے کافر کو تیرے عشق نے بول شرمایا ول مجھے دیکھ کے دھڑکاتو خدا باد آیا علیز ہے کی محبت تو بہانا بنائی مٹی تھی ممی!اس ''' فرمانے والے نے ''کن'' فرمایا اور سب خود بخود ہوتا جلا گیا۔ای نے مجھے سمجھایا کہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ ہم چھ ہیں تھے، چھ ہیں ہیں، چھ تہیں ہوں کے اتب بن میں نے جانا می کہ کا فر بخشاجا "محبت کے گلائی کھول کوسلسل تحقیر،ار تداداور بے رخی کا پانی دیا جائے تو وہ مرجعا کرسیاہ ہوجاتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے لال خون جم کرسیاہ ہوجایا کرتا ہے۔ محبت مرتی بھلے نہیں ہے مگر مرجعا ضرور جاتی ہے۔ '' محبت مرتی بھلے نہیں ہے مگر مرجعا ضرور جاتی ہے۔'' اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ محبت کو مرجعانے کو چھوڑ وے یاس کی بقاکی جدو جہد میں مصروف ہوجائے۔

☆.....☆.....☆

عجيب تشكش ميں ہوں ميں عجيب امتحال ميں ہوں جے بحابحا کررکھتا ہوں و ہی توٹ جاتا ہے جيے سوچ سوچ کرر کھتا ہول ا کثر وہی بعبول جاتا ہے جے کھوتا تہیں جا ہتا ، وہی روٹھ جا تاہے جنفيل بزي احتياط يستعبال كرركمتا مول ا کثر وہی قیمتی چیزیں کم ہوجاتی ہیں ادای سے لبریز خاموثی نے بورے ماحول کو پھر ے اپنی بانہوں میں سمیٹ لیا ۔اس کے وجود میں المنمحلال تجري تحکن اتري ہوئی تھی ۔روم روم میں اضطراب سی دیکتے ہوئے سال مادے کی مانند کھومتا تھا۔ كالح سے واپس آنے يرجوانكشاف عير كے ذريع اس یر ہوا وہی تو دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ بہانہیں کیوں اے یقین تعالاریب ایبانہیں کرسکتی محروہ تو بہت کھوا بیا کر می تھی جس کی عبدالغنی بھی تو قع نہیں کرسکتا تھااس ہے۔ ‹ 'آپ انہیں جا کرمنالا نمیں شاہ! درنہ بیداحساس جرم مجھے چین لیے ہیں دے گا کہ میری وجہ ہے .... عبری استحص البالب مانیوں ہے بعر تی تھیں۔عبدالغی شرمسار، خفت ز ده کمژاره کیا تھا۔ زندگی کا بیابیا عجیب مور تھاجس نے اسے بے بی کی انتہا پر لا کھڑا کیا تھا۔ بات معمولی تھی، سیدمی روسکتی تھی۔ اگر لاریب اسے سمجھ لیتی ۔ایک ایسی لڑ کی جسے شحفط جا ہے تھا ، جو بے

سكتاب ممرمنافق بخشانبين جاسكتا \_ كافرى بخشش محض ايك استعاره بيعن وواكرالله كي وحدانيت كاسيح ول ہے اقرار کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں مے۔ ہارے لیے عم بیہ ہے کہ ہمیں منافقوں کی صف سے باہرا تا ہے۔ بینا ہو کہ ہم نماز بھی برمیں اور بے حیاتی کے کام بھی کریں۔ روزہ بھی رهیں اور حجوث بھی بولیں۔ بیجی منافقت ہے۔معجدے نکلنے والا كم توليًا ہے كيوں ....؟ نماز كے ممل كرتے وقت دونوں طرف سلامتی جیجی جاتی ہے اور نماز کے بعدلوگ ہمارے بشر سے پناہ مانگتے ہیں .... بیرسب کیا ہے؟ عبادات عمارت کے ستونوں کا درجہ رکھتی ہیں لیکن اخلا قیات اس کی حمیت ہے۔ ہم بناحمیت کے رہ رے ایک بار مارے آقاسید الا نمیانی نے فر مایا اتم میں ہے بہتر دہ ہے جس کا اخلاق اجماہے۔ میں اینے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے۔ یہ بہت برسی چیز ہے۔ آپ اخلا قیات کو ملی زندگی میں لے کرآ د، اگر عبادات کا اثر ہماری معمولات ادر معاملات میں نظر آنے کیے تو پھر ہم ہر دفت ہی حالتِ عبادت میں ہیں۔ بیری حقیقت ہے کہ ....علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر ہے بہتر ے عمل کا یک ذرہ علم کے ذخیرے سے بہتر ہے ادر اخلاص کا ایک قطرہ مل کے ہمندر سے بہتر ہے۔ علیزے کھڑ کی کے پاس ساکن وسامت کھڑی رہ می تھی ۔ دہ اگر بحل کی حد کرتے ہوئے بھی بیہ قیاس كرتى ك عبدالهادى كواس كى يهال موجود كى كى خبر ب ادردہ جانتا ہے وہ س رہی ہے ادر محض اے متاثر کرنے كويدسب كهدر باب تواس كے ليج من موجود كمرائى کی شدت اور جذب خوداس کے خیال کی تفی کرنے کو ابت ہوتا۔ دہ بلیك مئى تھى ادر خود سے نظریں چراتی متی اے بجابیں آتی تھی کرزندگی کے اس مقام بددہ كياكر \_\_ بريره نے اسے مجماتے ہوئے كہا تھا۔

الماں تھی۔اسے اپنانام وے کراس نے کوئی جرم ہیں کیا تھا مگر اس کا بیمل کسی انتہا پیند رویے کے باعث مجر ماند رمک پیش کر رہا تھا۔ جیر کوکوئی تھی حرف سلی دیے بغیر وہ ویسے ہی اٹھ کرسسرال چلا آیا تھا۔اس کی شرمندگی لاریب کے رویے نے مزید بڑھا دی۔وہ

اس سے ملنے سے انکاری تھی۔ می خاموش نب بستہ ..... مرشا کی گئی تھیں۔ بریرہ سراپاسوال اوراحتجاج۔ "لاریب نے جو بتایا تھے ہے بھائی؟" اور عبدالغنی اثبات میں سر ہلاتا ہوا وہ ساری وضاحت پھر سے پیش کرنے لگا جسے سننے کے بعد بریرہ کواگر جیب لگ می تو

می کے چیرے کا تناؤیمی ڈھیلا پڑاتھا۔
''آپ کوچاہیے تھا بھائی ایسا قدم اٹھانے سے قبل
لاریب کو اعتماد میں لے لیتے۔ شاید وہ اتنا ہرٹ نہ
ہوتی۔' بربرہ کے مجمانے برعبدالنی نے گہرا متاسفانہ
سائس بحرا تھا۔

''حالات ایسے تھے بریرہ کے یہ یکست کمی نہیں اپائی جا
سکی تھی۔خالون بخت مشکل میں تعیں اور عدم تحفظ کا شکار بھی
۔ فد بب میں ایک ہے زائد شادیوں کی اجازت ایسی ہی
پیویشن میں وی گئی ہے۔ بوئی پوری کرنے کی یا ایڈا رسائی
کے لیے بہرحال نہیں۔اور نیتوں کے حال سے اللہ آ گاہ ہے
۔ ''عبدالنی نے جیسے ایک بار پھر مجورا مفائی دی تھی۔ می
شرمندہ ہوئے بغیر نہیں رہیں۔

"بین درندا کراییا قدم ایخانا ہوتا تو آب ایسے انسان ہو یکی انہیں درندا کراییا قدم ایخانا ہوتا تو آب تب ایخات جب ہارون نے یہ نفنول حرکت کی تھی۔"عبد الخی جواب میں خاموش رہاتھا بریرہ ہونٹ کیلتی رہی۔"

"میں عبدالعلی سے ملنا چاہتا ہوں بریرہ۔" عبدالغنی کے خاطب کرنے پروہ چونک کرمتوجہ ہوئی تھی اور چہرے یہ جیسے خت لا چاری چھا گئی۔
اور چہرے یہ جیسے خت لا چاری چھا گئی۔
اور چہرے یہ جیسے خت لا چاری چھا گئی۔

یں بات کریا ہوں لاریب سے وہ می می جانب ریکھتی ہوئی انٹمی تھی۔

" انجى وه صدے ميں ہے اور مند ميں بھی۔ ميں خود سمجما وں كى بينے اسے۔ آپ پريشان نہ ہوں الله في حال الله

''جی انشاء الله مجھے اجازت دیجیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ا ہے معلوم تھا بریرہ ناکام لوٹے گی اور دہی ہوا تھا۔ ''عبدالعلی سور ہاتھا بھائی!'' وہ نظریں چرا کر بولی تھی اور عبدالغنی کی مسکرا ہے لڑکھڑا گئی تھی۔

دوشاید نہیں یقینا میرائیل یہاں تہماری مشکلات کو بردھانے کا سبب بناہے۔ بریرہ مجھے معاف کر دینا۔ اللّٰدھامی وناصر ہوتمہارا۔''

اس کا سرتھیکتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس ہات
سے غافل رہ کر کہ اپنے کمرے کے دریئے سے جھانگی
ہوئی لاریب جواس کی کمرے میں آ مد کی منتظر تھی ، اس
کی جانب سے منت ساجت کی خواہش مند تھی ، اسے
یوں جاتا و کی کر بے جان ہوتی وہیں نیچے بیٹے گئی تھی
زار وقطار رہ وتی ہوئی۔

عبدالغی کھرلوٹا تو جیرجیے اس کی منتظر تھی۔ اسے تنہا آتے دیکھ کراس کے اندر عجیب ساخوف اتر آیا۔ وہ کوئی سوال کرنے سے خاکف بس مصطر بانہ نظروں سے اسے کا ہے دیکھ لیتی تھی۔ سے اسے کا ہے بگاہے دیکھ لیتی تھی۔ ''کھانالا دُن آپ کے لیے؟''

اسے معلوم ہیں تھے عبدالنی کے معمولات ،جبی وہ جھیک رہی تھی۔عبدالنی جیسے کی خیال سے جونک اٹھا۔ بے خیالی ی بے خیالی تھی، اس کی روشن کشادہ آئھوں میں۔اس کے باوجود عیر کی لانمی پلکیں لرز کر جمک می تعین ۔

''آل '''آآپ نے کھا لیا؟''وہ منع کرتا کرتا جیسے کسی خیال کے زیر تحت سوال کر گیا۔ عمیر الکلیاں چھا رہی تھی۔ بے پینی اس کے ہرانداز سے متحرک تھی۔

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



وہ رہتا ہے آگر ہم سے رہے ہے زار بسم اللہ! وہ ہنس رہی تھی۔اس کی ہنسی کی جھنکار چہار سو پھیلی تھی۔ عبدالغنی کا ارتکاز نہیں ٹوٹا البتہ عمیراس کی نگاہوں کے حصار میں ضرور پکھل کرموم کی مانندڈ ھیر ہونے گئی۔

"دل از ناف فیر لاریب "" عبدالنی نے لائے کہا تھ پکڑا تھا اور یہیں یہ تھور بکھرا، طلسم ٹوٹ گیا۔ عبدالنی متحیر اور شرمندہ جبکہ عبدرکا چہرہ دھواں ہور ہاتھا۔ پچھ کے بغیرہ ہ آ ہمتگی ہے بیرکا چہرہ دھواں ہور ہاتھا۔ پچھ کے بغیرہ ہ آ ہمتگی ہے بخن کی سمت میں بلیٹ گئ تھی۔ عبدالنی چندٹانے یونی مجمد کھڑا رہ گیا ۔ خفت الی کہ وہ اس لڑی ہے نعدوہ نگاہیں بھی چارنہیں کرسکا۔ خودکو کمپوز کرنے کے بعدوہ بکن میں آیا تو بیرمیز یہ برتن ہائے اس کی منظر تھی۔ کون میں آیا تو بیرمیز یہ برتن ہائے اس کی منظر تھی۔ کا طب کیا تھا۔ وہ صاف کریزاں گئی تھی۔ کا طب کیا تھا۔ وہ صاف کریزاں گئی تھی۔

"آپ کھائے میں طلب ہیں محسوں کرتی "وہ آ ہمتنگی سے کہتی جائے کا پانی رکھنے لگی۔ عبدالغنی نے اس کا ہاتھ روک لیا، بھراس کی نازک کمر کو دیکھا جس یہ موثی می سیاہ چوٹی وریخا جس یہ موثی می سیاہ چوٹی وریخا جس کے سرے سے بھی اہراتی نظر آ روی تھی۔

" د عیر یہاں آئے ۔ "اس نے صرف کہانہیں خود ہاتھ بڑھا کراسے اپنے مقابل دوسری کری پہٹھالیا۔عیر کی گھبراہث اور گریز دیکھنے والانتھا۔ جھی پلکوں والی بادامی آئکھوں میں عجیب سااضطراب درآیا۔

'' بجھے افسوں ہے میں جانے کے باوجود آپ کو ٹاریل حالات نہیں دے پار ہائیکن مجھے اللہ سے امید ہے ، سب بہتر ہوجائے گااب تک میں آپ سے تعادن کا خواہش مندہوں اور ۔۔۔۔۔' اس نے توقف کیا اور کرتے کی بغلی جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا۔

''یہ آپ کے لیے ۔۔۔۔آپ کی رونمائی ہے۔' چھوٹی می دل میپ گلائی رنگ کیس تھی۔ عمیر نے اجینجے میں متلا ہوکراس مخص کود یکھا تھا جو تھن حالات سے اس کی وجہ سے دوجارتھا مگر تقاضے تبعانے میں ''بوک محسول جمیل ہوئی۔ آپ گئے تھ لاریب کو اسلامی کے مقال یب کو اسلامی کے مدھم سے لیجے میں بیک وقت خون کی آمیزش بھی می اور آس کی بھی رعبدالختی نے سرد آ ہ بھری اور دانستہ بات کا رخ پھیر دیا۔ آپ کھانا لیے آس کی بال جا کھانا کھا لیتے ہیں۔' وہ اٹھ کر واش بیسن کے پاس جا کہ کھڑ اہوا تھا اور تل کھول کریا نی کے چھیا کے مار نے لگا۔ پانی بند کیا اور اسٹینڈ کی جانب تولیہ لینے کو ہاتھ بڑھا یا گر اس سے بل جیر نے تولیہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ عبدالخی بانی بند کیا اور اسٹینڈ کی جانب بڑھا دیا۔ عبدالخی بانی بند کیا اور اسٹینڈ کی جانب بڑھا دیا۔ عبدالخی بانی بند کیا اور اسٹینڈ کی جانب بڑھا دیا۔ عبدالخی مسکر اہمنے دباتی ، آسکھوں میں ڈھیروں شرارت بھرے۔ مسکر اہمنے دباتی ، آسکھوں میں ڈھیروں شرارت بھرے۔

رقی تھی تو کچن گا کھڑی جب میں شادی نے پہلے یہاں آیا کرتی تھی تو کچن گا کھڑی کی جالی سے لگ کرآپ کو چوری چوری دیکھتی رئتی تھیں۔آپ جائے ہمال کھڑے ہوکر منہ دھوتے ، چاہ برآ مدے کی کری پید بیٹھ کو ام جان سے باتیں کرتے ہوئے جاتا۔ گرآپ موتے۔ بچھے آپ کا ایک انداز از بر ہوئے جاتا۔ گرآپ محر ماتے غافل تھے کہ بھی جان ہی نہ سکے۔ایے میں میرادل پاہ کیا کرتا تھا؟' وہ دانت پیس کر پوچھتی عبدالنی مسکراہٹ دبالیتا۔''کیا تھا؟' وہ دانت پیس کر پوچھتی عبدالنی مسکراہٹ دبالیتا۔''کیا تھا؟' وہ دانت پیس کر پوچھتی عبدالنی مسکراہٹ دبالیتا۔''کیا جسے۔

''آپ کوایک نظم سنانے کو دل مجل جاتا تھا جو بھی سناہی نہ پائی۔ ہاہے وہ نظم کیاتھی؟۔'' سناہی نہ پائی۔ ہاہے وہ نظم کیاتھی؟۔''

اور عبدالغنی کی آگھیں مسکراہٹ کا رنگ گہرا کر کے مزید حسین ہوجایا کر تیں۔لاریب با قاعدہ لہک لہک کروہ نظم گنگانا شروع کرتی تھی۔



كوشال \_اسے مافظ باباك بات يادآكى \_

"من الى زمد دارى كو احسن طريقے ہے بھانے كا خواہش مند ہوں بني!" جبى ايا فق منتب كيا ہے جوحتوق درائض مند ہوں بني!" جبى ايا فق منتب كيا ہے جوحتوق درائض كے معاطات من اللہ ہے ڈرنے دالا ہے۔اللہ كے بعد من مهرى بول " من مهرى بورى كوشش رہے كى آپ كى حق تلفى نه ہو۔آپ جى بلا جبى ہر مسئلہ جھے ہے شيئر كرستى ہيں۔" ہو۔آپ جى بلا جبى ہر مسئلہ جھے ہوئے وہ خودا گوشى اس كى اللّٰى ميں جاتے ہوئے مربراندا نداز ميں كويا تعاجيركو كى اللّٰى ميں جاتے ہوئے مربراندا نداز ميں كويا تعاجيركو ميں ہوئے ہوئے وہ خودا گوشى اس كى اللّٰى ميں جاتے ہوئے مربراندا نداز ميں كويا تعاجيركو رشك آيا تعاد جاب كے ديگ نے اس كا چرود ہا ڈالا۔ مسببہ كي مجموعے ہوں كيا قادرتى ہے مسئراديا۔ مسئراديا۔ كوسوس كيا تعااور زى ہے مسئراديا۔

"میمالم بھی انشاء اللہ العزیز سلجے جائے گا۔ آپ شینش نہ لیں۔ " عیر کی بلکیں حیا ہے بوجمل ہو کررہ گئی تھیں۔وہ نظریں چراتی بہت انونکی، بہت خاص لگ رہی تھی۔عبدالغنی کولاریب کے کتنے رنگ یاد آئے، کتنے عکس نگاہوں میں جململائے۔ وہ سر جمکا کر کھانے کی سمت دھیان لگانے لگا۔ یہ طے تھا افتی آئر مائش ہے گھیرا کر اسے اپنے حقوق، اپنی فرمدداری ہے نگاہ بیس چرائی تھی۔ اسے اپنے حقوق، اپنی فرمدداری ہے نگاہ بیس چرائی تھی۔

اس کاوائٹ فراک بے حدخوبصورت اورنئیس تھا،
جس کے دائیس کندھے پرایم رائیڈری اورکٹ ورک
کا بڑا سا پھول بنا ہوا تھا۔ باتی سارا فراک ساوہ تھا۔
البتہ اس کی چوڑی دارسلیوز کے سرے پر بھی وہی
ایم رائیڈری اور کٹ ورک بنا ہوا تھا۔ رسموں کی
ادائیگی کے لیے اس نے نہایت سادہ لباس پہن کر
تیاری کی تھی۔ می نے اس لباس پر بھی خوشی کا اظہار کیا
تیاری کی تھی۔ می نے اس لباس پر بھی خوشی کا اظہار کیا
تیاری کی تھی۔ می نے اس لباس پر بھی خوشی کا اظہار کیا
تیاری کی تھی۔ می نے اس لباس پر بھی خوشی کا اظہار کیا
تیاری کی تھی۔ می نے اس لباس پر بھی خوشی کا اظہار کیا
تیاری کی تھی۔ میں اپنے کے شکوہ

کرنے تک لاریب نظریں جرا گئی تھی۔ یہ تحض ایک انفاق تھا کہ اس بل عبدالہادی بھی سفیدلباس میں تھا کہ اس کا لانبا قداس لباس اور اس پہ عربیک طرز کے مختلیں گا وی میں بہت نمایاں لگنا تھا۔ ملازمہ نے جو اسے یہاں تک لائی تھی ہاتھ پکڑ کر عبدالہادی کے مقابل صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ می بھی بیڈ پر تکیوں کے مقابل صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ می بھی بیڈ پر تکیوں کے مہارے نئیم دراز تھیں اور دوثن آ تھموں سے مسکرامسکراکر دونوں کا نوس دوثن ہے اور خاص ملازما کیں اس رسم میں شامل تھیں۔ علیزے کے فاص ملازما کیں اس رسم میں شامل تھیں۔ علیزے کے فاص نازما کیں اس رسم میں شامل تھیں۔ علیزے کے فاص نازما کیں اس کے پہلے سویٹ کھلا دو۔ "می نے کہا تھا خوبصورت ڈش میں شوشے کے بلورین باؤل میں بہت خوبصورت ڈش میں شوشے کے بلورین باؤل میں بہت

"میراخیال ہے کہ پہلے سویٹ کھلا دو۔" می نے کہاتھا خوبصورت ڈش میں شیشے کے بلورین باؤل میں بہت نفاست ہے ہوئ فروٹ ٹرائفل کے جارسائے آگئے۔ "میر آپ میم کو کھلا کیں گے۔ پھر بیر آپ کو بعد میں کھلا کیں گی۔ کمارٹ مہ نے روانی سے کہہ کر کو یا طریقہ سمجمایا۔ عبدالہادی نے می کی جانب سوالیہ فنان میں میں دونی سرداری ہے۔

نظروں سے دیکھا۔ ''مگراس کافائدہ کیا ہے می؟''
''اسے جھوٹا کھلانا کہتے ہیں۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ اس سے دولہا دولہا مولی میں باہمی محبت پیدا ہوئی ہے۔''ممی کی وضاحت پر عبدالہاؤی کی زگاہیں بہت ہے ساختہ انداز میں علیزے کی جانب پگئی تھیں ۔ دیکھنے کا انداز بہت شوخ تھا۔

"امیزنگ پھرتو میراسارا جموٹا انہیں کھلا دیں۔جو حالات ہیں، ضرورت ای امرکی ہے۔" اس کا لہجہ ہرگزیمی سرگوش سے بلند نہ تھا۔ علیزے کے چیرے پہ سرخی چھا گئی۔عبدالہادی ہرگزیمی اس محلابی بن کی وجہ سبحضے سے قاصر رہا تھا۔ علیزے کا اسے سویٹ کھلانے کا انداز بہت ہی مشینی تم کاہی تھا۔ تیسرے چھے پیعبدالہادی نے انداز بہت ہی مشینی تم کاہی تھا۔ تیسرے چھے پیعبدالہادی نے مذکو لئے کے بجائے چھا اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔ مذکو لئے کے بجائے جھا اس کے ہاتھ سے لیا تھا۔

"اب آب کی ہاری ہے، میں تو بہت مجت کر چکا آپ سے۔" دو ہا تھا عدہ ہنا تھا اور پھے اس کے مذکی جانب بوحادیا

کے گھر میں بھلا کوئی کی تھوڑی ہے۔' اس کے الفاظ سراسران کا دل رکھنے کے لیے ہی تھے محمر عبدالہادی ضرورخوش گمان ہوکررہ گیا تھا۔اس کے ہونٹوں کوچھونے والی دلکش مسکان ہے علیزے نے اس بل نگاہ جرالی تھی۔ ''میں آ پ کی تعریف نہیں کرسکتا اس لباس میں <u>.</u> خوبصورتی کی مرآب کھینکس ضرور کہوں گا۔ آپ نے والدہ کا دل رکھ لیا اور ہمارا دل خوش فہی میں مبتلا ہوا ہے۔اس کے لیے بھی تلینس۔ ''جب وہ اٹھ کر کمرے ہے باہر آئی عبدالہادی بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔اس كا مدهم لهجه اتنا كمبير، اتنا دلكش تها كهاس كا زيرو بم دل ك وهر کنوں کومنتشر کرنے کا باعث بن سکتا تھا اور علیزے اس کے تاثر سے بیجنے کی خاطر ہی ڈہر خندسے ہو لی تھی۔ " جب وجه معلوم ہوتو الیم حماقت کی مختجائش ہاتی تہیں رہتی ۔ "عبر الہادی چند کھوں کے لیے خاموش ہو گہا بلکہ چلتے جلتے رک رکھیا۔علیزے نہیں رکی بلکہ وہ آ کے برھی گئی تھی۔"آپ تھیک کہتی ہیں۔آپ ک بات یغور کیا جاسکتا ہے۔'اس نے خود کلای کی تھی اور وہیں سے قدموں کا رخ بدل دیا تھا۔علیز ہے کو بہت آ کے چل کر احساس ہوا تھا۔ وہ نہصرف چیھیے رہ گیا بلکہ وہاں سے بھی ملیث گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آئے گا سے انداز ہیں ہوسکا تھا۔

اس کی پلیس ہونے ہونے لرز رہی تھیں۔گالوں
پہ آنسوؤں کی نمی کا احساس تازہ تھا۔گلابی ہونٹ نیم
واشھاور و تفے و تفے ہے سب پڑتے تھے۔ ممی نے
دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھا۔
"عبدالختی ہے لہا ہوتا بیٹے!"
"معبدالختی ہے لہا ہوتا بیٹے!"
میں ہیا۔ برزار سانحیف لہجہ، چبرے پہوہی تناؤ اور تختی در
آئی تھی۔ جوعبدالغتی کے تذکرے پہلازم ہوچکی تھی۔
آئی تھی۔ جوعبدالغتی کے تذکرے پہلازم ہوچکی تھی۔
"دمسئلے کا حل اس طرح کیے نظام کا بیٹے! تم کیوں اپنا

تھا۔علیزے چند ٹانیوں کو ساکن ربی تھی پھر منہ کھول دیا عبدالبادي كو اس سے يہ توقع نبيل تمي جمي حرت، خوشکواریت اس کے انداز میں خود بخو داتر آئی تھی مگرییز نگ اس وفت جاتی رہی تھی جب علیزے کی آ تھے سے مجلتا ہوا آ نسولیک کراس کے ہاتھ کو کیلا کر کیا تھا۔ اِس نے تھنگ کر چېره او پر کيا اور جيسے کحول ميں اندر تک ٽوٹ کر بگھرتا چلا گيا۔ و و اب بس مجمی کرو ۔ "محود میں پھل ڈالو۔ اللہ جلدی کود ہری کرے گا۔' می ساتھ ساتھ بدایات دے رہی تھیں عبدالہادی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ''تم کہاں جارہے ہو؟''می نے اسے ٹو کا تھا۔ 'میراخیال ہے اس کام میں میری ضرورت نہیں ہے ۔' وہ آ ہشکی ہے کہد کر لیے ڈگ بھرتا چلا گیا۔می بزبزارہی تعیں علیزے مرجھ کائے بیٹمی اس بات برغور کررہی تھی کہ اب اس کامود خراب کرنے کاباعث کیابات تھہری ہوگی۔ '' مجھے ڈاکٹر نے زیادہ سے زیادہ جھے ماہ تک زندہ رہے کی نوید سنائی ہے۔میری خواہش تھی کہ میں این سل كوبر متاو كيدلتى عبدالهادى سے بھى ذكركيا تھاميں نے \_ بین کر مایوی ہوئی تھی کداہمی کوئی امیر ہیں ہے تگریہ خوش خبری تو مل سکتی ہے تاں۔' رسموں کی ادا لیکی کے بعد می نے ملاز ماؤں کومٹھائی وغیرہ تعلیم کرنے کا حکم دے کر بعيج ديا توبهت حسرت زده اندازيين أس سے مخاطب ہوئی تعیں علیز ہے کواس مہربان عورت پیرجم بھی آیا اور مدردی بھی محسوس ہوئی۔"آپ مایوس کیو س ہوتی ہیں۔ آپ بہت بمی عمر تک جئیں گی انشاء اللہ! ''ان کے ہاتھ بدری سے اپناہاتھ رکھتے وہ بے حدیزی سے للی دے ر بی می می جوابادل کیری ہے مسکرانے لگیں۔ "اس کے بچائے اگرتم ہے ہتیں بیٹے کے اللہ مجھے جلد دادمی بننے کی خبر ہے نواز ے گا تو مجھے یقین کرو زیادہ خوشی ہوتی۔ علیزے کوان سے ایس بات کی تو قع نہیں تھی جبعی چند ثانیوں کو پچھے بول نہیں تکی۔ایک خفت كا احساس بمي جوتماوه الك تخابه و كيون نبيس اس

كيول ..... اس ليم مى كے مجھے ان سے دورى برداشت نہیں ہوسکتی تھی۔ میں پھراب ان کی بٹی ہوئی توجه ..... بن مولى محبت كيے برداشت كرلول؟" اس کےرونے میں ندیدشدت آئی تھی۔اس کی آ واز میں بلک تھی می کا کلیجہ مندکوآنے لگا، کچھ کھے بغیرانہوں نے اسے گلے سے لگا کر بھیج لیا۔ ''وہ سب ٹھیک ہے بیٹا! مگراب ایسا ہو چکا ہے توجهيں عبدالغنى كے مسائلِ كوسمجھنا جا ہے۔اس كيے بھی کہ مرد کووہ ی بیوی اچھی لکتی ہے، جواس کے مسائل كوسمجےندكداس كے ليے مسائل پيداكرے-وہ اے ہرمکن طریقے سے قائل کرنا جا ہ رہی تھیں اس کی وجہ شاید ہے بھی تھی کہ وہ عبدالغیٰ کے اقدام کو اگر سراہ نہیں بھی سکی تھیں تو کم از کم اس کی مخالفت بھی نہیں کرنا جا ہتی تھیں۔ مرلاریب نے توجیے ان کی بات سی ہی تبین تھی۔ "عورت کے مقابل دوسری عورت کا ہونا بہت تعلین حاولتہ ہے۔ دماغ کے مردہ خلیے تک دوبارہ محترک ہوجاتے ہیں۔وہاں تک سوچ جاتی ہے جہاں جہاں تک امکان کا دائرہ بھیلتا ہے بلکہ ناممکنات بھی تب ممکن ہوتے معلوم ہوتے ہیں ، پھر وہ عورت تو شدیدتو ہین سے پاکل بھی ہوئتی ہے، جےٹوٹ کر جا ہا عمیا ہو پھراس ہے منہ پھیر کر کسی اور کی جانب بڑھا جائے۔ کیوں ....؟ کیوں ....؟ ممی میرے اندر ایک قیامت کا شور بریاہے اور اذبیت لامحدود....ممی عبدالغی کوحساب تو دینا ہوگا۔ یا تو وہ مجھ سے محبت نہیں كرتے تھے يا چر اساء ميں تو ہر بل انہيں سوچی تھی ۔ سوچی ہول۔ وہ اس بدریانتی کے مرتکب ہوئے کسے؟'' وہ اور زیادہ شدتوں ہے رونے لکی می نے سر پکڑ لیا تھا۔ "الطرح كرك آخرتهين كيا حاصل موجائ گائیے ! ہمارے معاشرے میں قربانی عورت کوہی دین

یرائی ہے ۔عورت کو ہی قربائی ادر برداشت سے اسے

ليعزت ومقام بنانا پڙتا ہے۔ جا ہے زندگی میں پہ

گر،اہاول برباد کرنے پہل گئ ہو۔'' ممی عاجز ہو گئی تھیں۔
۔لاریب نے چونک کرانہیں دیکھااوراٹھ کربیٹھ گئے۔
د' خدا نہ کرے ممی میرا گھر اور میرا دل برباد ہو۔
عبدالغیٰ کو میری بات مانئی پڑے گئے۔ میں ان کے دو
بچوں کی ماں ہوں۔میری حیثیت مضبوط ہے۔''
د' کون می بات .....؟''ممی نے ٹھٹک کراس کی شکل کراس کی

''ان عورت کوطلاق دینے کی بات۔''لاریب کالہجہ ہٹ دھرم اور تلخ تھا۔ می گہری سانس بحرکے رہ گئیں۔'' بیٹے عَبُدالغیٰ عام انسان ہیں ہے۔اُس کا مقصد سمجھ اوتم۔'' دممقصد جو بھی ہومی! میں بس اتناجائی ہوں عبدالغی بس صرف میرے ہیں۔ میں انہیں ہرگز بھی کسی سے شیئر نہیں کروں گیا۔' وہ پھررونے کو تیارتھی۔

'آپ کواندازہ جمیں ہے می! آپ اندازہ کرئی جمیں سکتیں کہ عبدالغی میرے لیے کیا جی یا میں اس وقت کس اذبت کا شکار ہوں۔ کوئی جمھے سے میری ساری کا تنات لے لیتا گر مجھے یہ دکھ نہ ماتا۔ مجھے عبدالغیٰ کوکسی کے ساتھ شیر تہیں کرنا پڑتا۔ میں مبر کرنا مجھی چاہوں تو مجھے مبر جمیں آ سکتا۔ کاش بی آ زمائش نہ آئی مجھے پر عبدالغیٰ بس صرف میرے رہے۔'' کوہ پھوٹ کورو نے گل می گم میم میٹھی رہ گئی تھیں ۔ پھوٹ کورو نے گل می گم میم میٹھی رہ گئی تھیں ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ ۔ اس کی جذبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کی جدبانی کی جدبانی کی جدبانی کی جدبانیت سے آگاہ بھی تھیں جبھی اس کا دکھ کے درائیت کی جدبانیت کی جدبانی کی جدبانی کی دکھ کے درائیت کے درائیت کی درائیت کے درائیت کی درا

"منتوں سے اللہ سے انہیں مانگا تھا۔ میں عبد الغیٰ سے منتوں سے اللہ سے انہیں مانگا تھا۔ میں عبد الغیٰ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کی خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہر آ سائش، ہر مہولت اور مجھے ان سب کے کھو نے کا بھی پچھٹا وانہ ہوا۔ میر سے پاس عبد الغیٰ سے تو جیسے سب کچھ تھا۔ کوئی کی نہیں تھی، کوئی حسرت نہیں تو جیسے سب بچھ تھا۔ کوئی کی نہیں تھی، کوئی حسرت نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے ان سہولیات کومہیا کرنے کو باہر جانا چاہا تھا می۔ میں نے نہیں جانے دیا جانی ہیں جانا چاہا تھا می۔ میں نے نہیں جانے دیا جانی ہیں جانے دیا جانی ہیں

كارِ بيكار سي باتول مين بھلايا ہوا محص آ نسوقطار در قطاراُس کی بلکوں ہے ٹوٹ کر بھر رہے تھے۔اے دیکھ کرلگتا تھا وہ اس عم ہے بھی سمجھوتانہیں کرے کی۔وہ اس دکھ ہے بھی جھٹکارا حاصل نبیں کرے گی۔ ☆.....☆.....☆

جب شہرخزاں میں آئے ہو

مجحدر رجلوتنها تنها میجهد ریسنوسنائے میں کوئی نوحہ پیلے بیوں کا مجح كردسجاؤ بلكول ير

پھراجڑی سونی گلیوں میں كوئى ۋھونڈ و<u>ل يا</u>ر كانقشِ قدام جب شرخزال ميل آئے ہو

مجحدور جلوتنباتنها

لیلچر تیار کرتے بے خیالی ہیں راکٹنگ پیڈی لظم لکھتے ہوئے وہ یکدم چونکا اور متاسفانہ گہراسانس بھرا۔ مجھلے کی دنوں ہے وہ کلاس میں جمی عائب د ماغی کا مظاہرہ كرر بالتفائه استوذننس المعينوكة اور حيراني سيستكته تص ۔وہ و مہ دار ، قابل استاد کے طور پر ہانا جاتا تھا۔ لا ریب کے حوالے سے پریشانی نے کہیں کا رہے نہیں دیا تھا کویا - کمریہ جیراس کی بے دھیائی نوٹ کرتی تھی۔

"آپ محے تے آج لاریب کی طرف؟" طائے کا مک اس کے یاس رکھتے ہوئے عمیر نے وہی سوال کیا جووہ روز کرتی تھی۔عبدالغنی نے نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔مقصد واضح تما عمر سردآه مجرکے رہ گئے۔

"أب كوجانا حاسي تقارأم جان اور بابا جان كى والبی ہے بل شاہ آپ کولاریب کو ہرصورت منا کر ا تا ما ہے کمر .....

عمیر کے کہتے میں التجامجی کمی ، بے بی بھی ،خوف مجمی تھا، بےقراری بھی۔

(باقی انشاه الله ماه جنوری میں طاحظه قرمایتے)

مقام بھی بھی آئے یا نہ آئے، کامیاب وہی ہے، مضبوط بھی، جواپیا کرے۔جواپیانہیں کرتی، وہ اپنے سے وابستہ رشتوں کا لطف کھودی ہے۔ مرد کے مقابل كمرى موكرعورت تجمى مردنتين بن جاتى البيته اينا عورت پن بھی کھوڈ التی ہے۔ دہ اپنا بہت بڑا نقصان كرتى ہے تمہارا مد كہنا تھا كہتم اہے شوہر كے ساتھ د دسری عورت بر داشت نبیس کرسکتیں ، کیوں بیٹے .....؟ اگر بیمبراور برداشت کی حدے باہر ہوتا تو اللہ اے حلال کیوں بناتا ۔ بیٹے اللہ کا وعدہ ہے وہ کسی پیٹلم نہیں كرتا كركاء كى براس كى جمت اور برواشت سے بردھ كر بوجھ نہیں ڈالتا *کے بریر* و کود مجھ نو۔ ہارون کے اسنے نار واسلوک اور حق تلفی کے باوجود کیسے ڈنی ہوئی ہے۔جمبی توعزیز ہے سب کو۔اگر دو بھی مقابلے پراتر آتی۔کون پندکرتااے ؟ بيآ زِ مائش د كم ليناخم بوجائے كى \_اك دن جيت اي کی ہوگی۔اس کیے کہوہ مبر کررہی ہے،اس کیے کہوہ حق یر ہے۔ سارہ کی مثال سامنے ہے تہارے۔ مرد کی کسی

می شدز دری برخورت کومبرا در برداشت کرنا بی برتاب، ورنه كمر توث جاتے بين دل جمي آبادبين موتے۔ لاریب آئموں میں اذیت کا رنگ لیے می کو

ويمتى ربى پيمركراه كرجلتى آستىسى بندكرليل-'' جلن کا احساس ہمیشہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے می۔ بیجلن جسم کی ہویا احساسات کی جسم کی جلن کے لیے تو علاج ممکن ہوتا ہے۔ مرہم ی بھی ہوسکتی ہے مراحساس کی جلن کی کوئی دوانیس ہے۔ میں اس جلن کے احباس سے جاں بلب ہوں می ! میں کیسے بتاؤں كه علاج كس كے ياس ب-عبدالغي آكر مجھےكوئى الى بات كهه دي جس سے لكے دومرف ميرے

من يو من جانبر موسكتي مو<sup>ل</sup> بس-میں تو خود بر بھی کفالت سے اسے خرج کرول وہ ہے مبنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا مخص یاد آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے



### 

ال دن مبح سے بی افشال کادل بری طرح سے تھبرار ہاتھا جیسے پیجھ انہونی ہونے والی ہے۔ بار باراسے برے بی افشال کادل بری طرح سے تھبرار ہاتھا جسکے دیں۔ اچا تک ہے۔ بار باراسے برے برے خیالات آتے ادروہ انھیں ذہن سے جھکک دیں۔ اچا تک زدرز درسے دردازہ پیٹنے کی آواز آئی۔''افشال!ارے افشال، بیٹا دروازے پر جاکر.....

### صبح كالجُولا، شام كوهم آجائے تو اُسے بھولانہیں كہتے ....

"ارے کیا ہوگیا جوآب اس قدر چلارہ ہیں؟ افشاں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا "آپ کوپٹا ہے کہ پارلر میں میری کلا شک آئی ہوئی ہیں "افشاں نے تھوڑی کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں "اوہ... اچھا ہے کلا شک کی بہت فکرہے۔ شوہر کی ذمہ دار یوں کا کوئی احساس ہے تہہیں" عمران نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔

''افوہ اب ایسابھی کیا ہوگیا جس پرآپ اتناطیش کھارہے ہیں؟''افشاں کوبھی جیسے غصرا نے لگا۔

'' کھے یادہ مہیں رات کویں نے کیا کہاتھا؟ کیڑے Press کرنے کوگر آپ کو کیے یادرہ سکتاہے۔آپ کو تو بس اپنامیکہ اور اپنا پارلر یادر ہتاہے۔ باقی آپ کی بلاسے دنیا ہیں کچھ ہوتا رہے آپ کواس کی کیا پروا' وہ رکا اور پھر بات ہوری کرتے ہوئے بولا۔

"رہامیں تو سمی کھاتے میں ہی الم المیں تو سمی کھاتے میں ہی المبیرا تا اور میرے وہ دو بچے اگر میرے گھروالے میں میرے ساتھ نہ ہوتے اور بچوں کوائن کی سپورٹ نہ ہوتی تو سمجھوان ہے چاروں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں تھا۔کوئی احساس ہے تہمیں کہ وہ تمہاری ذمہ واری ہیں۔ایک اچھی بیوی نہ بن سکیس تو کم از کم ایک واری ہیں۔ایک اچھی بیوی نہ بن سکیس تو کم از کم ایک اچھی مال ہی بن جاؤ"

أن عمران واقعي مهلي وفعدات غصر مين ذكهائي

دوشيزه 140



بینے عمران سے بہت محبت کرتی تھیں اور ووسری اہم وجہ اُن کی وہ نفسیاتی پر اہلم تھی جس کی وجہ سے وہ کسی بھی معاملے کو تھیک طرح سے ہینڈل نہیں کر پاتی تھیں اور اسی بات کا افشاں فائدہ اُٹھاتی تھی۔

افشاں کی ان حر کتوں کو بڑھاوا دینے میں کچھ ہاتھ افشاں کی ماں کا بھی تھا۔افشاں کی مال اُن چندخواتین میں سے تھیں جن کوشادی کے بعدیمی بیٹیاں اینے سرال سے زیاوہ اینے گھر میں اچھی لکتی ہیں۔وہ بھی افتال کواینے گھر آنے کی بہت شہویا كرتس بس كى وجه سے افتال بھى آئے دن مسرال کی ذمہ دار ہول سے لایروا ہو کر میکے میں یرای رہتی اور عمران کوتوالیا لگتا تھا کہ جیسے پچھے کھول کریلاویا گیا ہو۔وہ سب دیکھتار ہتا تھا پر منہ سے کھ نہ کہتا عزیز صاحب آئے ون عمران کی کلاس ليت رسيت تھ يرعمران كي آنگھوں يرتو جيسے ي بندھ كى موءاً سے تو يحم نظري تهيں آتا تھا كہ افتال کیا غلط کررہی ہے اور کیا ٹھیک...عمیران تو خودا فشاں کے آگے بیچھے بھرتا تھا۔لیکن جب بھی عمران کوغصہ آتاتوافشاں اُس کے غصہ سے ڈرجھی جاتی۔ بروہ ڈ رصرف وقتی ہوتا تھا، پھروہی افشاں ہوئی اوراُس کی من مانیاں...حالانکہ افشاں کے سسرال والے بہت عزت دار، شریف اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ أكرا فشال اين ذمه دار يول كوجهتي أورأ تحيس تمك طرح سے نبھاتی تو وہ اسے سرآ تھوں پر بٹھاتے پر اُس کے سسرال والے افشاں کی لایروائیوں کے یا وجوداً سے اوراُس کے دونوں بچوں سے بہت محبت كرتے تھے۔افشال كواس كى بھى قدر نہيں تھى۔ اس کے خیال میں تو بیکوئی ایسی بات نہی جس بران كا شكريه ادا كيا جائے۔اس كے باوجود سيرال میں اسے برداشت کیا جار ہاتھاتو بیاس کی خوش سمتی تھی در نہ کوئی اور لوگ ہوتے تو افتال کی زیر کی جہنم

دے رہاتھاورنہ افشاں ہمیشہ اُس پرحاوی دکھائی ویتی اور اپنی من مانی کرتی رہی تھی۔عمران اگر اتنا رعب ودید بہ شروع دن سے ہی رکھتا توالیمی نوبت کیوں آتی۔

اییا سوچا تھا عزیز صاحب کا جن کی فیملی میں کل چارافراد تھے، جس میں دو بیٹے اوروہ خودمیاں بیوی۔ برے بیٹے عمران کی شادی چھسال بیلے اُس کی پندسے ہوئی تھی۔ عمران کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا اورایک بیٹی۔ عمران کی شادی کرکے عزیز صاحب کو بچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی۔ ایک آپیہ کہ بہوان کی مرضی کی نہیں تھی اوردوسری بات جو عزیز صاحب کو بہت کھلتی تھی کہ بہوکو بھی سسرال عزیز صاحب کو بہت کھلتی تھی کہ بہوکو بھی سسرال والوں سے کوئی خاص دلجی نظر نہیں آتی تھی۔

أن اكابيثا عمران چونكه فطرتأ سيدها ساداانسان تھا توافشاں اُس کی سادگی ہے تاجائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے اُسے اپنا مرید بنا کے رفتی تھی۔سرال سے زماوه وه اسيخ ميك كواجميت ويتي اورآئے دن سي نه اسی بہانے اپنے میکے پہنے جانی۔افشاں کے اس رویے سے اس کے مسرال والے بے حدعا جزتھے۔ سسرال میں کوئی بھی کام ذمہ داری سے جیس کرلی تھی۔شایداس کی ایک وجہ بیا بھی تھی کہ افشال کی ساس رفعت بیکم بھی سیدھی خاتون تھیں اور اُن کے ساتھ کچھنفسیاتی مسِائل بھی تھے تب ہی رفعت بیکم شایدوہ ساس نہ بن سلیس جیسے کے عموماً ساسیس ہونی ہیں۔بہوکوتھوڑ ابہت ڈروخوف اگرکسی سے ہوتا ہے تووہ ساس ہی کا ہوتاہے، پرافشاں کی ساس تو بھی یجاری الشرمیال کی گائے بس وہ اپنی ہی دنیامیں مکن رہیں توافشاں کے لیے سارے رائے صاف تصر کوئی آس پروس والی بھی افشاں کی کوتا ہیوں کی طرف اشاره کرتیں تو افشاں کی ساس ہمیشہ اس کی حمایت کرنے لکتیں ،اس کی بڑی دجہ بیٹی کہ وہ اپنے

بن چکی ہوتی جیسا کہ اکثر لڑکیوں کے ساتھ ہوتا مہد

ہے۔ عمران کو بھی احساس تو تھا کہ افشاں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتی پر دہ زبان سے پچھ نہیں کہتا تھا۔ دل ہی دل میں عمران افشاں کی ان حرکتوں سے پریشان رہتا تھا۔ جیسے اکثر اس سم کے شوہر رہا کرتے ہیں۔

افشاں کی ادرعمران کی ملاقات بھی بہت عجیب انداز سے ہوئی۔افشال کے بھائی کادوست ندیم اتفاق سے عمران كاتھى دوست تھااوراس دوست كالمحرافشال كے كھركے بالكل سامنے تھا۔جہال ا کثر عمران کا آنا جانار ہتا تھا ایسے ہی ایک دن عمران کوافشال کے بھائی سہیل ہے کوئی کام آن پڑااوروہ اس کے کمر جا پہنچا۔وردازہ افشاں نے کھولا۔ افشاں جمی و دومہ والا ہے۔عمران کو بنا دیکھے ہی اس نے پھیلی آ مے بردھا دی لیکن چرشرمندہ ہوکر ایک دم ہے افتال کی ہلسی چھوٹ کی اوروہ بے اختیار ہستی ہی چلی گئی بس پھر کیا تھا عمران کو افشاں کی ہسی نے جیے لوٹ ہی تولیا۔وہ اب بہانے بہانے سے اسے ووست سہیل سے ملنے جانے لگا اور اس طرح اس کی ا فشاں ہے بھی سرسری سی ملاقات ہوجاتی تھی۔ پھر يمى سرسرى ملاقاتين باقاعده ملاقاتون مين بدل تني اور بیسلسلہ شادی پرتمام ہوا۔ پہلے تو عمران کے دالد یین کرایک دم بھڑک اُٹھے اور اُن کے بھڑ کنے کی وجہ عمران کی پیند کی شادی نہیں بلکہ افشاں کا طلاق یافتہ ہونا تھا۔افشاں پہلے سے طلاق یافتہ تھی اور عزیز صاحب ایک طلاق یا فتہ عورت سے اینے کنوارے مينے كى شادى مركز نہيں كرنا جائے تھے يرعمران برتوافشاں کی محبت کا مجوت سوار تھاعمران نے أميس جيم تيے كر كے منابى ليابالاً خربينے كى محبت اور ملا کے سامنے عزیر صاحب نے ہتھیار ڈال

ویے اور میرشادی نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگئی۔ ہرا یک کا یمی خیال تھا کہافشاں کودوسری بار دُلہن بن کریہ ضردرسوج ليناحا ہيے كه ايك دفعه اس كالمحر خراب ہوچکا ہے اور اگراس نے اپنی پہلی شادی کے تجربے سے چھ نہسکھا تواہے ہیں دوسری بار بھی بچھتانا نہ یڑے۔اس سے بھی زیادہ خواتین کی ایک بڑی المشريت ميهوج كرجيران تفي كهان دنوں جب الجھے لڑے کنواری کڑیوں کوئبیں مل رہے تو افتال تو پھر جمی طلا**ق یا فت**ر تھی عمران کودیکھ کرسب ہی کوافشاں کی زبردست قسمت بررشک آر با تھا کہ عمران جیسا انسان تونسي كنوارى لزكى يرجمي انظى ركاديتا تؤوه خوشي خوشی اس کی ولہن بننے کو تیار ہوجاتی پر اس کو قسمت کہتے ہیں کہ جس کو جا ہے نواز دے اور جس کو جا ہے اجاڑ دے۔ایک خاتون نے توبیجی کہا کہ بھی دل گرهی پر آجائے تو بری کیا چیز ہے' ایسا تو بہر حال تهیں تھا کہ افشال کوئی بہت معمولی عورت تھی وہ تھی تو الیی کہ عمران کا اس پر فریفتہ ہوجا ناممکنات میں سے تفا۔ دوسری خوش متی بید کہ سسرال میں ساس تام کی جوخوفناک چیز ہونی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ھی تجھ لیں کہ بس اللّہ میاں کی گائے تھی افشاں کی ساس اور ا ہے بھی قسمت کا لکھا ہی مجھنا جا ہے۔

سرال میں صرف ادر صرف رات کا کھانا بنانا افغال کی ذمہ داری تھی۔ وہ بھی صرف اُس دفت جب اُس کا موڈ بہوتا تو وہ صاف منع کردی تی بایارہ اگر افغال کا موڈ نہ ہوتا تو وہ صاف منع کردی تی تھی ادراس دفت اس کی ساس کی نہ کسی طرح گھر کے ماحول کو بگڑ نے سے بچالیتی تھیں۔ اگر کو کی اتن دریسے کھانا کینے کا علمی سے پوچھ بھی بیٹھتا تو افغال دریسے کھانا کینے کا علمی سے پوچھ بھی بیٹھتا تو افغال ہمیشہ کہتی پارلر میں میرے کلائٹ آگئے تھے تو دریہ ہوگئی۔ اکثر دیور بیچارہ باہر سے جاکر کھانا کے آتا۔ ہوگئی۔ اکثر دیور بیچارہ باہر سے جاکر کھانا کے آتا۔ باشتے کی تیاری تو افغال کی دیسے بھی ذمہ داری نہیں باشتے کی تیاری تو افغال کی دیسے بھی ذمہ داری نہیں باشتے کی تیاری تو افغال کی دیسے بھی ذمہ داری نہیں باشتے کی تیاری تو افغال کی دیسے بھی ذمہ داری نہیں باشتے کی تیاری تو افغال کی دیسے بھی ذمہ داری نہیں باشدے کی تیاری تو افغال کی دیسے بھی ذمہ داری نہیں

متی ۔ وہ عمران کو ناشتا دے کر ووبارہ سوجاتی اور وو پہرتک پڑی سوتی رہتی ۔ بیسب معمولات ساس سے زیادہ افشاں کے سسر کے لیے نا قابل برداشت ہوتے ۔ افشاں جب افشی تو تیار ہوکر پہلے اپنی ماں کے گھر جاتی اور پھر پارلر میں آ کے بیٹے جاتی میں روز روز جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوئی و بیانی میں میں یہ بات افشاں کے ساس اور سسر وونوں کی اس سے کہ چھے تھے برجے پیاچا ہے اسے ورنوں کی اس سے کہ چھے تھے برجے پیاچا ہے اسے فرکس کا۔ افشاں ایک کان سے تی اور دوسرے سے فرکس کا۔ افشاں ایک کان سے تی اور دوسرے سے فرکس کا۔ افشاں ایک کان سے تی اور دوسرے سے کم نہیں تھا۔

عزیر صاحب گھر کے اس ماحول سے ہروقت

بیزار ہے حالا نکہ عمران اپناں باپ کا بہت خیال
رکھتا تھا اور اُن کا اوب واحر ام میں کوئی کی بیس آنے
ویتا تھا۔ پھر بھی عزیر صاحب کو اپنے بڑے بیٹے کی
بیوی سے جوتو تعات تھیں افشاں بیگم اُن میں پوری
طرح تا کام ہو پھی تھیں وہ ہروقت اپنے ووسر بے
میٹے سے کہتے رہتے کہ کاش بڑی بہواس گھر میں
مجھدار آ جاتی تو وہ اس گھر کوسبنھال لیتی۔ 'وہ یہ
سب کچھ و کھے کر جیسے اندر بی اندر کڑھتے رہتے ہوں
سب کچھ و کھے کر جیسے اندر بی اندر کڑھتے رہتے ہوں
سب کھ و تت ہے افشاں کو بھی سمجھائے مرہتے کہ اب
اور نہ چلتے ہیں۔
اور نہ چلتے ہیں۔

کیا کوئی بھی عورت ایسی ناسمجھ ہوسکتی ہے؟ یہی
وہ سوال ہے جس نے سب کے دل ود ماغ میں ہلچل
مجار کھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ افشاں ایسی کیوں
ہے۔افشاں یہ سب شعوری طور پرنہیں کرتی تھی کچھ
ہا تیں انسان کے لاشغور میں اس طرح ساجاتی ہیں
کہ اس کوخو دیتا نہیں چلنا کہ وہ کیا کر رہا ہے ایساہی
گیمافشاں کے ساتھ بھی ہور ہاتھا۔

مہوش افتال کی بہترین دوستوں میں سے تھی

بہت اچھاوفت دونوں نے ایک ساتھ گزارا تھا۔ مہوش کی شاوی افشال سے پہلے ہو می تقی افشال مہینے میں ایک آدھ بارمہوں سے ملنے اُس کے سسرال چلی جاتی براہے بھی بھی یوں محسوس ہوتا جیے مہوش کچھزیا وہ خوش نہیں ہے۔ وہ سوچتی کہیں سے میرا وہم تو نہیں ہے یا مہوش واقعی اپنی شادی سے ناخوش ہے۔اس نے کئی بارمہوش سے اس قسم کے سوالات کیے تھے پرمہوش پتانہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی اس نے ہمیشہ یہی جواب ویا کہ وہ اپنی شاوی ہے بھی خوش ہے اور اسے سسرال والول سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ پھر بھی بتائمیں کیوں افشال کا ول اس کے جواب سے محمین نہیں ہوتا تھا۔ مہوش کی شادی کو تریب قریب ایک سال ہونے والا تھا اور اس ایک سال میں افتال نے مہوش کے چرے پرخوش کی جگہ ہمیشد آیک بے نام می اُدای ہی ویکھی تھی۔ عمو ماشادی کے بعدار کی کے چہرے یہ ایک خاص قتم کی کشش اور چیک آ جاتی ہے برمہوش کے چبرے کود مکھ کراپیانہیں لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ کھوئی کھوٹی سی رہتی۔

☆.....☆

اک دن مجے ہی افشاں کا دل بری طرح سے گھبرار ہاتھا جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ بار بار اسے برے برے دران ہونے والی ہے۔ بار بار اسے برے برے خیالات آتے اور وہ انھیں ذہن سے جھٹک دیتی۔ اچا تک زورزور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔

"افتال...ارے افتال، بیٹادروازے پر جاکردیکھوتو ذراکون ہے جواس بری طرح درواز ہے کو بیٹ رہاہے "افتال کی مال نے اُسے آواز دے کرکہاافتال اوپر جیت پرصفائی کررہی تھی ماں کی آوازی کردوڑتی ہوئی باہر دروازے کی طرف کیلی۔ دروازہ کھولاسا منے ہی مہوش کا بھائی عاشر کھڑا تھا۔ نشانات کی طرف دکھ ہے دیکھا در بولیں۔
''بی بیٹا کیا بتاؤں۔ میری بجی کے نصیب بیں ایسائی لکھا تھا۔ اس کے سرال والے بچھا پھے لوگ نہیں سے دوسال ہو گئے اس کی شادی کو پرایک دن بھی اس نے دہاں چین وسکون سے نہیں گزارا، کون کی وجسما لی اذیت ہے جواس نے ندائھائی ہو۔ بی وجسما لی اذیت ہے جواس نے ندائھائی ہو۔ پر بہت ہمت ادر صبر دالی ہے میری بجی جوسب بچھ فاموثی سے برداشت کرتی رہی۔ پر کل تو اُنھوں نے حدی کردی۔ اسے بہت زیادہ مارا پیٹا اور اس کی میں دہاں پہنی تو مہوش ہے ہوش تھی۔ بیل قورا اسے میں دہاں پہنی تو مہوش ہے ہوش تھی۔ بیل قورا اسے میں دہاں پہنی تو مہوش ہے ہوش تھی۔ بیل قورا اسے اپنی کردہ افشاں سے لیٹ کر ایسال ہے آگئیں۔

" رُير بيرسب كس في كيون كيا الهول في ؟" "مہوش کی سائس کواولا دی جلدی ہے اور میری مہوش مال ہیں بن سکی ۔اب اس میں اس کا کیا قصور ہے اولا وتو اللہ کی وین ہے ...اور ابھی کون سے دس برس ہوئے ہیں۔دوسال ہی ہوئے ہیں۔اس کی ساس اینے بینے کی دوسری شادی کرانا جا ہتی ہے اور اے گھرے نگال گرطلاق دلوا ناجا ہتی ہے، ای کیے كيا الهول نے بديب ڈراما...'ان كے آنسو تھے كه تحقمتے نہ تھے۔ پیرسب من کرافشاں کے دل و د ماغ سلگ اٹھے۔اس کی سمجھ میں ہیں آرہا تھیا کہ وہ کیا كروالي يرب كاسك إرائى " بیٹا میں بھی اب تھک گئی ہوں اس کے دکھ سہتے سہتے۔ جب آئی تھی سسرال والوں کے مظالم کی ایک کمبی داستان ہوتی تھی اس کے یاس' ''نو آپائے دن تک خاموش کیوں رہیں؟'' '' میں مجھتی تھی جیسے ہی کوئی خوشخبری ہوگی ادر مہوش ماں بننے والی ہوئی تو سب ٹھیک ہوجائے گا۔ رورد کے اللہ تعالیٰ سے دعا تیں مانگا کرتی تھی۔ پر

اس کے چرے پر پریٹانی صاف دکھائی دے رہی اس سے پورے پر پریٹانی صاف دکھائی دے ہوں اس طرح نہیں آیا تھا۔

''یالہی خیر' افشاں کے منہ سے بے اختیار نکلا
''افشاں باجی! مہوش آپی کی طبیعت بہت خراب ہے انہیں اسپتال میں ایڈ مٹ کیا گیا ہے۔ وہ آپ کو بہت یاد کر رہی ہیں۔ امی نے کہا ہے جاکر افشاں کو بلالا ؤ۔ میں آپ کو اطلاع دیے آیا ہوں ہو سکے تو جلد سے جلد ہو پیل آجا کیں' عاشر کا یہ کہتے ہوئے جیسے گلا رندھ گیا اس نے بردی مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔

ے بی بات سی است مہوش افتار کے ایسا کیا ہوگیا اجا تک سے مہوش کو؟''افشال نے گھبرا کر بوچھا۔ ''افشال نے گھبرا کر بوچھا۔ ''میں آپ کوٹھیک ہے بتانہیں سکوں گا۔ آپ

یں آپ تو هیگ ہے بتا ہیں سلوں گا۔آپ کواگر چلنا ہے تو اجلدی ہے آجا کیں ہیں ہوسیول ہی جار ہاہوں' عاشر نے کہا۔

''اچھاتم ایک منٹ کیبیں رُکومیں ای ہے اجازت کے کربس ابھی آئی۔''

☆.....☆.....☆

سارے رائے وہ مہوش کے بارے میں ہی سوچتی رہی کہ آخراس کی طبیعت اجا تک ہے کیے خواب ہوگئی۔ ابھی تین چار دان پہلے تواس کی طاقات مہوش سے ہوئی ہی شب تو وہ ٹھیک تھی یا خودکو ٹھیک تھی کا خودکو ٹھیک تھی۔ ان ہی سوچوں ٹھیک و کھانے کی کوشش کررہی تھی۔ ان ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی آخرکاروہ اسپتال پہنچ گئی مگر اسپتال بینچ گئی مگر اسپتال بینچ گئی مگر اسپتال نظلتے نکلتے رہ گئیں۔ اُسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں نکلتے نکلتے رہ گئیں۔ اُسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ وہ ہوش کی والوں ہوت وہ شاید سورہی تھی یااسے فیندکی دواؤں سے سلا دیا گیا تھا۔

مرائی میں کو دواؤں سے سلا دیا گیا تھا۔

مرائی میں کو اور جگہ جگہ سے مار پیٹ کے سے چور اپنی بیٹی کو اور جگہ جگہ سے مار پیٹ کے سے جور اپنی بیٹی کو اور جگہ جگہ سے مار پیٹ کے سے جور اپنی بیٹی کو اور جگہ جگہ سے مار پیٹ کے

اب میراصر بھی جواب دے گیا ہے۔اب میں اسے واپس اُس جہنم میں نہیں جانے دوں گی جہاں وہ مِل مِل مرتی ہے۔' اُنھوں نے روتے ہوئے کہج میں اینے آنسوصاف کرتے ہوئے کہا۔

''بیٹیاں بری نہیں ہوتیں پراُن کے نصیبوں سے
ڈرگٹا ہے۔ بیٹا اب دیکھواسے کیا حال کر دیا ظالموں
نے ''اس سے زیادہ وہ مجھ نہیں کہہ کیں اورافشاں دم
سادھے اُن کی با تیں سنتی رہی، اس کا مطلب ہے
میں نے جومہوش کے بارے میں اندازہ لگایا تھا وہ
شک تھا۔''اس نے نہایت کرب سے ایک نظر سوئی
ہوئی مہوش پر ڈالی۔ مہوش بچھ دیر کے لیے ہوش میں
اُتی تھی اور پھر بے ہوش ہوجاتی تھی۔ ڈاکٹر نے اس
سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس لیے وہ، پھر
آنے کا کہہ کروہاں سے چلی آئی۔

گھرآ کربھی وہ مسلسل مہوش کے بارے میں سوچتی رہی اوراُسی وفت اُسی نے اپنے دل میں یہ تہید کرلیا کہ وہ مہوش کی طرح ہرگزایئے سسرال والوں اوراپ شوہرسے دب کرنہیں رہے گی۔ والوں اوراپ شوہرسے دب کرنہیں رہے گی۔ والی ایک طلاق ہی کیوں نہ ہوجائے۔ ایسے ظلم وستم وہ کسی قیمت پرنہیں سے گی۔ یہ بات اُس کے واشعور میں کہیں جھی کر بیٹھ گئی۔

پھر جب افشاں کی پہلی شادی ہوئی تو اُس کے سسرال والے جیسے تو ہمیں خصرافشاں کے رویوں نے انھیں ان جیسا بنا ویا چنے ہوئے ویا چنانچہ جلد ہی افشاں نے ان کی باتوں اور فیسحتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ مجھی اس مطالب سے وہ اپنے سسرال والوں کو تیر کی برابیا نہ ہوسکا اور افشاں کو طلاق ہوگئی۔

مجھ عرصے بعداُس کی ملاقات عمران ہے ہوئی اور یہ ملاقات محبت میں بدل کئی اور بالآخر تھوڑی سی

مخالفت کے بعد دونوں کی شادی ہوگئی۔عمران سے اس نے شادی ہے پہلے ساری باتیں منوالی تھیں کہ وہ کیا برداشت کرسکتی ہے اور کیانہیں۔ بلکہ اس نے صرف برداشت نہ کرنے کی ایک لمی است عمران کو معمنوا کی تھی جسے محبت کے نشتے میں چور عمران نے بنا سوچے سمجھے مان لیا۔ویسے بھی عمران کے گھر والے فطرتا الجھے لوگ تھے لیکن افشال کواس سے کوئی غرض نہیں تھی۔اس نے تو یہ تجزید کرنے کی کوشش بھی بھی تہیں کی کہ عمران کے گھر والے اس کے پہلے سِسرال کے مقابلے میں ایسے تھے جیسے وہ آ دمیوں کا تحمر تھا تو پیفرشتوں کامسکن ہے۔ بناسو یے سمجھے وہ بدستوراین روش پر چل رہی تھی۔اس کیے اس دن عمران نے اس سے اس قدراو نیچے کہیجے میں بات کی إوزوه ديرتك عمران كي اس تبديلي پرجيران موتي ربي کیلن اس نے اپنی روش کو بدلنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ دیرتک اپنی ماں کے گھر گزار نا شروع کر دیا اور میدد ورانید بہلے سے زیادہ ہوتا چلا گیا۔ وہ سمجھر ہی تھی کہ عمران اس سے اپنے رویے کے کیے سوری بولے گا، پرایسالہیں ہوسگا۔

ای دوران افشال کے بھائی سہیل کی شادی کا وقت آگیا۔اب تو افشال کے پاس سولڈرین بھی تھا میکے میں رہنے کا، ویسے بھی ان حالات میں اسے سسرال کہاں یا در ہے والا تھا۔ دوسری طرف عزیز صاحب کی برداشت جواب دیے گئی تھی۔

ایک دن اتفاق سے عمران گھریہ موجود تھا اور افتال حسب دستور اپنی مال کے ہاں رکی ہوئی محقی۔عزیز صاحب جو پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں سے اس سے اچھاموقع بات کرنے کا انھیں مہیں سے اس سے اچھاموقع بات کرنے کا انھیں مہیں مالی تھا۔اپنے چھوٹے بیٹے عرفان سے کہہ کرانھوں نے عمران کواپنے کمرے میں بلوالیا۔ پچھ ہی دریا بعد عمران کواپنے کمرے میں موجود تھا۔

## 



جناسلیم اختر کاسب سے بڑی خولی بیہ ہے کہ وہ بہت مادہ اور سہل نکھتے ہیں اس لئے ان کی تحریر قائری کے دل وذہن سے براہ راست مکالمہ کرتی ہے۔

منزوسهام، ایدیشرد وشیزه، کی کهانیان

جلائحد سلیم اختر نثری کا تئات میں ایک معتبرتام ہے۔ انہیں قار مین کواپنے فن میں منہمک رکھنے کافن آتا ہے۔ ایم اے راحت

جہ محسلیم اختر کہانی اور قاری کے ذہن پر غضب کی گرفت رکھتے ہیں۔ اعجاز احمد نوات

ر قرق بسال سائن کریا اور ۱۹۲۷ سازی نواب ننزیب کیشنز

Ph: 051.5555275 كوچريال حياست يخش وقال روز ميني بذك راوليندى Ph: 051.5555275

''ابوجی آپ نے بلوایا خیریت توہے؟''عمران کو بیہ بات اچھی طرح بتاتھی کہ عزیز صاحب بلاوجہ کسی کواس طرح نہیں بلاتے ، ضرورکوئی اہم بات ہے۔۔

'' میں نے تمہیں کیوں بلوایا ہے ریتم اچھی طرح ے جانے ہو۔ "عزیز صاحب نے اپنی بات شروع كرتے ہوئے مزيدكہا'' آخر بيسلىلەكب تك جلنے والاہے۔تمہاری ماں آئے دن بیار رہتی ہے۔ کھر میں کیا ہور ہاہے کیا ہیں ، کوئی ویکھنے والانہیں۔جوگھر کے بڑے ہیں اُنہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی ہیں ہے یا بھروہ اپنی ذمہ دار یوں سے جان بوجھ کر بہلؤ تھی کررہے ہیں۔تمہاری بیوی تواس گھر میں مجھو ہوتی ہی ہیں ہے۔ہوتی بھی ہے تواس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ای لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے۔اب ہمیں عرفان کی شادی کردین جاہیے۔شایداُس کی دلہن آگراں گھر کے بلحرے ہوئے شیرازے کوسمیٹ سکے۔ کیوں کہتمہاری بیوی میں کوئی تبدیلی ہوئی ہوئی تظر جبیں آ رہی اور میری تواب ہمت جواب دے چکی ہے۔''انھوں نے ہلکاساتو قف کیااور پھر بولے۔ ''اور ہاں ایک بات جو بہت اہم ہے دویہ کنہ ہم موج رہے ہیں الگ ہوجا میں کیوں کہ میں لگتاہے کہ اس گھر میں ہماری کوئی ضرورت تہیں رہی ا عزيزصاحب نے اپنی بات تقریباً ختم کرتے ہوئے عمران کی طرف دیکھا۔عمران نے مجھی ایک نظر انکھا کراینے ابو کی طرف دیکھا اور بولا۔ '' کیا کمال کا ظرف ہے ابوآپ کا <sup>بیعن</sup> گھر

''کیا کمال کا ظرف ہے ابو آپ کا الیمی کھر آ آپ کا۔ بجائے اس کے کہ آپ مجھے کہتے کہ میں ابنی بیوی اور بچوں کو لے کراس گھرسے جلا جاؤں الٹا آپ خود جانے کا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کی اس بات پر جنتی بھی شرمندگی کا اظہار کروں وہ کم ہی ہوگا۔'' وہ رکا آور پھر بولا۔'' آپ عرفان کی شاوی ہوگا۔'' وہ رکا آور پھر بولا۔'' آپ عرفان کی شاوی

( وشيزه 147

کرنا جاہتے ہیں تو ضرور کریں۔اس کے لیے آپ کو میری یا کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اورا کر آپ کو بیالیا ہے کہ عرفان کی بیوی افشاں سے اچھی بہوٹا بت ہوگی تو یقین کیجے ابوا میں خود یہی بجھتا ہوں دنیا میں شاید ہی کوئی عورت الی ہو جوافشاں جننی تا بجھ ہو۔ 'پہلی بارعزیز صاحب نے بیٹے کواس اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح سے بات کرتے ہوگی بیری بچھتے تھے کہ یہ جورو کا غلام ہوگی برات نہیں رکھتا۔ بولئے کی جرات نہیں رکھتا۔

اور اس کی شادی کریں اور اس کی پروا ہے جو رسوں ہو ہے تواس کی شادی میں شرکت لازی ہے۔ ہرگز نہیں، اگر افغال کو اپنی ہے۔ ہرگز نہیں، اگر افغال کو اپنی حیثیت کا احساس نہیں ہے تو آپ بھی اس کی پروامت کیجے۔ اسے ٹھیک گے گا تو وہ آئے گی اور نہیں سیجے گے تو نہیں آئے گی پرکسی کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی بھی کام رکتانہیں ہے۔ میں ہر حال میں اور ہر قیمت پر آپ کے ساتھ ہوں' یہ افعوں نے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگا لیا۔ دیر تک دونوں سب سن کر عزیز صاحب کی آئی میں ڈبڈ با گئیں اور باب کے ساتھ ہوئے ایک دسرے سے چئے ہوئے اس کھوئے باپ کھوئے باپ کھوئے باپ کھوئے ہوئے اس کھوئے کے بیا اور کہنے کم ہوگیا تھا۔

☆.....☆

افشاں اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کے دیور عرفان کی شادی چیٹ منگنی بیٹ بیاہ کی طرح ہور ہی ہے تو افشال کے تن بدن میں جیسے آگ بھڑک اٹھی اور وہ غصے سے ولی۔

"" بھے کیا ہیں میدا ہے آپ کو۔ جھے ایسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا جسے میری گوئی

حیثیت بی نہیں ہے۔''
د' ایسا کیسے کرسکتے ہیں وہ یم اُس گھر کی بری
بہوہو۔تمہارے بغیراییا کیسے ہوسکتا ہے کہ تمہارے
دیور کی شادی ہوادرتم بی اس میں شریک نہ ہو۔'
افشال کی مال نے بھی اس کی سوچ کوآ گے بردھایا۔
افشال کی مال نے بھی اس کی سوچ کوآ گے بردھایا۔
د' میری جاتی ہے جوتی اگر مجھے اس طرح
اجنبیوں کی طرح بلانے آئے بھی تو میں تو نہیں

جادک کی ہاں۔ بچھے تو عمران پر جیرائی ہے اس نے ایسا ہونے کیسے دیا۔ 'افشاں کو اب بھی یہ گمان تھا کہ عمران تو اس کے بغیر ال کے پانی نہیں پی سکتا تو یہ اتی بردی بات ہو کیسے سکتی ہے۔

''باجی اب آپ جو بھی کہو آپ کے سرال والے ابیا کررہے ہیں''افشاں کی بہن نائیلہ نے جسے جھتی آگ کواور بھڑ کایا۔

اب افشال کے سامنے بیہ سوال خم کھونک کے کھڑا ہوگیا کہ وہ اپنے دیور کی شادی کواہمیت دیے کر اس میں پوری طرح سے شریک ہویا اپنے بھائی کی شادی کو پہلے دن سے آخری دن تک انجوائے کرے۔

☆.....☆

سہیل کی شادی سے تین دن پہلے عرفان کی شادی تھی مران نے شادی کا کارڈ ایسے بجوایا جیسے غیروں کویا غیراہم رشتے داروں کوبجوائے ہیں۔
شادی والے دن افشاں کی بے چینی عروج پڑتی اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کر عمران کوفون کیا مگر کئی بارفون کرنے پر بھی عمران کوفون کیا مگر کئی بارفون کرنے پر بھی عمران کے اس کا فون ریسیونہیں کیا اور یوں وہ اور بھی ذخی نے اس کا فون ریسیونہیں کیا اور یوں وہ اور بھی ذخی ناگن کی طرح ادھر سے اُدھر شہلنے گئی۔
ناگن کی طرح اِدھر سے اُدھر شہلنے گئی۔
ناگن کی طرح اِدھر سے اُدھر شہلنے گئی۔
ای طرح اور کیا ہے۔ یہ کیسے اس طرح اُدھا کی جاتے ہیں ''اس محص کو ہوا کیا ہے۔ یہ کیسے اس طرح اُدھا کی جاتے ہیں''

ہوئے طریقے پرشریک ہوئی۔ عمران کے گھر والوں
نے بھی اس کا ایبا سواگت کیا جیسے کوئی بات ہی نہ
ہو۔سبہ ایسے ملے جیسے انھیں افغاں کی اوراس کے
گھر والوں کی شرکت پر بے انتہا خوشی ہوئی ہو۔ پئے
عمران سے ایسے بھاگ کر چیئے کہ جیسے برسوں سے
بچھڑے ہوئے ہوں اور عمران بھی اُس سے اِس
طرح پیش آنے لگا جیسے دونوں کے درمیان بچھ بھی
نہ ہوا ہو۔ مجوراً وہ بھی اس طرح کی اواکاری کرنے
نہ ہوا ہو۔ مجوراً وہ بھی اس طرح کی اواکاری کرنے
لگی۔اور مینا ٹک رات گئے ختم ہوگیا۔اسے رہ رہ کر
ملال ہوتا رہا کہ عمران نے ایک بار بھی اس سے گھر
جانے کو نہیں کہا اور وہ ول مسوس کر اپنی مال کے گھر
واپس آگئی۔

☆.....☆.....☆

میکھ دن بعداس کے بھائی کی شادی بھی خوش اسلوبی ہے انجام یا تی ادر عمران کے گھروالوں نے سکھے کاسانس لیا کہ چلواب توافشاں بیٹم اینے گھر لوث آئيں گی۔ پر افتال وہ تو مرسکتی تھی محرغمران کے منائے اور ہاتھ یا دُل جوڑے بغیراس گھر میں جانے کا سوچ مجھی تہیں سکتی تھی۔افشاں کی دیکھا ویکھی اس کی جھوٹی بہن نا سکہ بھی ملکے میں بڑی رائتي سيكن اس كاشو هر كاني سخت مزاج واقع موا تقااس لیے نا کیلہ جاہتے ہوئے بھی افشال کی برابری ہیں کرسکتی تھی۔ بھائی کی شاوی کو جواز بنا کر وہ بھی کئی ونوں ہے افشال کی طرح میکے ہی میں تھی۔افشاں کے بھائی سہیل کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس لیےاس کی بیوی نے چھودن تو کوئی خاص نوٹس نہیں لیالیکن جب شادی ذرایرانی ہوئی تو اُس نے محسوس کیا کہ اُس کی دونوں تندیں شادی شدہ ہونے کے باوجود این سرال کے بجائے یہاں میکے میں این مال کے کھریس رہ ہی ہیں۔

ایک دن اُس نے ہمت کرکے اپنے شوہر مہل

افشال نے سوچا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو مردڑنے توڑنے گئی۔افشال کی مال اسے اس حالت میں بہت دہر سے دیکھرئی تھیں انھوں نے اس کے پاس آکرکہا۔

> ''بیٹامیریا یک بات مانوگی؟'' ''جیای''

''تم اس شادی میں چلی جا کہ بلکہ ہم سب چلتے ہیں۔ اس طرح شادی میں نہ جانے ہے مجھے ڈر ہے کہتم اور یہ سمی کا مرح م کہ تمہارا گھر خراب ہوسکتا ہے اور یہ سمی بھی طرح عقل مندی نہیں ہوگی۔ ذرا سوچواب تم دو بچوں کی مال ہواور یہ عمران کے بیجے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو وہ اپنے بچوں کو بھی تمہارے پاس رہے نہیں دیا وہ اپنے بچوں کو بھی تمہارے پاس رہے نہیں دیا اور پھرتم اپنے بچوں کے بغیر کیسے زندگی گراردگی گئے۔

افتال کو مال کی بات سمجھ آگی اور اس نے شادی میں جانے کا فیصلہ کرلیا لیکن وہ شادی میں اپنی مال ہے ہوئی۔ اس کا مال میں بہنول اور بھائی کے ساتھ شریک ہوئی۔ اس کا حرفان کی شادی ایک تماشائن جائے پر وہ الیا نہیں کر کئی کیونکہ اس کی بال نے اسے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ اور تھی کہ آگرتم نے پہلے بھائی کی شادی ہے اس کھی ایسا ویسا کیا تو سمجھ او چندون بعد تمہارے اپنے بھائی کی شادی ہے اور وہ اس شادی میں ایسا کھی کر سکتے ہیں جوشایداس مصلحت اس میں ہے کہ شادی میں اس طرح شریک مصلحت اس میں ہے کہ شادی میں اس طرح شریک ہونا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ و کیھنے والے ہونا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ و کیھنے والے رکھیں تو انھیں بھی یہی معلوم ہوجیسے سب بھی تھیک ویک رہے۔

افشاں نے دل پہ پھرر کھ کرا ہے دل میں اگنے دالے کا نوں اور سلکتے انگار دل کو اپنے ہی دل میں مجسم کرلیا اور وہ شادی میں اپنی مال کے بتائے

(رورسزه 149)

" اگر تهمیں اینے گھرجانے کا اتنائی شوق ہے تو پھرشادی کیوں کی تھی دہیں رہتیں آرام ہے۔" سیمانے مسکرا کرائس کی طرف دیکھااور بولی۔ " آپ کومیرابار بار میکے جانا کتنا برا لگتا ہے۔ آپ کی امی ادر بہنوں کوبھی میرامیکے جاتا پیندئہیں ۔ اگریہی بات میں آن کی بہنوں کے کیے کہوں تو نہ آب كوائيمى للكي كى ندامي جان كو-" دُه مُعْبر كر بولى \_ '' آپ ذرائھنڈے دماغ سے سوچنے کہ بالکل ایبا ای کیاافشال آیی کے مسرال والے تہیں سوچنے ہوں گے اُن کے شوہراوراُن کے سسرال دالے بھی ایابی ری ایک کرتے ہوں کے جواس دفت آپ کردے ہیں۔ میں آپ کو صرف اس بات کا احساس دلا ناجاہ رہی ہول کہ جو بات ہم اپنوں کے لیے تھیک مجھتے ہیں وہ بات دوسردل کے لیے ٹھیک کیوں نہیں؟''سہیل سیما کی یا تیں س کرسوچ میں پڑھیا۔ آئے دن اس کی بہنیں میکے میں بڑی رہتی ہیں اگر سیما بھی ایبا کررہی ہے تو یہ کیسے غلط ہوسکتا ہے۔اگر بیہ غلط ہے تو پھرافشاں اور آئی اور تا سیلہ بھی غلط ہیں۔''

ہے اس بات کا تذکرہ کیا۔ سہیل نے اس سے پہلے یہ بات بھی نوٹ ہی نہیں کی تھی کہ اُس کی جہنیں تتنا آتی جاتی ہیں یا کتنے دنوں تک یہیں اس کے کھر میں رہتی ہیں۔ وہ اینے کام سے کام رکھتا تھااور دیسے بھی مردحضرات ان چکردں میں ذرائم ہی پڑتے ہیں۔ پرآج جب اُس کی بیوی نے اُسے اس باتِ کا حساس دلایا تو اُسے لگاجیے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن پھر بھی اُس نے بیوی کی بات کا زیادہ نوٹس نہیں لیاادراُلٹااُس ہے کہنے لگا کہ "جمہیں کیا پراہلم ہے اس بات ہے۔ دہ دِ دنوں شروع ہے ہی امی کے یاس آتی ہیں۔اُن کا بھی گھرہے وہ آئیں گی۔'' '' آپ ٹالد مجھے غلط مجھ رہے ہیں۔ میرے كہنے كابير مقصد تہيں اصل ميں ان دونوں كواييے سرال بربھی توجہ دین جاہیے۔ لڑی کااصل محمرتواس كاسسرال ہوتا ہے۔خدانخواستہ بھی ان کے شوہروں کواس بات پر غصہ آگیا تو اِن کا گھر خراب بھی ہوسکتا ہے۔مرد کا کیا بھردسہ اگریسی دفت طیش میں آجائے تو''سیمانے بات کوزیا وہ بناکے کہا توسهیل سوچ میں پڑ گیا پر دہ اپنی بیوی سیما کی بات کا كوئى جواب بيس دے سكا۔البت سوچوں نے سيل كو جکڑ لیاسما کھ غلط بھی ہیں کہدر ہی تھی۔ وزن ہے اس کی باتوں میں۔ برمیں آنی کو کیسے منع کرسکتا ہوں كدده ميكے شرآيا كريں ياكم ہے كم آئيں۔ پھر سہيل کواس دن کی بات یادآ تی جب دہ شادی ہے پہلے مسى كام سے افتال آئى كے سرال كيا تھاادراس نے عزیز صاحب سے افتال آئی کا یو جھاتو اُتھوں نے بڑے گئے میں کہا تھا کہ افتال کھر میں ہوتی كب ہے جوآب أس كالوجھنے آئے ہو۔"أس وقت بيه بأت أس كي مجه مين مبين آئي تھي يراب وه اس بات كامطلب الجمي طرح سمجه چكاففااوراب أسے اس بات كا بخونى احساس مور باتھا كہ افشال ''سیتم سے کس نے کہا کہ شادی کے بعد بھی لڑکیاں میکے میں رہتی ہیں۔ ارے کیا شادی اس لیے کرتے ہیں کہ لڑکی میکے میں بڑی رہے' ماں کی آواز اونچی ہوئی تو افتال اور ناکیلہ بھی وہاں ہ گئہ

''اچھاامی اگریہ بات غلط ہے۔ٹھیک ٹہیں ہے تومیں آج ہی جا کرسیما کو لے آؤں گا۔ "سہیل نے کہا تو دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف د یکھااور وہاں سے خاموتی ہے چکی آئیں، جیسے ان کے باس کہنے کو میجھ تھا ہی تہیں۔ اِفتال کی ای وہاں ہے اٹھیں اور اپنے کمرے میں آگئیں، خشب معمول مجھ ہی در بعدافشاں اورنا ئیلہ بھی وہیں آئسیں۔ مان کواس طرح ببیشا و مکی کروه پریشان هوکتیس اور ماں سے اس پریشانی کی وجہ یو جھے لکیس ۔ جواب میں اُنھوں نے اپنی اور سہبل کی ہونے دالی گفتگواُن دونوں بہنوں کوسنا دی جس کاعلم دونوں کوتھاا وران دونوں کی شہ برہی اُنھوں نے آج سہیل سے بات کی تھی کیوں کہ دونوں بہنیں جانتی تھیں کہ ہم دونوں شادی شدہ ہیں اور اگرہم نے ڈائر یکٹ سہیل سے بات کی توبیہ بمارے حق میں اچھا ٹابت تہیں ہوگا۔وہ مجھے بھی کہرسکتا ہے۔اس کیے ان دونوں نے ماں كوأكساما كه واه اس مارے ميس سهيل سے مات كريں كەسىمانے بيدكيا تماشا لگايا ہواہے۔ان كا خیال تھا اپنی ماں کی بات سن کر سہیل سیما کو کھری کھری سنا کر گھر لے آئے گا۔ پر جو پچھ ہیل نے اور جس انداز ہے کہا تھاا ہے س کرتوان کی مال ہی سوج میں بڑ چکی تھیں۔انشاں کو ایک دم طیش آگیا

''آنے دیں آج سہیل کومیں بات کرتی ہوں۔اس سم کی بات اس نے کر کیسے دی۔ کیا ہے ہمارا کھر نہیں ہے۔ہم این ماں کے باس آئے ہیں تو

دو کیے کرچی خاموش ہول تواس کا پیمطلب نہیں کہ و کیے کرچی خاموش ہول تواس کا پیمطلب نہیں کہ تمھارااور بہوکا جودل جا ہے گاوہ ہی کرو گے۔' دومیں سیجے سمجھانہیں امی آپ کس بارے میں

بات کردہی ہیں؟'' ''اچھا تو اب یہ بھی بتانا پڑے گا۔ کتے دن ہو گئے بہوکو میکے گئے۔ وہ آخرا تی کیوں نہیں۔ کیا ساری زندگی مال کے گھر ہی پڑی رہے گ' ''اوہ تو یہ بات ہے' وہ اپنے بیڈے سے اٹھا اور دروازے میں گھڑی اپنی مال کو کا ندھوں سے پکڑکر اینے یاس بٹھاتے ہوئے بولا۔

ا پیچ ہاں معاسے ہوئے براہ ۔ '' میں توسمجھ رہا تھا سب لڑکیاں شادی کے بعد اس طرح اپنے میکے میں زیادہ رہتی ہیں جیسے ہماری افشاں آئی اور تا کیلہ رہتی ہیں پر آپ توسیما کے میکے میں رہنے سے نا راض ہور ہی ہیں؟''

(دورشيزه 151)

ٹائم تولگتاہے سسرال میں اپنے آپ کو ایڈ جسٹ كرنے ميں 'وہ ركا اور اٹھ كر كھڑكى كے پاس جاكے كفثرا وكياا دربولابه

· '' آپ کی شاوی کوتو چھسال ہو چکے ہیں ۔ آپ اب تک بھی اینے سسرال میں ایڈ جسٹ نہیں کرسکیں تو سیما تو پھر ابھی۔'' اس نے وانستہ بات اوھوری حصور وى-اتنا كهه كرسهيل خاموش بوكيا- افشال بت بی اُسے دیکھتی رہی۔ آج شاید پہلی باراُسے کسی نے آئینہ وکھایا تھااوروہ بھی اتناصاف وشفاف جس میں أیسے اپنا ظاہر و باطن نظر آ گیا تھا۔ کا فی وہر تک وہ يول اي كم مم ي بيتى راى "اركافتال كيا بوا-اس طرح کیول بیٹی ہو۔ کھ بٹاؤتوسہی۔ سہیل سے كرنى تم نے بات \_كيا كہا أس نے ـ "افتال كى مال نے اُسے ہلائے ہوئے یو جھا۔افشال نے ایک دم چونک کرانی مال کی طرف دیکھااوران کودونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہو لی۔

ن سے ہر رہوں۔ ''امی میں تو غلط تھی پر آپ نے بھی بھی مجھے سیدھاراستاوکھانے کی گوشش نہیں کی مجھے روکا کیوں جیس، ای اگرمیرے مسرال والے خراب ہوتے تومیزا کھراک کاخراب ہو چکا ہوتا۔ میں جان گئی ہؤن، سیب انسان اور سارے خاندان ایک جیے نہیں ہو گئے۔ جو کچھ مہوث کے ساتھ ہوا وہ ان لوگوں نے کیا جو بہت برے تھے۔ان کا بدلہ میں سب لوگوں سے کیے لے علی ہوں۔عمران کے گھر والے تو بہت اچھے ہیں۔ میں نے جو کیا غلط کیا۔ آج مجھے سہیل نے آئینہ دکھایا ہے! میری ویکھا دیکھی نا کیلہ بھی اپنا تھر چھوڑ کے یہاں میکے میں آئی رہتی ہے۔ یہ ٹھیکٹبیں ہےامی سارے ماں باپ یہی جائے میں کہ بیٹیاں شادی کے بعدائے گھر میں خوش ر ہیں اور میں تہ میں تو اپنی خوشیوں کوخود ہی آگ

اے کیا شکایت ہے؟ شام کو جسیہ سنہیل آیا تو پہلے تو اس کی ای بیدو یکھ کر ہی جیران ہوئیس کہ اس کے ساتھ سیمائیس تھی حالاً نکه آج وہ تو قع کررہی تھیں کہ مہیل ان کی بات سننے کے بعد سیما کو ضرور ساتھ لانے گا۔

ووستهیل مجھےتم ہے بہت ضروری بات کرنی ہے، اگرتم بزی نہ ہوتو''افتال نے کہاسمیل جوتی وي و يکھنے ميں مکن تھاجو تکتے ہوئے بولا۔ "أب ن محمد علي كالما ألي؟"

" ہال تم سے ہی کہہ رہی ہوں اورکون ہے

''اجِعابولیں کیابات ہے۔سب خیرتو ہے'' '' ہاں سب خیریت ہے۔ میں اس کھر کی بات کر رہی ہوں۔'افشاں نے اینے اصل مطلب كى طرف آتے ہوئے كيا۔"سبيل ہم نے تحمارتی شادی اس کیے نہیں کی تھی کہ سیماروز روز سرال کوچھوڑ کراہینے میکے جا کر بیٹھ جائے اُسے سی کائیں پر کم از کم ای کا توخیال کرنائی چاہیے'اتنا کہہ کروہ جواب طلب نظروں سے منهيل ي طرف در يمين ليس

"او...اجعالوبير بات تقى - جيرت ہے چھاس طرح کی ہاتیں صبح ای نے بھی کی تعین مجھ ہے۔' ملمبل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہانٹویسے آنی اگر میں بات میں آپ ہے کھوں تو؟" " کیا....کیامطلب ہے تمہارا۔ میں کھے مجی نہیں؟''افشال انجان بن رہی تھی۔

''مطلب بدآنی که مجھے تواس میں کوئی برائی نظر نبیں آئی اگر سماایے میکے جاکے رہتی ہے۔اُس کی ماں کا کھرے ایک عمر گزاری ہے اُس نے وہاں۔ جعد جعد آغد دن تو ہوئے ہیں ہاری شادی کو۔اب اتن جلدي تو ده اييخ كمر والون كونيس بحول سكتي يجمه

لكار بى تقى \_ ميس غلط تقى اى بالكل غلط " افتال ایک دم چھلک کے روپڑی اور ساتھ ہی اس کی ای اور بہن نا ئیلہ بھی اپنے آنسونہیں روک سلیں۔ اسے آج اس بات کاشدت سے احساس مور ہا تھاکہ اس نے اینے سسرال والوں کوبھی اپناسمجھائی نہیں۔ یہ تو عمران اور اُس کے محمروالوں كا براين ہے جوأنھوں نے ميرى كوتاهيوں كونظر انداز كيا اور بھى كوئى تكليف نہيں دی۔ برمیں لتنی ناسمجھی کہ اُن کی محبوں کے بدلے میں انتھیں اذیت ویتی رہی ،اس نے سوجا اور کہا۔ ''آپ نے بھی بھی روکا نہ ٹو کا مجھے۔ کیسی مال ہیں آپ؟ ''روتے ہوئے افشاں نے کہا تو اس کی ای بولیں'' ٹھیک کہتی ہو بیٹا! جب تک آگ اپنے دامن کو نہیں لگتی تو ایس کی تیش کا بیا نہیں چاتا۔ دوسرے کے گھر میں لگی ہوئی آگ تو تماشا ہوتی

''میں تہارا ٹائم مزیدخراب نہیں کردں گی، س بس اتنا کہوں گی کہ جوبات مجھےاتنے عرصے میں کوئی نہیں سمجھا سکاوہ ایک بل میں تم نے مجھے سمجھا وی \_ میں تمہاراشکر بدادا کرنے آئی تھی ۔اور ہاں ایک بات اور ....وه مید که تم جاکر سیما کولے آؤ۔ میں بھی جارہی ہوں اینے کھر۔ "افشال نے سہیل ہے کہا تو وہ خوشی ہے اپنی بہن کو تکلے سے

" سيح آبي مجھے بہت پہلے اپنے گھر کی طرف توجہ دینا جا ہے تھی مرابعی بھی در نہیں ہوئی ہے۔'ایک یل میں افتان کولگا جیسے وہ اس کا برا ابھائی بن گیا ہو۔ ☆.....☆.....☆

افشاں واپس آئی تو کسی کوجیرانی نہیں ہوئی سب جانے تعے دوجار دن میں پھر بیک پیک کریں گی اور مير جا اور وه جا... مكر ايك مفته يورا كزر كيا اور افشال

نے میکے جانے کا نام بھی ہیں لیا، ساتھ ہی عزیز صاحب اورعمران بيمجزه ديكي كربھى حيران تھے كہ گھر کے سب انتظامات کو افشاں الی حیا بک دس سے سنعال رہی تھی کہ انھیں لگتا تھا وہ کوئی خواب دیکھ

ایک دن عمران اینے آفس سے گھر آیا تو اپنا بيك ايك طرف ركھتے ہوئے بولا۔

۔ رہے ہوں۔ ''میراخیال تھا آج تو تم ضرورا پنے گھر چلی گئ ہوگی!''

"اپنا گھر! کس گھر کی مات کردہے ہیں۔میرا اپنا گھرتو میں ہاں سے کیوں جانے لگی

'' کیاوافعی ایساہے؟'' " كيول آپ كوكوئى شك ہے؟" ' د منہیں تو ، بس میں کھے گھیرا تا رہتا ہوں۔ پا تہیں کب تمہارا موڈ خراب ہواور تم ...، عمران نے ڈرتے ڈرتے اس کے چبرے کی طرف دیکھ کرکہا۔ ''اب میرامو ژبهی خراب تبین ہوگا''

''احِماتِو میں بیرخوشخبری اِباجی کوسناووں ۔'' ''میں انھیں بہلے ہی سنا چکی ہوں۔'' ''تو کیا کہا انھوں نے؟''عمران حیرت سے

''بس یہی کہ سبح کا بھولا گھر لوٹ آئے تواسے بعولانبيل كتية "

عمران نے مارے خوشی کے اسے اپنی بانہوں میں سمیٹا تواہے ایبالگا جیسے دنیا میں کسی بھی عورت کا محمراس کے شوہر کی بانہوں کے درمیان ہی ہوتا ہے اور کہیں نہیں ..... کہیں بھی تو نہیں ....! \_ ልል......ልል



WARAKSOCKETY CO



" صرف اپنی مال کا خیال ہے تہمیں۔ یہ جوروز اتن ماؤں کی گردیں اجڑ جاتی ہیں، ان کا کیا؟ یہ جوروز اتن عورتیں ہوہ کردی جاتی ہیں اور یہ جوروز اتنے بچے بیتیم کردیے جاتے ہیں۔۔۔۔ان کا حساس نہیں ہے تہمیں!" طارق صرف رور ہاتھا۔" مم ۔۔۔۔۔مگر۔۔۔۔۔ہمیں۔۔۔۔۔

#### آج كي تصوير، آج كا آئينه، ايك سنسني خيز ناولك

نہیں تھا۔ وہ گڈانی کے ساحل کی سب سے بلند مار بل سمندر کی لہریں حسب عادت میں زوراور برشور تقیس نہ طارق کے دل میں اٹھا طوفان بھی سجھے کم





یہاں؟'' اس کی بے زاری اور غصہ اینے عروج پر تھا۔

''اف....!!''اس نے دوسری طرف کی بات س کرانیک طویل سانس لیا۔

" میک ہے۔ اگریہ بات ہے تو ایک گھنٹہ تو کیا دو گھنٹے اور صبر کرسکتا ہوں۔"

اس نے فون بند کرویا اور کسی حد تک بے زاری سے سمندر کی اچھلتی ، جھاگ اڑاتی لہروں کو ویکھنے لگا۔ لگا۔

دو گھنٹے پہلے بہلری، پانی، پانی کا جھال اور ہو
ندوں کی پھوارسب پچھ بہت اچھا لگ رہاتھا۔ بہت
حسین اور رومینئک منظر معلوم ہورہاتھا۔ گراب سِب
پچھ زہرلگ رہاتھا۔ اگر تانیہ بینہ کہددی کی کہوہ اب
بورے دن کے لیے فری ہوکر آ رہی ہے تو شایدا سے
ابنی زندگی بھی زہر لگنے گئی۔

وہ پہاڑا کی منڈ پر پر بیٹھ کر چھوٹے جھوٹے کنگر اٹھا کریانی میں بھینکنے لگا۔

ای سے بھی تسلی نہ ہوئی تو سگریٹ نکال کر دھوال انگلا رہا۔ مگر دھوال کچھ زیادہ ہی کڑوا ہوچلا تھا۔اندر تک کڑواہٹ بھیل کئی تھی ۔ حلق کی تکئی میں اضافہ ہوگیا تھا۔

وہ بے زاری سے کھڑا ہوگیا۔ اِدھراُدھرنظریں ووڑا کی جوڑوں ووڑا کی اور نظر نہ آیا۔ اور بلندی برایک گنداسا، کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا۔ اور بلندی برایک گنداسا، ویران جھونیر اہوئی نظر آیا۔ ہوئی کیا تھا تھنڈرہی تھا۔ وہ تانیہ کو برا بھلا کہتے ہوئے اس ہوئی کی طرف بڑھ گیا۔

☆.....☆

اس وقت جب ہماری کہانی کا مرکزی کردار ( جسے آپ ہمیرہ کہ سکتے ہیں) تانیہ کے انظار ہیں شدید تربین بے زاری میں جنلا ہوکر جائے کے ہول

کے پھر کی چوٹی پر پھیلے وہ محفظے سے اچھلنے والے پائی کی بوندوں کی ملین اوس میں بھیگ رہا تھا اور اس وفت کوکوں رہا تھاجب وہ اکیلا یہاں آگیا تھا۔ ایک محفظہ پہلے تانیہ نے اس سے فون پر کہا تھا کہ بس پائج منٹ بعدوہ آفس سے نکل جائے گی اور ایک میڈ گرز رکیا۔ محروہ بیں پہنچی۔ ایک محفظہ گرز رکیا۔ محروہ بیں پہنچی۔

ڈیڑھ مھنٹے بعداس نے بے تابی سے اس کے نمبر پر رنگ کرنا شروع کر دیا۔ آخری تیسری کال ریسیوہوگئی۔

'' بار .... دو مختنے ہو گئے جھے یہاں آئے ہوئے ....، بیکوئی طریقہ ہے؟ کہاں ہوتم ....؟ ''وہ کی قدر جھنجملا گیا تھا۔

'' سوری بار ۔۔۔۔ دریموگئ، بس پہنچ رہی ہوں۔ گاڑی پہنچر ہوگئ تھی۔'' تانیہ نے سپاٹ لیج میں جواب دیا۔

" میں نے کہا بھی تھا میر ہے ساتھ چلوگر .....تم نے بات نہیں مانی۔ تمہاری ضد نے خوار کردیا ہے مجھے۔ سے بتاؤں ،تم کھے دل لگا کر میں نے اپنا بیڑہ غرق کرلیا ہے ..... "ووسری طرف سے حسب سابق تانیہ کا کھنگتا ہوا قبقہ سنائی ویا۔

" و كس نے كہا تھا ول لگانے كو؟ تم نے آسان سمجھ ليا ہے دل لگانا۔''

وہ پھرول کے درمیان چلتے ہوئے ایک طرف موجودلو ٹی ہوئی چر بیٹھ گیا۔

''اچماسب با تنس چموژو، به بتاؤ کتنی ور کگے گی اب اور کتناانظار کرناپڑے گا؟

''صرف ایک محنشه اور میزیا وه ٹائم نہیں ہے۔'' '' کیا!! ایک محنشہ .....!! '' طارق پریثان ہوکر کھڑا ہوگیا۔

" شركرة بإر ....اب أيك معنشه مين كيا كرول كا

156 (No. 1979)

کی طرف جار ہاتھا۔ بین اسی وفت کراچی ہے کوئٹہ جانے والی اس سڑک پر ..... جہاں سے گڈانی کے ساحل کو راستا جاتا ہے۔ کوئٹہ سے کراچی کی سمت ایک لڑکا ویران سڑک پر پیدل چلاآ رہاتھا۔

بیلاکااس کہائی کا مرکزی کردار نہیں ہے.....مر اہم کردار ضرور ہے۔

اس لڑکے کی عمریمی کوئی سولہ سترہ برس تھی۔ اکبرابدن، بلیوجینز، شرث اور چرڑے کی جبکٹ پہنے اس خوش رواورزندگی سے بھر پور نوجوان کا نام فرہاد نتا

مگلانی رنگت، کلین شیوادر آنکھوں پرمہنگی سی تاریک شیشوں کی عینک، پیروں میں جوگرزادر جیز کی جیملی جیب میں اڑسا ہوا ماؤتھ آرگن، بیاس کا حلہ تھا۔

وه كافي دورسے بيدل چلاآر ما تفاشايد ....اس

کے جو گرزمٹی دھول میں اٹ چکے ہے۔ کسی صد تک

تھکن نے بھی چہرے پر ڈیرے ڈال لیے ہے۔

کورٹر سے کراچی آنے والی اکادکا کاروں کواس
نے لفٹ کے لیے اشارے بھی دیے گرویران سڑک
پر آج کل کون کسی اجنبی کولفٹ دیتا ہے۔ سوکسی نے
ماڑی رو کئے کی زحمت گوارانہ کی مگر فرہادے چہرے
پر کوئی مایوی نہیں تھی ۔ وہ تو پیدل چلنے کا قصد کر چکا
تھا۔ لفٹ مل جاتی تو شاید اسے آسانی ہوجاتی ۔ اسی
معرس کرتا تو وہیں تھہر جاتا اور انگو تھے کے اشارے
معرس کرتا تو وہیں تھہر جاتا اور انگو تھے کے اشارے
معرس کرتا تو وہیں تھہر جاتا اور انگو تھے کے اشارے
معرس کرتا تو وہیں تھی اور ان کے ساتھ اس کے
ماڈی قریب آئی اور ان کے ساتھ اس کے

سامنے ہے گزرجاتی اور پھروہ چلناشروع کردیتا۔ شام ابھی ڈھلناشر دع نہیں ہوئی تھی۔وہ گڈانی سے کافی آمےنکل آیا تھا۔

الثراني كامور اس ہے كوئى تين كلوميشريااس

سے کھ زیادہ چھے رہ گیا تھا۔اس دیرانے میں اسکیے کسی نوجوان کا تن تنہا پیدل چلنا خوداس کی ابنی جان کے لیے کمی خطرے سے خالی نہیں تھا مگر کیا کرتا۔ مجبوری تھی۔

دفعتا ایک سیاہ رنگ کی کار پیچھے سے دھول اڑاتی ہوئی نظر آئی۔

فرہاد حسب سابق سڑک پر کھڑے ہوکر کراجی کی طرف انگوٹھالہرانے لگا۔

ا تفاق سے کار کی رفتار قدرے دھیمی ہوگئی مگر رکتے رکتے بھی اس سے بیس پہیں قدم آ گےنکل گئی اور آ مے جاکررک گئی۔

فرہاد نے دیکھ لیا تھا کہ گاڑی میں تین حیار لڑ کیاں ہی ہیں صرف۔

وہ تیزی ہے گاڑی کی طرف بھاگااور جب گاڑی کی طرف بھاگااور جب گاڑی گی طرف بھاگااور جب گاڑی آیک جھٹکے سے آگے بردھ گئی۔ بردھ گئی۔ نرزا آگے جا کررک گئی۔

فرہاد ایک لیجے کو تھٹکا۔ پھرمسکرا کر گاڑی کی طرف بڑھنا۔ مکر پھروہی ہوا۔

وہ گاڑی کے قریب پہنچا تو گاڑی جھٹکا لگا کر مزید آھے چلی گئی۔ فرہاد کے ہونٹوں پرمسکراہٹ ریک گئی۔

لڑکیاں اس کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔اس سے لطف لے رہی تھیں۔

وہ سکرا کر پھر گاڑی کی طرف بڑھا گھر پھر وہی ہوا اور تبن چار بارا بیا ہوا ۔۔۔۔۔اور آخر کارگاڑی دھول اڑاتی ہوئی زوں کر کے آگے نکل گئی۔ دھول کے ساتھ لڑکیوں کا بلند آ ہنگ مشتر کہ قہقہہ بھی اس کے چیرے تک پہنچا تھا۔

ظاہر ہے۔۔۔۔۔ہاری کہانی کے اس ٹانوی یا یوں کہدلیں کہ غیراہم کردار کے پاس سوائے مسکراکر یا چے وتاب کھا کرد دہارہ پیدل آئے بڑھنے کے سواکوئی

اور جارہ نہیں تھا۔۔ سواس نے دوبارہ اپنے تھے ہوئے قدموں کوزمت وی اور پیدل چل پڑا۔ ہاں اس مرتبہ اس نے غصہ بھگانے کے لیے جیب سے ماؤتھ آرکن نکال کر بجاتا بھی شروع کر دیا تھا۔ ماؤتھ آرکن کی دھن نے اس کا غصہ شاید بچھ کم کر دیا تھا۔

☆.....☆.....☆

عان کا داکفہ سگریٹ سے بھی زیادہ تکنی تھا۔
طارق نے ایک گھونٹ حلق میں اتار نے کے
بعد بدمزہ ہوکر پیالی پھر دل پر ہی انڈیل دی تھی اور
گرم کولڈڈ رنگ منگوا کر جیسے تیسے حلق سے اتاری
مقی اس کے بعدوہ ایک گھنٹہ مزیدا نظار کرتارہا۔
اگر تانیولڑ کی نہ ہوتی اور آج پورا دن اس کے
ساتھ گزار نے کا نہ کہہ چکی ہوتی تو شاید وہ دس منگ

لڑکی کا انتظار کرنے میں مزہ اور لڑکے کا انتظار کرنے میں غصر آجا تاہے۔

اور جب ایک گھنٹہ بعداس نے تانیہ کوفون کیا اور دوسری طرف سے بار بار موبائل بند ہونے کی ریکارڈ تک سنائی ویتی رہی تواہے عصر آگیا۔

وہ وہیں بیٹھا اُسے دل ہی دل ہیں گالیوں سے نواز تار ہا۔اندر ہی اندر کھولٹار ہا۔

اب اس امید پربیشا تفاکہ شاید وہ قریب ہی کہیں پہنچ چکی ہے اور نون بند کر کے شرارت کررہی ہے۔اس سے کھیل رہی ہے۔

جب مزید آوها گھنٹے گزرگیا اور فون کرنے پر ووسری طرف سے فون بند ہونے کی ریکارڈ تگ سنائی وی تو وہ تلملا کر کھڑا ہوگیا۔ غصے میں اپنا فون یانی کی طرف چینئے لگا۔ گر ہاتھ ہوا میں ہی رک کیا۔ پانی کی طرف چینئے لگا۔ گر ہاتھ ہوا میں ہی رک کیا۔ "اس میں فون کا کیا تصور ہے۔" وہ اپنے آپ

سے بولا۔

المرسالی عین وقت پردهوکا دیں ہے۔'' وہ پخھ دیریوں ہی کھڑارہا۔ سمندرکو گھورتارہا۔ شاید جیسے سارا قصوراس کا ہو۔ پھروں کو گھورتارہا۔ شاید ان کی بھی پچھ مطی تھی۔ پھر مایوں ہوگیا تو بہاڑی سے از کراپی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جو نیچے ایک طرف ریت میں کھڑی تھی۔

گاڑی میں بیٹے کر بھی امید تھی کہ شاید وہ اب فون اٹھا لے گی۔

گاڑی اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہار ..... دوبار ....نین جار باراس نے تانیہ کا نمبر ملایا مگر ہر باریمی جواب آیا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند

اب تو صر ہوگئ تھی۔

اس نے اکنیشن میں جائی لگا کر گھمائی تو کارکا انجن بھی یول غرایا جیسے تانبہ کے نہ آئے پر جھنجھلا رہا ہو۔ کاراسٹاری کرتے ہوئے اس موری کرتے ہوئے اس نے ایک کیسٹ کارشیپ میں لگادی۔ گرر دیکارڈ نگ شروع نہیں ہوئی۔

ذرا فاصلے پر جا کراہے اندازہ ہوا کہ کارشیپ آنہیں ہوا۔

اس نے کیسٹ نکالنے کی گوشش کی تو جھنجھلا کر رہ گیا۔ گیسٹ الٹی لگا وی تھی اس نے بے دھیانی میں اوراب دہ پھنس گئی تھی۔

اس نے گاڑی روک وی۔ کیسٹ نکالنے کی بہت کوشش کی مکر بے سوو۔

جھنجھلاکر کارا گے بڑھاتے ہوئے ایف ایم کا بٹن پش کرویا۔ مگر آج شاید نحوست پورے عروج پر تھی۔ ریڈیو بیس سے گھول گھول کی آواز کے سواکوئی آواز نہ لگی۔ ایف ایم کے سی چینل کے شکنل نہیں آواز نہ لگی۔ ایف ایم کے سی چینل کے شکنل نہیں آرہے تھے۔

اس نے تانیہ کے ساتھ ساتھ کارشیب اور دیڈ ہوکو

بمى ايك گالى دىنى كرريد يوجمى بندكر ديا ـ ا تنی در میں وہ گڑانی کی ذیلی سڑک ہے ، کوئٹہ تا کراچی کی مرکزی سڑک پرآ حمیا تھا۔ مچھددر میں اس کی کاروریان سروک براس کے غصے سے بھی زیادہ تیز رفتار سے دوڑی چلی جارہی ☆.....☆.....☆ ہاری کہانی کا ٹانوی کردار فرہاد۔ جو کافی در سے پیدل چل رہاتھااب چلتے چلتے تھک میا تھا۔ اس کے جو کرز سے زیادہ دھول اس کے چرے

شدید بھوک سے مجبور ہوکر اس نے ورانے میں کھڑے ایک بھٹے والے سے بھٹا خرید کر کھانا شروع کردیا تھا اور سڑک کے کنارے ایک چھر پر بينه كرماؤته أركن بجار ما تقا\_ اسے کسی نے لفٹ جہیں دی تھی۔

چوں ہی کوئی کار دکھائی دیتی، وہ ایک دم سے کھڑا ہوجاتا اور لفٹ کے کیے بوری شدت سے باتھ ہلانا شروع کردیتا اور جب گاڑی گزر جاتی تو مايوس ہوكر بينھ جاتا۔

مجددرستانے کے بعدائ نے ایک بارچم دهیرے دهیرے چلناشروع کردیا۔

اب تو سورج بھی تھک عمیا تھا اور آہستہ آہستہ سمندر کی سمت میں کہیں تھر نے کو چل رہاتھا۔ الیے میں ہاری کہائی کے ہیرو ..... طارق کی كارآتى تظرآئى۔

فرہادنے بے دلی سے کارکولفٹ کا اشارہ ویا۔ محرکارری تبیں۔

اییانہیں تھا کہ طارق نے اسے ویکھائہیں تھا۔ وواس وقت اتن شديدة في كوفت من تما كرآ مح لكاما علا کیا گرآ مے چل کراس کے ذہن میں ایک بات

'' بٹھالے بار .....راستاہی کٹ جائے گا باتیں کرتے ہوئے۔"اس نے کارروک دی۔ کارفر ہاوے بہت آ سے جاکر رک تھی۔فرہادکو سلی امیر ہیں تھی کہ کاراس کے کیے رکی ہے۔ یاممکن ہے اس نے سوجا ہو کہ بیہ کار والاجھی ان لڑ کیوں کی طرح اس ہے تفریح لے رہاہے۔ سووہ کار کی طرف

دوڑ اہیں۔ دھیرے دھیرے چاتارہا۔ چرطارق بی کارکور بورس میں لے کراس کے قريبآهميا\_

بٹن پش کرے اس نے کار کا شیشہ نیے کیا اتن دریمی فر ہادشیشے کے نز دیک پہنچ چکا تھا۔ '' کہاں جاؤ کے؟''سوال مخضرتھا۔ "اوهر ....." فرماد نے كراچى كى طرف اشاره كرديا\_"اسطرف!" "السطرف كدهر؟"

''جس طرف آپ جارہے ہو!' '' میں کدهر جار ہا ہوں؟'' طارق نے مسکرا کر

''ادهر....اس طرف .....کراچی .....!'' فرہاد كى سانس اب اعتدال يراته چى تھى ۔ " يہاں ويزان *مرک پر کيا کردہے ہو؟*" طارق نے اس کا جائزہ کیتے ہوئے پوچھا تو وہ گاڑی کی طرف اور جمك حميا ..

'' بہت دور سے پیدل آ رہا ہوں بٹھالوہسب بتا دوں گارائے میں بہت لمی کہائی ہے۔ طارق نے ایک کمحیسوحیا۔

" كرا چى مير رہتے ہو....؟" فر ہادنے آ ہستی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ "نام كياب تبهارا؟" و فرياد ..... فريا د كل الدين .....! ''اس نے مختصر

طارق کالمی نکل گئی۔ فرہاد پہلے تو جھینب گیا۔
پھردہ بھی ہنس پڑا۔
پھردہ بھی ہنس پڑا۔
"آپ یہاں، کہاں سے آرہے تھے؟ فرہاد
نے کچھ در بعد جب ہنی تھی تو ہو چھا۔" کوئٹہ ہے؟
"نہیں یار۔" طارق نے جواب دیا۔
"نمیری کہانی تم سے مختلف نہیں ہے، بس تھوڑا
سا فرق ہے۔ تم تو اُس سے مل لیے، مجھے ملنے کا
موقع بھی نہیں ملا۔"
موقع بھی نہیں ملا۔"
موقع بھی نہیں ملا۔"

'' کس کامطلب!! '' نیس سمجمانہیں۔''فرہادنے کہا۔ '' یاربس کیا ہتاؤں۔'' طارق نے ایک طویل سانس لی۔

"تانیام ہے اُس کا ایک ٹی وی چینل پر کام کرتی ہے۔ آج ملنے کاپروگرام تھا۔ گرآئی نہیں ..... خوار کراویا۔ 'اب فرہاد نے مزید جیرانی سے کہا۔ ''عجیب ہات ہے۔ ملنے کا پروگرام تھا تو ساتھ آنا جا ہے تھا نا!''

"د میں نے تو یہی کہاتھا .....یں پروگرام تھا۔گر کہنے لگی تم اپنی گاڑی میں جاؤ۔ میں اپنی گاڑی میں "وَل گی۔ تین گھنٹے انتظار کرایا۔" "وَل گی۔ تین گھنٹے انتظار کرایا۔"

'' پرکیا۔فون بند کردیا۔آئی ہیں۔' اس مرہبہ فرہاد ہنسا۔طارق نے بھش مسکرانے پراکتفا کیا۔ '' بڑی ہوشیار اور تیز ہوگئی ہیں آج کل کی لڑکیاں۔' فرہادنے کہا۔ اب کی بار طارق ہنسا۔اور فرہادتو ہنس ہی رہا تھا۔

"جائے پو مے؟" طارق نے اجا تک بوجھا۔

جواب دیا۔ ''اجمعا ٹھیک ہے۔۔۔۔۔۔بیٹھؤ' یوں ہماری کہائی کا بیٹانوی کردار ، ہماری کہائی سے مرکزی کردار بعنی ہیرو کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اےلفٹ مل می تھی۔۔

"Thank you"! فرہاد نے بیٹھتے ہی مہذب کہے میں شکر بیادا کرنا مناسب سمجھا۔

'بین تھا۔ تانیہ کوتو وہ غصے میں گالیاں دے رہا تھا۔ تانیہ کوتو وہ غصے میں گالیاں دے رہا تھا۔ اور پھراس نے گاڑی آھے بڑھا دی۔گاڑی کا رخ ظاہر ہے کراچی ہی کی طرف تھا۔ کوئٹہ یا بلوچشان کی طرف ہے کراچی کی سمت جانے والی دوسری بہت کی گاڑیوں کی طرح۔فرق صرف بیتھا دوسری بہت کی گاڑیوں کی طرح۔فرق صرف بیتھا کہ اس کا رمین ایک ہماری کہانی کا ہیروتھا اور دوسرا تانوی کردار .....

اور بہتو آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر کہانیوں میں ٹانوی کرداروں کی اپنی کہانی بیان نہیں کی جاتی ہے۔

ہے۔۔۔۔ہ ہے۔۔۔۔ہ ہے۔ لگ بھگ یا نیچ سائٹ منٹ کی خاموش کے بعد

طارق کوخاموشی تھلنے گئی۔ '' تم نے بتایا نہیں۔ یہاں کیا کردہے تھے ویران سڑک پر؟''

" آؤٹنگ پر آیا تھا ..... چل آؤٹ کرنے۔" فرہادنے بے زاری سے کہا۔" اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ"

'' پھر؟؟ '' پھر پچھ ہیں۔'' فرہاد کے لیجے میں کوئی خاص ہات ہیں تھی۔ بس ہٹ کئی اُس کی۔ ناراض ہوگئی۔گاڑی اس کی تھی۔ دہی چھوڑ کر چلی گئی۔''



مضامین لکھتا ہوں..... اخباروں میں....!'' ''انٹرسٹنگ .....! کیا لکھتے ہو،اپنے مضامین میں؟''

ں؛ ''جھفاصنہیں۔آج کل تو .....ملکی حالات پہ

"سیاست پر۔" طارق نے بات کاٹ کر پوچھا

"اصل میں ملک کے جوحالات ہیں نا۔" فرہاد
نے کہنا شروع کیا۔ " فرقہ واریت ہے، ہنگاہے، اور
بم دھا کے، ان کے خلاف کیھٹا ہوں۔ بیہ جو نام نہاد
جہاد ہے، فساد فی سبیل اللہ، جس نے برباد کر کے رکھ
دیا ہے ہمارے پورے ملک کو۔ بدنام کر دیا ہے پوری
دنیا میں اسلام کو، ہمارے ملک کو، اس کے خلاف
دنیا میں اسلام کو، ہمارے ملک کو، اس کے خلاف
ایے قلم سے جہاد کرتا ہوں۔"

طارق کی جائے ختم ہوگئی تھی۔معدے کوسکون مل گیا تھا۔ مگر فرہاد کی باتواں پرآگ کہ بی تو الگ گئی اس کے تن بدن میں۔

''تم ٹھیک کہتے ہو۔'اس کے لیجے ہیں طنز تھا۔ ''تمر ملک اور اسلام کو، مجاہدین نے برباد اور بدنام نہیں کیا ہے۔ بیتو سب سیاست دانوں کا کیا دھراہے۔ اپناالوسیدھا کرنے میں لگے ہیں سب۔ یہ لوگ بدنام کرہے ہیں ملک کو، جمہوریت ۔۔۔۔۔ جمہوریت ۔۔۔۔۔ جمہوریت ۔۔۔۔ بیڑہ غرق کرکے رکھ دیا ہے تو م کا۔ اب لوگوں کے پاس کوئی راستاہی نہیں دیا ہے تو م کا۔ اب لوگوں کے پاس کوئی راستاہی نہیں '' ہے کیا گاڑی میں؟'' '' نہیں۔ وہ جمونپڑا ہوئل ہے نا!''فرہاد نے ونڈ واسکرین کے دوسری طرف دیکھا۔ سڑک کے کنارے آھے ایک جمونپڑا ہوٹل قریب آرہا تھا اور اب اندعیراکسی حد تک بھیل چکا تھا۔

مگاڑی جب ہوئل کے قریب رکی تو اس وقت تک اند میرانچیل ہی چکا تھا۔ ''اتر و!''

'' گاڑی میں ہی بی لیتے ہیں۔'' فرہادنے ستی اور کا ہلی سے کہا۔

''باہر بیٹھتے ہیں ذرا کھلی ہوا میں۔'' طارق نے گاڑی لاک کرتے ہوئے کہا۔'' واش روم بھی جانا ہے جھے۔''

یوں ہماری کہانی کا مرکزی اور غیر ہمرکزی کر دار اس جیونیر اہوئل میں جائے پینے کوامر گئے۔ سب

جتنی دریمیں طارق واش روم سے فارغ ہو کر آیا۔اتی دریمیں جائے آپھی تھی۔

فرہاد چار پائی پر اکیلا جیفاتھا۔ طارق اس کے قریب آکر بیٹھ گیا اور چائے کی چیکی لے کر بولا۔ "محمونیرا ہوٹلوں کی چائے بروی مزے دار

برں ہے۔ '' ہاں .....کھانا بھی بہت مزے کا ہوتا ہے۔'' فرہاونے جواب ویا۔

''' '' کرتے کیا ہو ویسے تم!'' دو جارگھونٹ معدے میں اترے تو طارق نے یو جھا۔

" برده تا ہوں۔" فرہاد نے مخفر کہا۔ پھر جیسے خیال آیا۔" اور الکھتا بھی ہوں۔"

" اجما .... لکھتے بھی ہو ....؟ طارق نے دل چھی نظامری .." کیا لکھتے ہو ....؟

WIRAKSOCIETYCOM

طارق کوایک دم غصر آگیا۔
''تم جہاد کوحرام موت کہدرہے ہو۔'
''ہاں! بیجو جہاد کے نام پراس ملک میں جو پچھ
ہور ہاہے ، بیحرام موت ہے۔''
تا' بگواس مت کرو۔''طارق کو بچ جج غصر آگیا
تھا۔'' بیہ جو مجاہدین ہیں، بیہ جو خدا کی راہ میں اپنی جانیں قربان کررہے ہیں، بیجرام موت مررہے ہیں
جانیں قربان کررہے ہیں، بیجرام موت مررہے ہیں
کیا؟''

" " میں نے کہا تا، میں بحث نہیں کرنا جاہتا۔"
فرہادکا لہجہ بے زاری ظاہر کررہا تھا۔ " میں قائل نہیں
کرسکتا آپ کو۔ بحث کروں گا تو آپ گاڑی ہے
اتار دو ہے۔ "طارق کی بھرہنی نکل گئی۔ کچھ دیر تک
ہنستاہی رہادہ فرہاداس مرتبہ مسکرایا نہیں تھا۔
" " نہیں اتاروں گایار۔ بات تو کروکم اڑکم ہے تم تو
بالکل جیپ ہو گئے ائٹ

فرہادنے شدید بےزاری ظاہر کی۔ ''فیار! میں نے تہہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا ہی اس لیے ہے کہا تنالمباراستابا تیں کرتے ہوئے گزر حائے گا۔''

''میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے میری مدد کی ''

''ایک ہی بات ہے۔' طارق نے جواب دیا۔
'' ہم دوسروں کی مدائی خوشی کے لیے کرتے ہیں ،اگر ہمیں خوشی نہ طے تو ہم مدد بھی نہیں کرتے ''
اس بات پر فر ہاد بالکل خاموش ہوگیا۔
طارق نے گاڑی کی رفتار ذرااور تیز کردی۔
طارق نے گاڑی کی رفتار ذرااور تیز کردی۔
گھڑ کیوں کے شعشے کھلے ہوئے سے اور تیز
شفنڈی ہوا انہیں اپنے چہروں سے کراتی محسوں
ہورہی تھی۔
اس کے بعد کافی دیر تک گاڑی میں خاموشی

کیا تریں ۔۔۔۔۔۔ فرہاد نے اس کی باتیں سن کر چند لحول کی خاموشی اختیار کرلی۔ کی از سامہ منبطریت دونہ میں میں

وہ کہانی کا ہیر دنہیں تھا۔ ٹانوی کر دارتھا۔ '' کیوں! کیا کہتے ہو؟''طارق نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔

" بيآپ كاخيال ہے ميرانہيں۔" فرہاد كالهجه شك ہوگيا۔

" میس کسی اور طرح سوچتا ہوں ٔ اوراس موضوع پر مزید بات بھی نہیں کرنا جا ہتا۔'' " کیوں .....؟

" بحث کا نتیجه اچھا نہیں ہوتا ، سامنے والا برا مان جاتا ہے۔ "فر ہاد نے سنجیدگی سے کہا۔" ممکن ہے میرے خیالات من کرآپ مجھے یہیں چھوڑ جاؤ، غصے میں آجاؤ۔ "طارق کی ہمی چھوٹ گئے۔ فرہاد نے جلدگ سے اپن چائے کے آخری گھونٹ معدے میں اتار لیے۔

دوست، کھی بھی کہودوست، کھی بھی خیالات ہوں کہ کوئی بھی تمہارے، میں تو اتن بات جانتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اپنی جان کی بازی خوامخواہ نہیں لگادیتا۔ تم دے سکتے ہوکیاا پنی جان، اپنے نظریات کے لیے!'' فرہاد نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔ طارق فرہاد نے چونک کراس کی طرف دیکھا۔ طارق کی مسکراتی ہوئی نظریں اس کے تاثرات دیکھے رہی تھیں۔

''میں حرام موت مرنا پسندنہیں کرتا۔'' فرہاد نے براسامنہ بنا کر جواب دیا۔

دورسزه 162

خدانے آپ کو Birns و والت \_ نوازا ہے؟ كيا آپ كو لياس بہننے کا سلیقہ آتا ہے؟ تو پھرآ پ 0/20 93 کے سرورق کی زینت کیوں نہ بنیں؟؟ آج ہی جارے فوٹو گرافرے رابطہ قائم سیجے۔ 021-34939823-34930470

طارق اس خاموشی سے اکتا گیا۔ ایک ستریث محو تکنے کے بعد ایک بار پھراس کی طرف متوجه ہوا۔ " توتم لکھتے ہو پر بھی اتن ہی بات تہماری سمجھ مِنْ لِمِينَ آتِي!" قرباد نے خاموثی سے اس کی طرف دیکھا۔ ° ' کون می بات .....!'' " یمی کہ جاری ساری بربادی کے پیچھے امریکا فرباد نے شاید خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ مرطارق حیب ہونے دالانہیں تھا۔ ° اب دیکھونا، نهامریکاعراق اور پھرافغانستان میں کھتا، نه عراق پر قبضه کرتا۔ ندا فغانستان میں بیہ حالات ہوتے۔اورا کروہ یا کستان بیس ڈرون حملے شروع نه كرتا تؤيه اس نے بات اوحوری جھوڑ کر فرہادی طرف " تو يبي كرسب بجهامريكي باليسيون كاردعمل ہے۔' طارق نے کاندھے اچکا کر کہا۔ " امريكا ا**مل مي**س عراق، افغانستان يا يا كستان كومبين.....صرف اور مرَف مسلمانون كو كلنا جابتا ہے.... نیست و نابود کردینا جا ہتا ہے مسلمانوں کو..... پوری دنیا میں چن چن کر مسلمانوں کو مارا ہے۔ نر ہادنے ممل خاموشی اختیار کر لی تھی۔طارق کا بیان جاری تقیا۔ ، ''اب دیکمونا....مسلمان اینے طاقت ورتو ہیں نہیں کہ امریکی طیاروں سے لؤسلیں، اس کے ميزائلون كاسامنا كرسلين-''

ووثيزه. 110 أوم أركية شهيد لمت روز كراجي -

''میں کہتا ہوں اتر دینیجے .....ابھی اور اس وقت ''پپ.... پپ.... پر ہوا کیا ہے... فرہادی سمجھ میں کچھ بین آیا تھا۔ "بواكيابي ....!!" طارق نے غراكركها-''تم جیسے غداروں کی وجہ سے ہم سب بوری قوم آج تک امریکا کی غلام ہے۔خورتو کچھ کر نہیں سکتے اور جوانی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں،اپی زند گیاں قربان کررہے ہیں، انہیں کافر کہتے ہو،اتر وینچے!''فر ہادخاموش سےاس کی طرف 'میں کہتا ہوں اتر وینچے!'' طارق چلایا۔ "Sorry" فرہاد نے معذرت آمیز کیج میں کہا۔ 'میں نے کہاتھا نا کہ بحث ناکریں اس موضوع پر۔ آپ سے برداشت ہیں ہوگا اور آپ مجھے اتار دو طارق اس کی طرف دیکھتارہ گیا۔اس کے کہجے میں الی معصومیت بھی کہ بے اختیار مینے لگا۔ ''سوری بار!''اس نے ہنتے ہوئے کہا۔ " ذرا جذباني موكيا تها\_ جذباني توم بين نامم، ال کیے۔" کہتے ہوئے اس نے گاڑی آگے برصا دی۔ کھودریتک گاڑی میں خاموشی رہی۔ پھر فرہادنے خاموشی کاففل تو ڑا۔ " لگتانہیں ہے ویسے کہ آپ آپ اندر سے اتنے کیے مسلمان ہو گئے!'' " حیوں؟ لگتا کیوں نہیں ہے۔" طارق نے ابخود برقابو بالباتفالهجه نارمل هوگياتھا۔ '' جو چخص ....کسی اجنبی لڑکی سے ڈیٹ مار نے کے کیے اتنی دور گیا ہو ....، یہ اسٹائل .... ہیہ زندگی ..... طارق نے اس کی بات کا اوری۔

ووتو پھر ..... كيا مطلب ہے اس كا ..... فرماد نے ایک دم تکنے کیجے میں کہا۔ "اپنے ہی ملک میں بم میاڑنا شروع کرادیں۔خودکش خملے کر کے لوگول کے چیتمزے اڑاویں۔ میکون سا اسلام ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ كيماجهاد ہے؟" ''بوتا ہے، ایہا ہی ہوتا ہے۔'' طارق نے پر جوش کہجے میں کہنا شروع کیا۔ . ' جب ہم حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو جھی بھی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے ایس كاردوائيال بهى كرنى يزتى بين مرتم ان باتوں كوہيں " إن إلكل نهيس مجهول كا" فرباد كالهجيه زہریلا ہوگیا۔'' کیوں کہ میں ایسی کارروائیوں کو حرام مجھتا ہوں۔ بیسب لوگ جو جہاد کے نام پرخود تش دھاکے کرتے ہیں۔ بیاسب دراصل خود تشی کرتے ہیں۔خودلتی قرام ہے۔ بیسب ترام موت مرتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔'طارق کو ایک بار پھرغصہ آ گیا۔ایں نے گھور کرفر ہاد کود یکھا۔ ''شرم آنی چاہیے مہمین فرہاد! ایک محص پوری قوم کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے این جان دے ویتا ہے اور تم اسے حرام موت کہدرہے ہو۔شرم آلی جائے ہیں!'' ''میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔'' فرہاد نے سیاٹ کہے میں کہا۔'' اور حرام موت مرنے والے ان طارق نے بوری قوت سے کار کو بریک لگا و ہے۔ کارایک جھکے سے رک گئے۔ فرہاد کاسر ڈیش بور ڈسے مکراتے مکراتے ہےا۔ دو کک ..... کک ..... کیا ہوا....؟ فرہاد نے

گمبرا کریو جھا۔

''ار و نیج …''ظارق کا یاره چره چکا تفا۔

'''ارے بار ..... بیرسب تو دنیاوی معاملات

گاڑی کی خاموثی میں شرچیز گئے ہے۔
دور سرئک کے کنارے بائیں ہاتھ پر ایک ی
این جی پیپ نظر آ رہاتھا۔
طارق نے قریب پہنچ کرگاڑی کی این جی پیپ
کا حاطے میں داخل کروی۔
میا ہوا؟ "فرہاد نے بوچھا۔
" کیا ہوا؟ "فرہاد نے بوچھا۔
" "کیا ہوا؟ "فرہاد نے بوچھا۔
دیا۔
دیا۔
دیا۔
پٹرول بھی نہیں ہے۔؟ "
طارق نے جواب دیا۔"
پٹرول کو ہے۔ "طارق نے جواب دیا۔"

''پٹرول تو ہے۔'' طارق نے جواب دیا۔'' پٹرول کی منگی ہمیشہ فل رکھتا ہوں۔ایمرجنسی میں پراہلم نہیں ہوتی۔'' پھرفلنگ اشیش پر کھڑے ملازم ہے کہا۔'' فل کردو۔'' ی این جی کیا ایس ٹھی میں رکھر فراگا

ی این جی کا پائپ ٹینک میں گیس بھرنے لگا۔ جنٹی دیر گیس بھر تی رہی۔ گاڑی میں خاموثی ہی

ال دوران کیسٹ پلیئر میں پھنٹی کیسٹ فالنے کی کوشش کرتارہا۔ گر بے سود۔،ایی، ی پیچیلی کوشش کی دجہ سے شایدریڈیو میں بھی پچھ گڑ بر ہوگئی مقی۔

''' آ داز تو واقعی بہت انجھی ہے آپ کی۔'' فرہاد نے اس مرتبہ جھوٹی تعریف کردی۔ ''' مذاق تو نہیں کررہے؟'' طارق کو یقین نہیں

'''نہیں .....ہنیں .....، پچ کہدرہاہوں'' '' بید کیا ہے ..... ماؤتھ آرگن .....؟'' طارق کو اس کے ہاتھ میں موجود ماؤتھ آرگن اب نظرآ یا تھا۔ فرہاد کئے جواب دینے کی بجائے اثبات میں ہیں۔ دنیا وی دھندے ہیں۔اصل میں تو اندرسے مسلمان ہوتا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، جہاد نہیں کرتے لیکن اندرسے تو کے مسلمان ہیں نا۔'' فرہاد نے آہنتگی ہے اثبات میں سر ہلادیا۔ سرماد ہے۔

مرہ و سے ایک سے ایبات میں سر ہلادیا۔ جیسے بات مجھ میں آگئی ہو۔ ''ہول .....اندر ہے ہی مسلمان ہونا جاہے!''

" ہوں .....اندر ہے ہی مسلمان ہوناچا ہے!"
اس کے بعد پھر کچھ لحوں کے لیے گاڑی میں خاموش ہوگئے ہتھ۔
خاموش چھا گئی۔ دونوں ہی خاموش ہو گئے ہتھ۔
" کوئی کیسٹ نہیں ہے گانوں کی۔" اچا تک فرہادنے ہو چھا۔

'' گئیٹ'!!''طارق نے جونک کردیکھا۔ ''میں تو پار .....بس ، النی کیسٹ لگادی ہے پلیٹر میں پچیٹس گئی ہے ....!''

''نو ایف ایم لگا دو۔'' فرہاد نے کہا۔'' ایف ایم پہنجی بہت المجھے گانے آتے ہیں۔'' ''ریا یہ بوجھی نہیں جا رہاں کوئی گڑ رہ مہ گئی

'' ریڈ یو بھی نہیں چل رہا۔ شاید کوئی گڑ برہ ہوگئ ''

ایک بار پھر کچھے کوں کے لیے خاموثی ہوگئ۔
'' بیس گانا سناؤں ۔' فر باد نے ایک دم کہنا کہ
وہ کوئی بھی بات ایک دم کرتا تھا۔ خاص طور پر
خاموثی کے لیمے جب طویل ہوجائے تھے تیس۔
مناموثی کے لیمے جب طویل ہوجائے تھے تیس۔
'' طارق نے فوراً کہا ۔'' تم نہیں بلکہ میں گاتا ہوں ۔۔۔''

''آپ ''ا'' فرہاد نے جیرت سے کہا۔ ''آواز تواجھی ہے تا ''''کار قارق ہنس پڑا۔ ''ہاں! آواز اچھی ہے۔''اس نے جگجیت کی ایک غزل گانا شروع کردی۔آواز تو آئی اچھی نہیں تھی۔ گرغزل اچھی تھی۔

فرہاد خاموش سے من رہا تھا۔اور طارق پُر جوش مصرف التاب

انداز من كار باقيات

'' آپ کہاں جا ئیں گئے؟'' فرہاد نے الٹالو چھ

" میری حجور و، میں آگے جاؤں گا، اپی بتاؤ، کہاں جاؤگے تم۔کہاں اتاروں؟" "کہیں نہیں۔" فرہادنے مختصراً جواب دیا۔ طارق نے چونک کر جیرانی سے اس کی طرف

کھا۔ ''کہیں نہیں ....!!مطلب ....؟؟'' ''کہیں نہیں کامطلب ....کہیں نہیں۔'' فرہاد

نے آ ہنتگی سے کہا۔ ''یار کہیں تو اتر نا ہوگا نائنہیں۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟''

'' فرہادنے ایک طویل سائس لی۔'' دنیا میں کوئی گھر نہیں ہے میرا۔''

طارق کی خیرت دو چند ہوگئی۔ جیرانی سے گاڑی روکنے کے لیے بریک پرد باؤڈ الا۔

''نه سسه نه سسه خاری مت روکنای'' فربادنے ایک دم بلندا داز میں کہا۔ ''مرکیوں؟''

"بم میت جائے گا۔" فریاد نے پُرسکون لہج میں کہا۔طارق کی آئیکھیں مجیل گئیں۔

گھرا کر فرہادی طرف دیکھا۔ فرہاد مسکرارہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے طارق کی آنکھوں میں ایک دم خوف لہرانے لگا۔

فرہادنے اپنی جبکٹ کی زب ینچے کی اور طارق کی گاڑی لہراگئی۔

فرہاد نے جیکٹ کے اندرخودکش جیکٹ ہان رکھی تھی۔

> ایک بم اس کے سینے پر دھڑک رہاتھا۔ طارق کا دل کو یا دھڑ کنا بھول کیا۔ کئی ۔۔۔۔۔۔

''بیجاؤ.....آتاہے....؟'' ایک بار پھراثیات میں سر ملانے

ایک بار پھرا ثبات میں سر ہلانے کے بعد فرہاد نے ماؤتھ آرگن منہ سے لگا لیا اور نہایت عمدہ دھن بجانے لگا۔

طارق کومزه آگیا۔دهن بہت عمره تھی۔ ''اس کا مطلب ہے گاتے بھی ہوگے!'' ''ہاں!''فرہاد نے مختصرا جواب دیا۔ ''نو گا وَنا کھے۔۔۔۔'' طارق نے اصرار کیا۔ اور فرہاد نے کما رسانو کا ایک مشہور گیت گانا شروع کر دیا۔

طارق گودانتی مزه آسمیا فرهادی آ داز میں سروں اکارجیا و پوری طرح موجودتھا۔

اب اسے اندر سے شرم آربی تھی کہ وہ اتن ور سے اپنی بھونڈی آواز میں اس سریلے نوجوان کو غزلیں سنار ہاتفانہ

'' تمہاری آ واز تو واقعی بہت اچھی ہے۔ سکر بھی سا؟''

''نہیں ، شکر نہیں ہوں۔اصل میں بچپن میں نعتیں بڑھتا تھا اسکول میں ،آوازا چھی ہوگی۔'
''ملارق نے ستائش انداز میں کہا۔ ''مید کھنا چھوڑ و یار اور گانا شروع کردو۔ میں دعوے سے کہنا ہوں اس ملک کے نام ورگلوکار بن جاؤے تے ہم۔''

'''میں طارق صاحب۔'' فرہاد نے انکار میں سر ہلادیا۔''سکرنہیں بنتا چاہتاہے۔'' '''کیوں؟''

''بس، جوکرتا ہے، جوکرتا ہوں، وہی اچھا لگتا ہے۔''طارق نے کا ندھے چکا دیے۔ ''تہماری مرضی۔ میں نے تو ایک اچھا مشورہ

مبہاری سر ق ۔ من کے و ایک اپنا دیا تھا۔لو بھی شیر شاہ آگیا۔کہاں اتروکے تم؟''

(1660-236)

## (اجلے حروف)

''اسلامی نظام حیات ایک جامع اور حکیماند نظام ہے۔قرآن کریم ہی اس بات کا اکشاف کرر ہاہے کہ آج مسلمانوں کیوں رسوااور ذلیل ہیں؟اس کا سبب اللہ کی نافر مانی اور ظلم ہے۔ جو ہمیں انہائی سخت سزا کاحق دار تھہراتی ہے۔اسلام ہمارا ندہب ہے جو انہائی متوازن فدہب ہے۔اسلام ہمارا ندہب ہے۔اسلام متوازن فدہب ہے۔اسلامی معاشرے میں عدل وانصاف کا نظام ،انسان اور انسانیت کی قدر ،ظالم کی سزا اور مظلوم کی دادری ، بچوں سے شفقت اور بزرگوں کی عزت ،عورتوں کا مقام ، قانون کی بالاوتی اورسب سے بڑھ کراپنے پیدا کرنے والے کے وجود کا یقین ۔اللہ کو مقام ، قانون کی بالاوتی اورسب سے بڑھ کراپنے پیدا کرنے والے کے وجود کا یقین ۔اللہ کو مالک کا نئات مانبالا دمی جزو ہے۔اس میں کسی شے کی کی نہیں ،کسی سے زیاد تی نہیں گی گئا۔ اسلامی قانون کے مطابق نکاح ،طلاق ،خلع ، وراشت میں حق بیدوہ معاملات ہیں ،جنہیں بار ابرڈ راموں میں دکھایا گیا جولوگ نہیں جانے شے انہیں بھی بہت ساری با تیں سجھ آسیں ۔' بارڈ راموں میں دکھایا گیا جولوگ نہیں جانے سے شاہانہ خان ۔کرا چی کا اقتباس۔ منزہ سہام کے کالمز پر مشتمل کتاب اجلے حروف سے شاہانہ خان ۔کرا چی کا اقتباس۔

اب گاڑی نیٹی جیٹی کے بل کے اوپر موجود مائی
کولا چی کے بل کے اوپر تھی۔
کولا چی کے بل کے اوپر تھی۔
طارق کے دائیں ہاتھ گودی پر موجود بڑی بڑی
کر بینوں کی روشنیاں اندھیرے کو نگلنے کی کوشش
کرینوں کی روشنیاں اندھیرے کو نگلنے کی کوشش

پہلے ہمیشہ اوھر سے گزرتے وقت طارق ان روشنیوں کو ویکھا تھا۔ بیروشنیاں اسے بہت اچھی گئی تھیں۔ گراس وقت اس کا ذہن تاریکی میں ڈون رہا تھااوراس تاریکی میں فرہاد کی آ واز گونج رہی تھی۔ دمتم بہت خوش قسمت ہو طارق صاحب ..... خدانے اس نیک کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا

طارق کواس کاایک ایک لفظ بم کی ٹک ٹک ک طرح سنائی وے رہاتھا۔ دونتہ ہیں پتا ہے، میں ایک محفظے سے اس سروک پر ہیدل چل رہا تھا۔ کسی نے جمعے گاڑی میں نہیں

بٹھایا کیوں کہ ان میں ہے سی بھی گاڑی میں ایسا مسلمان نہیں تھا جو اندر ہے مسلمان ہو۔ کسی نے میری مدد کے لیے گاڑی نہیں روکی ۔ پتا ہے کیوں؟'' جواب میں خاموشی ۔ طارق کی زبان بند ہوگئی۔ تھی

اندر کامسلمان اندر ہی اندر کانپ رہاتھا۔ گاڑی کی سے اتر کر ڈیفنس جانے والی سڑک آجو تھی۔

ہماری پرکہائی اس وقت کی ہے جب اس موڑ پر امریکن ایمبیسی متفل نہیں ہو گی تھی۔ مرکبین ایمبیسی متفل نہیں ہو گی تھی۔

جب خاموشی کاوقفہ طویل ہوگیا تو فرہادنے ایک بار پھر کہنا شروع کیااور کہنا چلا گیا۔

'' طارق صاحب! تم شاید دل میں سوچ رہے ہوکے .....کہ ان لوگول نے گاڑی اس لیے نہیں روکی کہ ابھی ان کی موت نہیں آئی ہوگی ، واقعی ایسانی تھا۔ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا ابھی ۔ جانے ہو



کیوں؟ صرف اس لیے کہ قدرت اس اہم کام کے لیے ایک ایسے انسان کا انتخاب کرچکی تھی جواندر سے مسلمان تھا۔ اس مقدس کام کے لیے تہمارا انتخاب مونا اس بات کا جموت ہے کہتم واقعی اللہ کو بہت محبوب ہو۔ جنت ،حسین جنت ..... جہال زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ تم جیسے مسلمانوں کا حق ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ تم جیسے مسلمانوں کا حق ہے اور ماتھ جنت میں جا میں گے۔ ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کر جنت کے باغوں میں قدم رکھیں گے اور وہ انعام ہمارے مقدر میں کھدیا گیا ہے۔ انتخام مون تھا۔ طارق خاموش تھا۔

المائی۔ میں نے تواس وقت کے لیے جار سال .....

المائی۔ میں نے تواس وقت کے لیے جار سال .....

المائی۔ میں نے تواس وقت کے لیے جار سال .....

المائی میں ہے اور تم .....تم توایک نے میں منتخب سال محنت کی ہے اور تم .....تم توایک نے میں منتخب ہوگئے۔ ہاں ہاں ....سید ھے چلو، ہمیں اینا ٹارگٹ تلاش کرنا ہے۔ ''گاڑی بوٹ بیسن کوعبور کر چکی تھی۔ تلاش کرنا ہے۔ ''گاڑی بوٹ بیسن کوعبور کر چکی تھی۔ ایشر اوھراُ دھر مڑ ہے سیدھی جار ہی تھی البتہ فرہا و با تیس کرتے ہوئے النیز نظروں سے اوھراُ دھر اُدھر کچھ تلاش کرہا تھا۔

☆.....☆

رات اپنے پر پھیلا چگی تھی،خلاف تو تع شہر میں سناٹا تھا۔ سرکیس ہالکل ویران تھیں،شاید شہر میں پچھ ہوا تھادن میں۔

طارق کے ماتھے پر پسینہ تھااور ہاتھوں میں ارزش بیدا ہو چکی تھی۔ اسٹیئرنگ پر اس کی انگلیاں کی انگلیاں کی کہیارہی تھیں۔ گاڑی شون چورٹی ہے آ کے نکل چکی تھی۔

بن ن ہے۔ ''تم .....تم اتنے چپ کیوں ہو مگئے ہو؟''فرہاد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔

''تن تت شده کرنا کیا جاہتے ہو "'بردی مشکل سے طارق کے منہ سے لکلا۔ ''اپناٹارگٹ تلاش کرنا ہے جمیں۔' فرہاد کا لہجہ پرسکون تھا۔

ورجمیں .....!! ' فرہاد نے لفظ میں پر زور

ریت " "م دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ایک ہی راہ کے مسافر ہیں اور ہماری منزل بھی ایک ہے۔"

طارق کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ فرہاد کی طرف دیکھ سکتا۔

ونول سن مسكرات ..... مسكرات ..... مسكرات ..... القول مين التحدّ الله جنت مين داخل مول گاور حورين ..... حسين حورين بانبين بهيلا كر مارا استقبال كرين گايتم سيٺ بيلٺ باندهاو ـ ' طارق كا چېره دهوال دهوال مور باتها ـ

میلٹ باند سے وقت اس کے بورے بدن میں کیکیا ہٹ پیرا ہور ای تھی۔

نظر آجائے اور پھر ..... ٹارگٹ نظر آجائے اور پھر ......' فرہادنے شایدقصدا فقر وادھورا جھوڑ دیا۔

''بپ ..... پہر ..... پھر .....!'' طارق کے الفاظ کا نٹوں کی طرح اس کے حلق میں پھنس رہے ۔ مقد

دوبس میں میں گاڑی مکرانا ہے ہمیں۔ تم گاڑی مکرانا، میں بیبٹن دبادوں گااور پھرایک جھکے سے مکرانا، میں ساری مشکلیں آسان ہوجا میں گی۔ بیسہ مہمیں اتناپ بینہ کیوں آرہا ہے طارق بھائی!'' ملائی نے ماتھے کا طارق سے ماتھے کا بیپنہ صاف کیا۔

انہیں بھی اپناٹار گٹ نہیں ٹل رہاتھا۔ کئی گھنٹے مختلف سڑکوں پر گھو منے کے بعد آخر گاڑی پیچکو لے کھانے لگی۔ ''گاڑی کو کیا ہوا؟'' ''شایدی این جی ختم ہوگئی ہے۔'' طارق نے بہ مشکل کہا۔

برصغیری عظیم ڈرامہ نولیں فاطمه شریا بجیا کی زندگی کی کہانی سیرہ عفت حسن رضوی کی زبانی

ىيدە مقت نىن رىسون قارىبان ايك معركتة الاراء كتاب



شائع هوگئی هے

'' گھبراؤمت طارق بھائی۔۔۔۔'' فرہاد نے تسلی دی۔ '' بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ ٹارگٹ نظر آتے ہی۔''

" کک ..... کیسا ٹارگٹ .....! !" طارق ہکلایا۔

''کوئی رینجرز کی گاڑی..... یا ملٹری کی گاڑی۔''

طارق کے دل کی رفتار اور گاڑی کے انجن کی آواز ہاہم ملنے گئی تھیں۔

دومم .....م .... میں مرنانہیں جاہتا۔'طارق نے روہانسا ہوکر کہا تو فرہاد نے جیرت سے اس کی طرف دیکھا۔

یوں جیسے اسے جیزت کا شدید جھٹکا نگا ہواور پھر اس کی ہنسی جھوٹ گئی۔گاڑی میں اس کی ہنسی گونجنے گئی۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔ہے۔ ہماری کہانی کا ٹانوی کردار اب مرکزی کردارین چکا تھا۔ اور پوری کہانی اس کے گرد گھو منے گئی تھی۔

تھو منے لگی تھی۔ کار بہت دمر تک مختلف سڑ کوں پر گھومتی رہی گر کوئی ٹار گرٹ نظر نہیں آیا۔

یہ بات صرف ٹارگٹ کی تلاش میں نکلنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں ٹارگٹ تلاش کرنا کتنامشکل کام ہے۔

تلاش کرنا کتنامشکل کام ہے۔ یہاں روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے۔ بہ ظاہر آسان لگتا ہے کہ کسی کوٹارگٹ بنایا اور اڑا دیا۔ کیکن بیا تنا آسان نہیں۔ ٹارگٹ کا تعین ، اس کی تلاش اور پھر کارروائی ، بیر بہت مشکل کام ہے، کئی کئی دن لگ جاتے ہیں بہا اوقات ۔۔۔۔ آور ٹارگٹ سامنے نہیں اتی باؤں کی گودی اجر جاتی ہیں، ان کا کیا؟ یہ جو روز اتنے روز اتنی عور تیں ہیوہ کر دی جاتی ہیں اور یہ جو روز اتنے بیل ہیں اور یہ جو روز اتنے بیل ہیں اور یہ جو روز اتنے بیل ہیں کا احساس نہیں ہے جہیں!' طارق صرف روز ہاتھا۔

''دمم ہیں!' طارق صرف روز ہاتھا۔
''جیکیوں کے ساتھ بولا۔
''جیکیوں کے ساتھ بولا۔
''فرماد

بیرس سے معلوم ہمیں کیا ملے گا....؟ ' فرہاد نے بینی سے بوجھا۔

''کال ہے اُس وقت تو بردی بحث کررہے سے ۔ جہاد کتنا ضروری سے ۔ جھے قائل کررہے سے کہ جہاد کتنا ضروری ہے۔ خودکش مجاہدین کتنا بردا کام کررہے ہیں۔۔۔اور اب جب اللہ نے مہمیں اس بردے کام کے لیے جن لیا ہے تو تہماری جان نکل رہی ہے۔ امال یادا رہی ہے۔

اس سے کیا ملے گا!!" اس سے کیا ملے گا!!" اس کے روئے میں اب جھنجھلا ہے بھی شامل ہوگئ تھی۔

""جمیں جنت ملے گا۔ ویسے بھی میری جو حیثیت ہے، بس وہی کرتا ہے۔ مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ اس کا بیجہ کیا لکلنا ہے، یہ ہمارے کما تڈروں کے سوچنے کا کام ہے۔" طارق کے پاس رونے اور سسکیاں لینے کے سواکوئی چارہ بین تھا۔

☆.....☆.....☆

بہت دریتک گاڑی مختلف سڑکوں پر گھومتی رہی۔

ٹار گھ نھا کہ ملنے کا نام نہیں لے رہاتھا۔

وہ سڑک کے اس طرف ہوتے تو سڑک کے دوسری طرف رینجرز کی گاڑیاں کھڑی نظر آتیں اور جب وہ بہت آگے جاکر گھوم کر واپس آتے تو گاڑی وہاں سے جاچکی ہوتی۔
گاڑی وہاں سے جاچکی ہوتی۔
اور بھی طارق روڈ ، بھی پی سی ایج ایس سوسائی اور بھی واپس شاہراہ فیصل .....

''نو پٹرول پر کرلو۔ منگی تو فل رہتی ہے نا تہباری!'' طارق نے گاڑی پٹرول پر کرلی۔ پٹرول پر ہوتے ہی گاڑی کی رفتار تیز ہوگئی۔ دورتے ہی گاڑی کی رفتار تیز ہوگئی۔

" شہر میں ضرور کھے ہوا ہے۔" فرہاد نے کہا۔" ساری سڑکیں وریان ہیں۔ پیٹرول بہب بند ہیں۔ پیٹرول بہب بند

" 'اور .....کسی نے روکا بھی نہیں ہے ہمیں ابھی تک۔ ' طارق ایک دم بولا۔ فرہاو نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس پڑا۔

'' میں جو نولیس اور رینجرز والے ہوتے ہیں نا ۔۔۔۔، میصرف بے ضرر لوگوں کو قابوکر نے کے لیے اپنی دہشت قائم گرتے ہیں۔ جس کسی پر شک ہوجا گے اسے پرایٹان نہیں کرتے ''

اس بے فکری ہے ماؤتھ آرکن نکال لیااور منہ سے لگایا ہی تھا کہ طارق تھی صیاا تھا۔

ووقع ہے۔ مم مجھے۔۔۔۔معاف کردو بھائی۔۔۔۔ مم ۔۔۔ مم جھے جانے وو۔۔۔۔، فرہاونے گھور کرویکھا۔ '' خاموشی ہے چلو۔۔۔۔!'' چندلمحوں کی خاموش جھاگئی۔

گاڑی میں کئی مرتبہ پہلے بھی خاموشی چھاتی رہی تھی۔ مگر اِس خاموشی اور اُس خاموشی میں بہت فرق تھا۔

"مم .....م این مان کا کلوتا بیا مول به مسلم این مان کا اکلوتا بیا مول به طارق اب با قاعده رو نے براتر آیا۔
"مم ....م میں میر نے سوا کوئی نہیں ہے اس کا ....م میں میں جھے کچھ ہوگیا تو وہ ۔ "
بات ادھوری چھوٹر کروہ سے بچے رو نے نگا۔ فر ہاوکو اس کے رو نے برشد بدجیرت ہونے گئی۔
اس کے رو نے پرشد بدجیرت ہونے گئی۔
د' صرف اپنی ماں کا خیال ہے تہمیں۔ یہ جوروز

دوري (170)

''بھائی! فرہاد بھائی خداکے لیے جمھ پررحم کرو۔ ويلهومين إنجحى مرنانهين حيامتا \_ميرى مان ميراا نتظار كررى موكى- "فرماد سے اب اس كارونا برداشت نہیں ہور ہاتھا۔ گرج کر بولا۔ '' رونا بندکرو۔ ورنہ یہبی مرجا ؤکے اور وہ بھی حرام موت \_'' ان باتوں ہے طارق کارونا کم نہیں ہوسکتا تھا۔ وه اب با قاعره جيكيون سے رور ہاتھا۔ '' بےمقصدموت مرنے سے بہتر ہے کہ کسی مقصد کے کیے جان وے کر شہید کا رتبہ حاصل كرو.....چكوي طارق مسلسل رور ہاتھا۔ فرہاد نے کدی پر دوجار ہاتھ جمائے تو کا بیتے ہاتھوں اور لرزتے پیروں سے ایک مرتبه چرگاری اسارت کردی\_ اب گاڑی کارخ ملیر چھاؤٹی کی طرف تھا۔ ☆.....☆ اب ان کی کارا بیر پورٹ کا بل عبور کریر ہی تھی۔ طارق کی ہیکیاں گاڑی میں کونج رہی تھیں۔ ''نرس آتا ہے تم جیسے لوگوں پر ....،' فرہاد نفرت جرے لیجے میں کہدر ہاتھا۔ " كير ب مكور ول جيسي زندگي جيتے ہو، پھر بھی جینے کی ہوس حتم نہیں ہوتی۔ کیا کرو مے جی کر!!'' طارق کے باس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، سارے سوال جواب اس کے ذہن سے نکل سے تھے۔صرف آنکھوں میں آنسو تھے، جو بار بار پھسل کر رخسارول تك آرہے تھے۔ "جتنا زباره روؤ محے، سمجھو اتنے ہی وربا تمہارے اور جنت کے درمیان میں آ جا تیں مے!" طارق نے بھیکی بلکوں کے ساتھ بے جارگی ہے ایں کی طرف دیکھا تو فرہاد کے ہونٹوں پرمسکراہٹ تقی۔ ایک الی مسکراہٹ جوصرف کہانی کے کسی

سیس پر مینچو زمری سے زرا آھے جاکر طارق کے اعصاب جواب دے گئے۔ اس نے گاڑی ایک طرف روک وی۔ "اب کیا ہوگیا؟ محاڑی کیوں روک دی؟" فرہاد نے غصے سے آئکھیں نکالیں۔طارق نے با قاعده باتھ جوڑ ریے۔ " ويكفو فرما و بهائي إحمهيس خدا كا واسطه! الله رسول كا داسط! تم مجھے، تم مجھے چھوڑ دو۔ "فرہادنے '' کیا جا ہتا ہے تو .....یہیں پیٹ جاؤں؟؟ حرام موت مرجا در جس مقعد کے لیے نکلا ہوں، ا دھورا چھوڑ دوں اسے!''طارق بھوں بھوں کر کے بچول کی طرح رونے لگا۔ '' ویکھو .....، ویکھو پوراشپرگھوم لیاہے ہم نے۔ کوئی گاڑی ہیں ملی رینجرز کی ، نہ نوجیوں کی ، خدا بھی شاید تبیں جا ہتا کہ ہم ہیں۔ ہم ہیں۔ " فرہاونے عصے میں اس کی گذی پرایک ذوروار ہاتھ جمادیا۔ "اجما!! تو خدا کے بارے میں زیادہ جانتا ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم جو پھے کررہے ہو، وہ مھیک تبیں ہے اور ' فرہاو خوں خوار نظروں سے کھورتے ہوئے بولا۔'' میسر کے سیدھی کہاں جارہی ہے؟'' "مم .....مليري طرف!" ''ملیر کی طرف....!''فرہاد ایک <u>لمحے کو</u>سوچ میں پڑھیا۔'' ملیر چھاؤٹی....!''طارق کی آجھیں یک ہارگی خوف سے پھیل گئیں۔ ''دہاں تو فوجی بیر کس ہیں تا....؟'' آٹھول میں پھیلا ہواخوف مزید پھیل کمیا۔

(Company)

"چلوسيد هيچلو!"

چل رہا تھا کہ وہ طارق کی گردن *پکڑ کرمروڑ دی*تا۔ کیجے دریتک خاموشی رہی ۔ فرہادا ہے غصے پر قابو یانے کی کوشش کررہا تھا۔ طارق کی جان اتن دریتک سولی پیراعی رہی۔ آخرفر ہادایک دم سے دروازہ کھول کر اتر گیا۔ دو قدم آھے گیا۔ پھروایس آیا۔طارت کی کھڑ کی کی طرف، اورشد ید غصے کی حالت میں دوحیار ہاتھ جڑد ہے۔ «'لعنت ہوتمہاری شکل پر۔ بدنصیب انسان!'' "مم .....ميراقصوركيات،" بردى مت كرك طارق کے منہ سے صرف اتنا نکلا۔ اور فرہاد جو غصے میں آ سے جانے لگا تھا۔ ایک دم بليث كرآيا اور جلا كربولا -''قصور یو چھتا ہے۔ بدبخت انسان، سب کچھ برباد ہوگیا تیری وجہ ہے۔ بدنصیب، منحوس!"طارق خوف زدہ نظروں کے ساتھ رور ہائی صورت کیے اس ک طرف د مکیر ہاتھا۔ فرہادآ ہے سے باہر ہور ہاتھا۔ '' تیرے نصیب میں شہادت ہے ہی نہیں۔ ہو بھی کیے سکتی ہے۔ جھے جیسے منافق اور بر ذات کو شهادت کی موت نصیب ای جمیس هوستی \_ تو د میمنا ، تو کتے کی موت مرے گا۔ بے مقصد، بلاضرورت، شهیدی موت نهیں۔" اس نے غصے میں دو جار ہاتھ اور جڑ دیے اور پھر سراک کراس کر کے ریاد ہے لائن کی طرف جیلا گیا۔ طارق نے چند کمحوں بعد نظراٹھا کر دیکھا تو وہ ریلوے لائن کے قریب جاتا نظر آیا۔ طارت نے اسٹیرنگ پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔ جاری کبانی کامرکزی کردار..... جوکبانی کاہیرو بھی تھا،کہانی کے اختتام پر ٹانوی اور غیر ضروري كرداري طرح آنسوبهار بانفا\_

مرکزی کردار کے ہونٹوں پر ہونی ہے۔ "اب، نسوصاف كرو-"فربادن كهايه د کلمه پر هواور خدا کی راه میں اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہوجاؤ۔'طارق دل ہی ذل میں وہ ساری دعا میں پڑھر ہاتھا جونوعمری میں نے اس نے نمازی بردھنے کی عادت کے دوران بادی تھیں۔ مر اب تو عرصه بهوانماز کی عادت بھی چھوٹ گئ تھی۔ اور دعائم بھی کچی کی یا درہ گئے تھیں۔ '' ٹارکٹ بر دھیان دو۔ ٹارکٹ.....'' فرہاد اب کہانی کے مرکزی کرداری طرح حکم دے رہاتھا۔ وجمیں این گاڑی ملٹری بیرس سے عمرانی "مم .....م م ..... چیک بوسٹ ہے وہاں تو اور ..... ' طارق نے منهنا کر کہنے کی کوشش کی۔ " ميروانېيل ...... کتني بي گوليان چليس گار ي مت رو کنا۔ یقین کرو، پیرگاڑی ہمیں سیدھی جنت میں لے کر جائے گی۔ چلو، کلمہ پڑھو۔' طارق بلند آواز موت اے اپنی آنگھوں کے سامنے نظر آرہی تھی۔ ☆.....☆.....☆ اوز پھرا جا تک گاڑی جھکے کھا کرایک ویران جگ ''اب کیا ہوگیا!'' فرہاد کی غراہث گاڑی کے اندر کونج کررہ کئی۔طارق کا بیشاب خطاہو گیا۔ بپ ..... پیٹرول ختم ہو گیا.....!" " کیا....!اتن جلدی ....!" اس کا غصه عروج "أتى دىر سے كا ري چلار ہے ہيں۔ آدهى رات ہو گئے ہے .... فح .... فح .... نو ہوتا ہی تھا۔''

دوسزه 172

''لاحول ولاقو ة''فريادتكملا كرره كميا اورنفرت

انكير نظرول سے طارق كو كلورتا رہا۔اس كالس بيس

☆☆......☆☆





" پائیس بیٹا، شاید فطرت شیئر تک برداشت نہیں کرسکتی۔ جاہے وہ شوہر کی ہو، ہاپ کی ہویا بھائی ہینے کی۔ اگر وہ بیٹی ہے تو دی بھی نہیں جاہے گی کہ اس کا باپ کسی اور کی اولا د کو پیار کرے۔ ای طرح جب بھابیاں آتی ہیں تو تب بھی وہ بھائی کی وہی توجہ جاہتی ہیں، جودہ .....

## زندگی میں کمپروہائز کی اہمیت اُ جاگر کرتا ایک انسانہ

ہے تہارے اس کالہجہ بدستور طنزیہ تھا۔

روں۔ انیان کے خاموثی اختیار کروں۔ انیان ہوں ، کوئی رد بوٹ نہیں کہ ان کی ہر زیادتی پر خاموثی اختیار کروں۔ انیان خاموثی رد ہے ہی خاموث رہوں۔ آخر برداشت توجواب دے ہی جاتی ہے۔ 'افیشن نے تک کرکہا۔ جاتی ہے۔ 'افیشن نے تک کرکہا۔ ''معوز الممیر دمائز کرلیا کرد اور یہ بھی تو در کہا ہے۔ 'معرز الممیر دمائز کرلیا کرد اور یہ بھی تو دیکھوکہ ای نے بھی تہماری شکایت نہیں گی۔' احمر دیکھوکہ ای نے بھی تہماری شکایت نہیں گی۔' احمر دیکھوکہ ای نے بھی تہماری شکایت نہیں گی۔' احمر

''افیش بتاؤ توسی آخرمسکار کیا ہے تہارے ساتھ؟'' '' مسکار!'' افیش نے جیسے جیراعی سے پوچھا۔

''نتی مجھ سے مسلہ پوچور ہے ہو؟ یہاں مسلہ

نہیں مسائل ہیں۔ایک انبار ہے مسائل کا آگر حل

کر سکتے ہوتو بات کرو۔' افیش نے چر کر کہا۔

''نجر بھی بتا دُتو۔' احر پر بیٹان سا ہوگیا۔
''سب سے بڑا مسئلہ تو آپ کی والدہ صاحبہ
ہیں جو کہ بھی میری خالہ تھیں اور اب میری ساس
کے عہدے پر فائز ہیں۔ بلکہ سارے مسئلے شروع
می خالہ جان سے ہوتے ہیں۔' افیش نے طنز
کرتے ہوئے کہا۔

''کیا آپ جھے بتائکی ہیں کہ س سے کے مسئے'''اٹی مال کی برائی سن کرا حمر کو غصہ تو بہت آیا گردوا فیشن کا اصل مسئلہ جانتا جاہ در ہاتھا۔ آیا محردوا فیشن کا اصل مسئلہ جانتا جاہ در ہاتھا۔ ''جی بالکل!''افیشن نے ایک لحد تو قف کیا۔





شکایتیں لگانے کے علاوہ پھھ آتا ہی ہیں ہے۔' اور افیشن کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ احمر کو کھانے کی میز سے بھو کا اٹھتے ہوئے ہیں دیکھ سکتی تھی۔

☆.....☆

افیشن اور احمر خالہ زاو اور چیا زاو تھے۔ دونوں کے گھر قریب قریب ہی تھے۔ بجبین کا نے ماں کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔

ور مگر احمر .....' افیش نے بچھ کہنا جا ہا مگر احمر
نے بات کا اف وی ۔

در بس کر وافیشن! ہر روز یہی شکا بیتی اور وہ بھی جن کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا۔ تمہیں تو بیہ خیال نہیں ہوتا۔ تمہیں تو بیہ خیال نہیں ہے کہ سے کا ناشتہ کیا ہوا ہے، اب رات کوہی سکون سے کھانے دو مگر نہیں جمہیں فضول ہی

ساتھ تھا۔ افیش دو بھائیوں کے بعد آنے والی تیسری اولاد اور پہلی بیٹی تھی۔ احرسب سے بڑا تھا۔ اس طرح افیش وونوں گروں میں اکلوتی لڑکی تھی۔ افیش وونوں گروں میں اکلوتی لڑکی تھی۔ بھائیوں کے ساتھ ساتھ چھا زاد بھائیوں کی بھی لا ڈلی تھی۔ ماں باپ نے تو پیار کیا ہی وہ خالہ اور چھا کی بھی بہت لا ڈو تھی۔ اس طرح بچپن میں ہنتے کھیے ہڑتے بھر کے دل ایک دوسر کے لیے دھڑ کئے گئے۔ دونوں بہنوں کا تو پہلے ہی ارادہ نیک تھا، اب بچوں کے رجان کو و کیھتے ہوئے انہوں نے دونوں کو ایک دوسر کے ارادہ نیک تھا، اب بچوں کے رجان کو و کیھتے کے دونوں کو ایک دوسر کے کے اربوں کا تو پہلے ہی ماتھ باند ھے میں ذراد برند لگائی اور جسے ہی احر کونوں کی اور جسے ہی احر کونوں کی اور افیش کی تعلیم کمل ہوئی۔ دونوں کی شادی ہوگئی۔ دونوں کی شادی ہوگئی۔ دونوں کی شادی ہوگئی۔ دونوں کی شادی ہوگئی۔

☆.....☆.....☆

'' احمر آج خالہ جان نے بجھے....''حب عادت افیشن نے احمر کے آتے ہی شکایتوں کے دفتر کھولنے جاہیے۔ دفتر کھولنے جاہیے۔

ر ' افیش مجھے ایک بات بتا وُمُرشیح بتانا۔''احمر نے اس کے تیور بھانیتے ہوئے اس کی بات کا ٹ کسی ک

کرکہا۔ ''جی پوچیس!''افیش نے پچھ جزبزی ہوکر کما

'' میری مال تمہاری خالہ اور ساس سے ہماری شاوی سے پہلے تو تمہیں کوئی مسکلہ نہیں تھا بلکہ تم تو ان سے با نیس کرتے ہوئے، اُن کی خاطر کرتے ہوئے نہ تھکتی تعیں۔ پھر اب کیا ہوگما؟''

بو ہیں ۔ ''ابشادی جوہوگئی ہے۔''افیشن نے تروخ کر جواب دیا۔

''کیامطلب؟''احرنے نامجی سے پوچھا۔ ''مطلب بید کہ اب وہ صرف خالہ نہیں بلکہ ساس ہیں اور ساس کیا ہوتی ہے وہ کسی بہو سے جاکر پوچھیں۔''افیشن نے براسامنہ بنا کرکہا۔ جاکر پوچھیں۔''افیشن نے براسامنہ بنا کرکہا۔ ''ہرکوئی تو ساس کواپیانہیں کہتا۔''احرنے

'' جی! اور ہر کسی کی ساس ایسی بھی نہیں ہوتی۔''افیشن نے ترنت جواب دیا۔

''بیسان ہیں ہو۔'' احمر کے ماتھے پر پہلیاں نہیں کھوا رہی ہو۔'' احمر کے ماتھے پر پچھوبل آگئے سے ہوئی کے اللہ کا آگئے سے جنہیں و مکھ کراور محسوں کر کے افیشن پچھوٹاط ہوگئی۔ ظاہر ہے اپنی مال کے متعلق کوئی گنٹی باتیں سروکئی۔ طاہر ہے اپنی مال کے متعلق کوئی گنٹی باتیں سروکئی۔ سروکئی ہے۔

'' پھونہیں، آپ بنائیں کیا کھائیں گے جائے کے ساتھ۔' افیش نے بات بلننے کے ساتھ اپنے موڈ کوبھی بلیٹ دیا۔
ساتھ ساتھ اپنے موڈ کوبھی بلیٹ دیا۔
'' کل پکوڑوں کی فرمائش کررہے تھے نا آپ، میں نے بیس گھولا ہوا ہے۔'' آپ، میں الواؤر ساتھ میں فرائز بھی بنالینا۔'' الرنے بھی ایناموڈ خوشگوار کیا۔

' خیریت! تم آج کل نظر ،ی نہیں آر ہیں ، بھول گئی ہو یا مصردف ہو گئیں۔' افیشن کی بجین کی دوست نازش نے سات یاہ بعد افیشن کو ایک مال میں دیکھا تو ہے اختیار پوچھا۔

'''نہیں یار میں تہہیں بھول جاؤں؟ ہے تہہیں کس نے نیاسبق پڑھادیا۔سسرال کی مصرد فیتوں کا تو تہہیں بتا ہے نا۔گھر کے ہزار کام ہوتے ہیں۔''

'' اورتمهارے سسرال دالوں سے تعلقات پریوں؟''

'''بن ٹھیک ہی ہیں۔'' افیشن نے براسا منہ کرکہا۔

''کوں کیا ہوا؟''نازش نے استفسار کیا۔ ''بس یار میری خالہ، ساس کیا بنیں انہوں نے میر سے خلاف محاذ ہی کھول دیا۔ بھی اِس بات پراعتراض تو بھی اُس بات پراعتراض اور میں تو خالہ جان کی شکا بیتیں دور کرنے کی کوشش میں بے حال ہوتی رہتی ہوں۔ مگر مجال ہے جو ماتھے کے بل سید سے ہوجا کیں۔''

''اوراحم بھائی .....وہ کیا کہتے ہیں؟''
انہوں نے کیا کہنا ہے، بس یہی کہتم ایک ٹیریکل بہوہو، ای اگر ٹیریکل ساس ہوتیں تو وہ بھی تہمارے خلاف شکایتوں کے محاذ کھول دیتیں ۔''
افیشن کے لیجے میں احمر کے خلاف شکایتیں ہی شکایتیں تھیں کہ وہ مال کے مقابلے میں ہوی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ حالانکہ اگر افیشن غور کرتی تو سمجھ لیتی کہ بیوی اور مال کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔
لیتی کہ بیوی اور مال کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔

'' مجرکیا۔اب ان کے مطابق بننے کی کوشش کرتی رہتی ہوں اور کرتی رہوں کی اور کیا کرشتی ہوں۔''

ہوں۔' '' جو بھی ہے افشی تم انہیں اسی طرح تسلیم کرلو۔اب اس عمر میں وہ تو بدلنے سے رہیں۔تم ہی برداشت کرو۔' نازش نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ '' ہاں یار نازو، کوشش تو ہے۔ آگے دعا کرو۔' افیشن نے تحکے ہوئے لہجے میں کہا۔ '' اچھا اب چلتی ہوں۔انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی۔''

نه اس مرتبه بهت دنول بعد شکل دکھا کی تو نے

افشی ۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے تجھے دیکھنے کو ترستی ہوں۔''

''بس ای جان گھر کے کام ہی نہیں نکلنے دیتے۔ پھر جب سے بیٹھی پری آئی ہے کام پچھ بڑھ ہی گیا ہے۔'' افیشن نے تنھی عرشیہ کو بیار کرتے ہوئے اسے ای کی طرف بڑھایا۔

'' ہاں اس کے لیے تو ہم سب بھی اُداس ہوجاتے ہیں۔تو جلدی جلدی چکرنگایا کرو۔''امی نے افیشن کے ہاتھوں سے لے کر اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔

''ا چھاا می کوشش کروں گی۔'' ''اور بتاصفیہ کا کیا حال ہے اور احر ……؟'' ''سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور آ ب نے بیا کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ٹھیک سے کھانا کھایا کریں نا۔''افیشن نے فکر مندمی ہے کہا۔ نا۔''افیشن نے فکر مندمی ہے کہا۔ '''بس بیٹا۔''

''ای آپ بھائی کی شادمی کردیں۔اب مثلنی کو بھی سال ہونے لگاہے۔' افیشن نے مشورہ دیا۔
'' ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ یمنیٰ کی امی بھی جلد شادی کرنا جاہ رہی ہیں۔'
امی بھی جلد شادی کرنا جاہ رہی ہیں۔'

''امی وہ …'' اقیش نے پُرسوج انداز میں ماں کومخاطب کیا۔

''ہاں افشی بولو۔' ای نے تضی عرشیہ کو تھیکتے ہوئے کہا۔ پچھ کمجے افیشن سوچتی رہی۔ وہ اس کشکش میں تھی کہ مال سے بات کرے یا نہ کرے۔شاوی کے ڈیڑھ سالوں میں انجی تک ماں سے اپنی ساس کے ڈیڑھ سالوں میں انجی تک ماں سے اپنی ساس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ بی بھی کوئی شکایت کی تھی۔
کی تھی اور نہ بی بھی کوئی شکایت کی تھی۔
کر مال نے وو بارہ پوچھا۔
کر مال نے وو بارہ پوچھا۔

کر مال نے وو بارہ پوچھا۔

د می جھ نہیں ای ۔' بالا خراس نے مال کو پچھ

نہ بتائے کا فیصلہ کیا اور بات بلیٹ دی۔ '' وہ میں ..... بھائی کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کہ کہاں سے تیاریاں شروع کروں۔''

## ☆.....☆.....☆

اس دن پھرساس بہو کے درمیان زبردست معرکہ ہوا۔ نہایت معمولی می بات تھی جو افیشن سے برداشت نہ ہوئی اور اس نے اپنی خالہ کو دو بدو جواب دیے۔ پھر پکن سے چھٹی لے کر سرمنہ لپیٹ کر کمرہ بند ہوگئی۔

''احرای آئی توسهی ان کی ماں کی حرکتیں ذرا اُن کے آئے گوش گزار کروں ۔'' افیشن نے کڑھتے ہوئے سوچا۔

''نو ہے اتفاق ای دن زبیدہ بیٹم کو بہن کے ساتھ ساتھ بیٹی اور نواس کی یادستانے لگی تو وہ منیسی ہیں ہے مرک یادستانے لگی تو وہ منیس بیٹیم کے کھر پہنے گئیں۔
''مہیں تو اب میری یاد ہی نہیں آتی۔' نربیدہ بیٹم نے سلام دعا کے بعد شکوہ کرتے ہوئے کے ا

''یا پھر ہوتی نے آگر بہن کو بھلا دیا۔'
انہوں نے عرشیہ کو بیار کرتے ہوئے کہا۔
'' بیتو ہے۔عرشیہ کو دیکھ کرتو ہیں سب کھ بھول جاتی ہوں۔ وہ تو جان ہے میری۔اللہ نے ہوتی کی شکل ہیں میری برسول کی آرز و پوری کردی۔' صفیہ نے عرشیہ کو بیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔
زیردہ بیٹم ہنس بڑس ۔ وہ انچی طرح جانی

زبیدہ بیلم ہمل پڑیں۔ وہ اچی طرح جاتی منس کے صغیہ کو بیٹی کی کئی خواہش تھی۔ ''افیشن نظر نہیں آ رہی۔ پچن میں ہے کیا۔'' انہوں نے ادھراُ دھرافیشن کو کھوجتے ہوئے کہا۔ '' پتانہیں شاید کمرے میں ہو۔ کہدرہی تھی کہ سرمیں درد ہے۔شاید دوالے کرسونی۔'' صغیہ بیکم

نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ''ارے غضب خدا کا احمر کے آنے کا وقت ہور ہاہے۔اوراہے کوئی ہوش ہی نہیں کہ کھانا بھی بناناہے۔''

''کوئی بات نہیں آیا بنائے گی۔ بلکہ کل کا بچا ہوا سالن بڑا ہوگا وہی چل جائے گا۔شام میں طبیعت فریش ہوجائے گی تو بنالے گی۔''

''صفیہ! کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے تم دونوں
کے درمیان؟' زبیدہ بیگم نے مشکوک نظروں
سے بہن کود کیصتے ہوئے اسلتے ہوئے کہا۔
''ارے نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ خواہ مخواہ میرے اور افیشن کے تعلقات بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔' صفیہ نے ہنس کر بات ٹالی کی کوشش نہ کریں۔' صفیہ نے ہنس کر بات ٹالی کیکن زبیدہ بیگم کوشا پر یقین نہ آیا تھا۔ کہنے لگیں۔
لیکن زبیدہ بیگم کوشا پر یقین نہ آیا تھا۔ کہنے لگیں۔
لیکن زبیدہ بیگم کوشا پر یقین نہ آیا تھا۔ کہنے لگیں۔

افیشن کے کمرے کا دروازہ بندتھا۔انہوں نے ہولے ہے دستک دے کرآ وازجھی دی۔ ''افیشن بیٹا دروازہ کھولو۔'' ماں کی آ وازشن کرتو وہ کو یا اڑتی ہوگی دروازہ کھولنے آئی اور ماں کے گلے لگ کر چھوٹ پھوٹ کررودی۔

الله المنظل الم

''طبیعت تو تھیک ہے نابیا۔'' مگرافیش نے کوئی جواب نہ دیا۔ دہ روئے جارہی تھی۔ موقع کو دیکھتے ہوئے زبیدہ بیٹم نے افیشن کور دنے دیا۔ ایکٹر دس پندرہ منٹ بعداس کا جی ہلکا ہوا تو مال کے بیٹھ گئے۔ کے آئے شکا یوں کے دفتر کھول کے بیٹھ گئے۔ گزریو کی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اگنور تو

تم بھی کرسکتی تعیں۔'' مال نے اسے سمجھانے کا آغاز کیا۔

''امی آپ بھی۔''افیشن نے شکوہ کناں لہجے میں مال سے کہا۔

'' جی ہاں بہن ہیں آپ کی ، آپ تو ان ہی کی طرف داری کریں گی تا۔''

''نہیں بیٹا! تم بٹی ہومیری .....اکلوتی بٹی۔ میں تمہارا گھر اجرا ہوانہیں، بسا ہوا دیکھنا جاہتی ہوں۔اورا کی اجھے گھر کے لیے کمپر و مائز سب کو کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بھی کیا، تمہاری خالہ نے بھی کیااور تقریباً 95 فیصد عور تیں کرتی ہیں۔''

"اس کے آپ اور خالہ تو غیروں میں بیابی تھیں اس کے آپ لوگوں کا سمجھوتا تو سمجھ میں آتا ہے جبکہ خالہ تو میری سکی ہیں۔ شادی سے پہلے تو واری صدقے ہوئی تھیں مگر اب سب ؟" افیش نے افسر دہ ہوتے ہوئے کہا۔

'' بیٹا بھلے سے فالہ، مامی، جاچی، پھولی یا کوئی بھی رشتہ ہو۔شادی کے بعدسب ختم ہوجاتا ہے۔مرف ایک ہی رشتہ رہ جاتا ہے۔'' ''افیش نے اُلجھتے ہوئے '''افیش نے اُلجھتے ہوئے

سوال کیا۔

رواشت المبیں بینا، شاید فطرت شیئرنگ برداشت المبیں کرسکتی۔ جاہے وہ شوہر کی ہو، باپ کی ہو یا ہوائی ہیں کہ ہو یا ہوائی ہیں جاتو وہ بھی نہیں جاہے کی کہ اس کا باپ کسی اور کی اولا دکو بیار کرے۔ اس کا باپ کسی اور کی اولا دکو بیار کرے۔ اس طرح جب بھابیاں آئی ہیں تو تب بھی وہ بھائی کی وہی توجہ چاہتی ہیں، جووہ اپنی شادی سے بھائی کی وہی توجہ چاہتی ہیں، جووہ اپنی شادی سے بہلے بہن کو مینا تھا۔ بہی حال ماں کا ہے۔ جب بیٹا بھی کہ اب بین کو ایمیت دیتا ہے تو ماں کو بہی لگتا ہے کہ اب بیٹا بھی اس کی نہیں مانے لگا بلکہ ماں کے مقابلے بیٹا بھی اس کی نہیں مانے لگا بلکہ ماں کے مقابلے بیٹا بھی اس کی نہیں مانے لگا بلکہ ماں کے مقابلے بیٹا بھی ہوں کے مقابلے بیٹا بھی اس کی نہیں مانے لگا بلکہ ماں کے مقابلے بیٹا بھی ہوں کو بھی گوئی کا بیٹر تھی کا

توسب کو پہائی ہے۔ بس بیٹا یہ جواللہ نے رشتے بنائے ہیں نا ۔۔۔۔' زبیدہ بیٹم نے مصندی سانس بھر کے بات اوھوری چھوڑ دی۔ کے بات اوھوری چھوڑ دی۔ دو تو کیاای بھائی کی شادی ہوجائے گی تو میں

اورآپ جھی .....'' دنیور و جن اس

'' شاید؟ تمهارا اس لیے نہیں کہوں <sup>ح</sup>ی کہتم اب شادی شدہ ہو،اینے کھر آباد ہو،اس کیے حمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ محرایخ یارے میں، میں کھی ہیں کہ سکتی۔ خیر چھوڑ و بیٹا، حمہیں یا ہے صفیہ نے بھی مجھ سے یا احمر سے تہاری شکانیتی تہیں لگا نیں۔ حالانکہ وہ ایسا كرسكتي تقى مراس يع كهر كاماحول مزيدخراب ہوتا اور احرالگ تم سے بدگمان ہوتا اور ایک بہو کے طور پرشیئر نگ تو تم بھی برداشت نہیں کررہی ہو۔اور تم سے بھی تو مد برداشت جیس ہور ہا کہ احر تمہارے مقالبے میں ماں کو اہمیت دے۔ بیٹا صفیہ بہت اچھی خالہ تھی اور ساس بھی ہے۔ا ہے تم سے اب بھی بہت محبت ہے۔جبھی تو وہ تمہاری ہر زیادتی کونظر انداز کیے جارہی ہے۔تم بھی چھوٹی چھوتی باتوں پر کڑھنا چھوڑ واور برداشت اور حمل کی عاوت ڈالو۔ صفیہ کی عزت کیا کرواور اجمر کو بھی ماں ہے بدگمان کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ویکھ لیناتمہاری زند کی کتنی آسان ہوجائے کی اور .... ' انہوں نے چند کمحے تو قف کیا جیسے کچھ سوچ رہی ہوں۔

'' تمہارے اچھے کام شاید میرے لیے آسانیاں پیدا کردیں کہ میں بھی اب ساس کے عہدے پرفائز ہونے جارہی ہوں۔'' افیش اس نین نگریں نے سر لیہ

افیشن اب ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے پرعزم تھی۔ وہ بہر حال ماں کے راستے میں کانٹے نہیں بچھانا جا ہتی تھی۔

\*\*\*





## زندكى كى كفينائيون كوعيال كرتے ،ايك خوبصورت ناولث كاتيسراحمه

شادی ختم ہوئی تو زندگی ہی روٹین پر آگئی۔ طلہ
نے بھی فیکٹری جاتا شروع کردیا طلہ بینا کو ٹوٹ کر
چاہتا تھا۔ اس بات کا اندازہ مینا کو بہت جلد ہوگیا
تھا۔ اس کا بس جلتا تو وہ مینا کو ہروفت اپنے سامنے
بٹھائے رکھتا۔

مینا، مینا، اور مینا سیشادی کے بعد کا ایک ہفتہ تو اس ایسے ہی گرر گیا۔ ووسرے ہفتے سے طانے فیکٹری جانا بھی شروع کردیا۔ کافی محنت پیند تھا طا، اس بات کا اندازہ مینا کو ایک ہفتے میں ہی ہوگیا تھا، لیکن وہ مینا سے بھی بہت پیار کرتا تھا، بلکہ جان چیڑ کا تھا اس پر۔ کسی زمانے میں پیار کا نیج اس کے ول کی تھا اس پر ویا تھا۔ ایس وہ تنا ور درخت بن چکا تھا۔ مینا تو بس سشدررہ جاتی تھی اس کی مجت کوہ کھی کر سست تو بس سشدررہ جاتی تھی اس کی مجت کوہ کھی کر سست کو انگر سے ہی تو بس سشدررہ جاتی تھی اس کی مجت کوہ کھی کر سے ہی والی سے بی کا تھا۔ اور وہ خوا تین کے دو معیاری ڈائجسٹ سے خصوصی لگاؤ تھا۔ اور وہ خوا تین کے گرانی میں موجود معیاری مواد کی وجہ کرتی تھی ۔ اور ان بیس موجود معیاری مواد کی وجہ کرتی تھی ۔ اور ان بیس موجود معیاری مواد کی وجہ کرتی تھی ۔ اور ان بیس موجود معیاری مواد کی وجہ

ہے اس کی شخصیت میں کافی تکھارتھا۔وہ ایک ذے دارطبیعت کی ما لک تھی اور دوسروں کا احساس بھی تھا اسے، ویسے بھی سلطانہ اور شاہین نے اس کی کافی الچھی تربیت کی تھی۔ایے ماں باپ کے تکون کی مثالی محبت سے دہ ندُصرف آتا کا دھی، بلکہ سلطانیہ کی سیف سے بےلوث محبت سے بے حدمتاثر بھی تھی۔اسے وہ دن بھی یاد ہے جب سیف شاہین کولائے تھے۔تو سلطانہ نے اپنے شوہر کی محبت کی بھی لاح رکھی تھی۔ اس کے علاوہ مینا، رطابہ اور نینا کے درمیان بھی مثالی محبت تھی، جو دیکھنا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہنا تھا، مزیدان بینوں کو اپنے گڈے ٹائپ بھائی ہے بھی بهت محبت تھی۔ جب وہ جھوٹا تھا تو سلطانہ سار بان کے بارے میں بے صدحاس تھی۔ انہیں ساربان کے ساتھ کھیلنے یا اسے اٹھانے نہیں دیتی تھی، کیکن جب وہ کچھ بڑا ہوا تو بس انہی کا ہو کے رہ گیا تھا، پھر ماں باب بھی تو کتنا محبت کرتے ہتھے تینوں لڑ کیوں ہے۔ مینا کو یاد تھا کہ دو تین سال پہلے جب وہ



سیف بھی کافی تشولیش میں مبتلا ہوگئے تھے کہ ہمیں ان کی بیٹی کوئسی کی نظر تو نہیں لگ گئی، چنانچہ انہوں نے بینا کوایک نظر کا تعویذ بھی لاکر دیا تھا۔اس کے سیرهیوں سے بھسلی حی تواسے کافی چوٹ تکی تھی، تب سلطانہ کی حالت تو خود اس طرح ہوگئی تھی جیسے خود اسے چوٹ لگی ہو۔ شاہین الگ بے قرار تھی .....



علاوه كعربين بمي قرآن مجيد كالكيحتم كردايا تقابه اوراب محبت كرنے والأشومر ..... طله واقعی اي يرجال شاركر ما تھا۔

شادی کے بعد کا بہلا ہفتہ تو کافی خوشکوار گزرا تھا۔ طلہ کی رفاقت واقعی اسے انمول کھنے لکی تھی۔ فرزانه آیا بھی بہت اچھی فطرت کی تھیں۔ دو دن تو انہوں نے ہی کھا تا بھیجا۔اس کےعلاوہ ایک شاندار ی ضیافت کامھی اہتمام کیا تھا۔ بینا کواندازہ ہوگیا تھا كەفرزاندآ ياطريسے بہت بياركرتى بين بالكل بھائیوں کی طرح رکھتی تھیں اسے اور ای وجہ سے انہیں مینا بھی کافی عزیز بھی۔ بھی بھارشام کوطہ اسے ميكے كا چكر بھى لكوا آتا الركى كرخصت مونے سے اس کے باپ کا گھراس کا میکہ کہلانے لگتا ہے۔ لڑ کیوں کو اینامیکہ بہت عزیز ہوتا ہے، بلاشبہ میکہ بھی لڑ کی کا تھر ہوتا ہے، لیکن صرف فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ دِ ہاں مہمان ہوتی ہے۔

مال باب اور رطابہ سے ملنا اسے بہت اجھا لکتا..... اور پھر طلہ نے با قاعد کی سے فیکٹری جانا شروع کردیا۔ صبح کو جا تا اور پھرشام کولوٹنا تھا۔ اپنی فیکٹری تھی۔اس کی دیکھ بھال، تسٹمرز سے ڈیل کرتا، فیکٹری سے متعلقہ بہت کام ہتھ، جنہیں کرتے كرتے شام موجاتی اور إدھر مینا گھر میں الملی بس یمی سوچتی رہتی کہ کیا کروں \_ فرزانہ آیا کے یاس بھی چکی جاتی، کنین وه مجمی هروفت بچوں میں مصروف

وو دن میں ہی وہ بہت اُسکنا گئی۔رسالوں میں اسے بلاشبہ بہت دلچیسی تھی، کیکن پھر بھی سارا دن یر صنے سے رہی .... رضیہ خالہ کے علاوہ ایک چوكىدار جمي تھا اور ايك جزوني ملازمه بھي آئي تھي۔ تحريح افراد ہے زیادہ تو ملاز مین کی تعداد تھی۔اس لیے مینا کے باس تو گھر کا کوئی کام بھی کرنے کے

کیے نہ ہوتا تھا۔ میکے میں تو ہر کام ہنتے مسکراتے اور نان اسٹاب بولتے ہوئے کر لیے جاتے تھے۔اوراحساس بھی نہ ہوتا تھا وقت گزرنے کا۔اور پھراسکول میں بھی ایک الحچی مصروفیت بھی الیکن اب یہاں کیا کرے؟ اور پھر مینانے یا نجویں دن ہی طارکے سامنے

ا پنا شکوہ نما مسکلہ بیان کیا تو .....طلہ کے چہرے پر مسکراہث دوڑ عنی۔

'' انجھی تو تم اینی فراغت کا رونا رورہی ہو۔اور ا گرخدانے کچھ مبر بانی کردی تو پھر ہر وقت مصرو فیت كارونارودُ كى \_"طله نے مسكراتے ہوئے كہا تھا۔ '' کیامطلب؟'' مینا کو بات فوراً سمجھنہ آ. کی۔ " مطلب بتاؤں اب <sup>2</sup>" طاری مسکر اہث مزید کبری ہوئی۔

'' آبِ بھی نا....'' مینا کھے جھینے سی گئی۔'' جب ہوگا پھردیکھیں گے،ابھی میں کیا کروں؟' " كب ہوگا آخر .....؟" طلہ نے فقرے كا دوسرا حصەنظرا نداز كرديا\_

" طلا ..... مناح مصنوعی تنبیبی انداز میں کہا اورط كملكصلا كربنس يرا-

'' بینامصروف رہنے کے بھی کئی طریقے ہیں تم كها تا يكاليا كرو،صفائي وغيره مين تلمي اور رضيه خاله كي مدد کردیا کرو۔'' طلہ نے مینا کومضروف رہنے کے لیے - کھ کام بتائے۔

'' آ پ کے خیال میں میرے ذہن میں سرکام نہیں آئے ہوں کے۔ بیکام تو میں کرتی ہوں لکتی بی لتنی در ہے اس میں .... اس کے علاوہ دو دو ملازمہ ہونے کی وجہ سے کام بھی کم ہوجاتا ہے، طلہ نے مینا کی بات غور سے می واقعی مینا تیج کہدر ہی تھی۔ مینا کے کھریلوما حول کا اسے قدرے انداز ہ تھا۔ د منی وی کیون نہیں دیکھتیں تم ؟'' کانی غور و خوض کے بعدطہ نے کہا تھا۔ " ديممي تو مول<sub>"</sub>"

" وه رات كو آتھ بجے والا كى تى وي كا ڈرامہ....، طلہ کے کہے میں قدرے طنزاور تنقید تھی، جے بینانے بھی محسوس کیا۔

''اور باتی پیرجوسو کے لگ بھگ تی وی چینل ہیں وه کس کیے ہیں؟"

" مجھے نہیں اچھے لکتے۔" بینا کا موڈ آف ہوگیا تقامثا يدأس طاكالهجد يستنبس أياتفا

ومهمهيں اس ليے التجھے نہيں لکتے کيونکہ تم انہيں ویکھتی نہیں ہو، دیکھو گی توبس انہی کی ہوجاؤ گی۔'' اب کی بار مینا کوطر کے الفاظ بھی پیند نہیں آئے۔ " کالی Exposing ہوتے ہیں۔" بینا کے

منہے بس چندالفاظ ہی نکلے تھے۔

''لو بھئ چندایک کے علاوہ باتی سارے چینل ا پھے ہی ہیں۔'' مینابس جیب کر گئی۔ وہ اس موضوع بر مفتلون بيس كرنا جا متي هي \_

میکے میں تو وہ اب تک اینیمیا لگائے بی ٹی وی ہی د میصتے ہتھے۔ یہاں تک کہ بی تی وی کو بھی آھیکش كرك في في وي موم كا درجه و عديا كيا تقاميكن ان کے گھر آج بھی آ ٹھ کے آنے والے ڈرامے کے علاوه في وي بمشكل ہي ديكھا جاتا تھا۔

طرشا يدابهي مختلف حينلزكي وكالت ميس يجه كهنه ہی والا تھا کہ اس نے بینا کی طرف دیکھااوراس کے چرے پردم تحریر برصنے میں اسے دفت تہیں ہوئی۔ ''اوہ .....حمہیں برا لگا۔'' وہ نینا کے قریب ہوگیا۔ "سوری شاید حمہیں میری بات نے اِن ڈائریلفلی ہرٹ کیا ہے۔" طرکافی معذرت کیے ہوئے تھا۔ مینانے سرجھ کالیا۔

و د مہیں ایسی کوئی پات مہیں۔' طارکو بے جینی سی

ہونے لکی تھی۔ مینا نے اسے کئی باراسیے گھر والوں اورائے نہ ہی لگاؤ کے بارے میں بتایا تھا۔ اور یقیناً ان کے لیے تی وی دیکھنا ایک عیب ہی تھا۔

بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ چند کھوں میں اس نے ا پی محبوبہ کو ہرٹ کر دیا تھا۔ وہ بھی ایک تھٹیا ہے موضوع پر ..... کیا کروں؟ مینا کا جھکا ہوا سراہے مزید شرمنده کرتا جار ہا تھا اور دل بھی بے سکون ہوا

' کھی غلط تو تہیں کہدر ہے تھے وہ، یو نیور شی میں بھی تو کس قدر لڑکیاں تی وی حینکر ، تی وی پروگراموں پر باتنیں کرتی تھیں،اوراب اگر ہم لوگ صرفِ بی ٹی وی د سکھتے ہیں تو الگ بات ہے جبکہ طلہ نے دیکر چینلز کے بارے میں تھوڑی تی بات کہددی تومين بھي سر جھ كاكر بيٹھ كئي ہوں۔ وہ بھي تشويش ميں مبتلا ہو گئے ہوں مے۔ یہ سویتے ہی مینانے طلہ کی طرف دیکھا۔ طائے ماتھے پرتشولیش کی پرچھا میں واضح نظرا رہی تھی، جے دیکھ کر مینا اپنی جگہ قدرے شر منده ی موگی تھی۔

مینا کواین طرف دیکھتے ہوئے طارکو بچھ ڈھارس مونی۔اس نے اسپے دونوب گان پکڑ لیے۔ " سوری " اور مینا کولسی آگئی ک

" پیکیا کررہے ہیں آپ؟ " مینانے طاک ہاتھوں کو نیچے کیا۔ پھرانسینے ہاتھوں پر طار کی گرفت د کھ کرای نے اینے ہاتھ ہیں گھنچے۔

اب اس کے ہاتھ طاری کودمیں پڑے تھے۔ مینا کے ہاتھوں پرطانے اپنے ہاتھ جمائے ہوئے تھے۔ طرمینا کو دیکھ رہا تھا۔ انداز قدرے معذرت

"اليي كوئي بات نهيس، مجھے ايبانگا كه آپ تمسخر اڑارہے ہیں تو بس سیکن مجھے غلط محسوں ہوا تھا۔ آب دائلی تھیک کہدرے تھے۔ بس اصل میں مدہوتا

'' بیناتم واقعی بہت خوبصورت ہو۔'' طلہ نے کہا ' و شکر ہے اتنی در یہ کھنے کے بعد آپ کسی نتیج برتو پہنچ سمئے۔'' مینانے جھینیتے ہوئے کہا تھا۔طلہ کوہلسی م مینانے کہدریا۔ آگئی۔وہ ابھی کچھ کہنے ہی والانھا کہ مینانے کہدریا۔ ''حائے لا دُل آپ کے لیے۔'' ''تمہیں نہ دیکھوں؟''طلانے مسکراتے ہوئے ونہیں کچھ دیر بعد پھر آپ کوئی ایسا ہی متیجہ اخذ کرلیں گئے۔'' ''تواجھاہے تا۔'' "اوراكراس بارآب نے الث نتیجہ نكالاتو ..... ''نو پھر دہ درست نتیجہ ہوگا ادرتم اسے حرف آخر سمجھنا..... "مینامسکرادی۔ "ای کیے تو حیاہ رہی ہوں کہ یہاں سے ہث جاؤں۔ " یہ کہہ کر مینا نے اپنے ہاتھ چھڑا کیے۔ طہ کے چرے یمسکراہے تھی۔ " ویسے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا مجھے ایک نقصال ہے۔'' مینا در دازے کے پاس تھی، جب اس نے طلہ کي آواز تن\_ '' کیا نقصان ہے؟'' مینا کوانداز ہ تھا کہ اب کونل ادٹ پٹا تگ ساجواب ملے گا۔ " بنس بنس كرادد محرام كراكرمير ي وجر ب تھک جاتے ہیں۔'' '' چکیں تھر آئندہ نہیں بیٹھوں گی آیے کے یاس۔''مینانے درواز ہبند کرتے ہوئے کہاتھا۔ " وعده تو كرتى جاؤ-" بيجھے سے مينا كو طله كى آواز سنانی دی۔ مینا کے چہرے پر ایک بار پھر مسكراہث آھني تھي۔

کچن میں جا کر مینانے باؤل میں یانی بمرکراس

ہے نا کہ بعض اوقات انسان کوئی بات مجھ نہیں یا تا بس پھراس ليے ....لين آپ نے پھوغلط بھی نہيں كها\_"ميناني كهاتھا-طر مینا کو بی و مکیرر ما تھا۔ طار کی نگاہوں میں تیش ممی ۔ مینا پہلے نروس ہوتے ہوئے إدهر أدهر و يكھنے کی الین جب طااے دیکھے کیا تواس نے نظریں ائم میری باتوں سے ہرٹ ہوئیں۔''طاک لهج ميں محبت هي۔ مینا کو کچھ فخرمحسوں ہوا کہ ایک نہایت معمولی ہی بات يرط كتناايموهنل مور باتها-'' مینا نے حجموث بولنے میں مضا کقنہ محسوس نہیں کیا تھا۔ حالاً نكدا سے طله كى بات برى لكى تھى اليكن طله كے معذرت کیے ہوئے بے قرار انداز اور بار بارسوری کرنے پراس نے جھوٹ بول دیا۔ '' معمولی بات ایشو بنتی جار ہی ہے۔'' مینانے '' آپ بھی بس خواہ مخواہ پریشانِ ہوئے جارہے ہیں، کچھ بیں ہوا۔' مینا نادم ہونے لگی۔ ' بیناتههین نهیں معلوم کرتم میرے لیے کیا ہو، ر در بروز تہاری جا ہت بردھتی جارہی ہے۔ جب ہاری شادی ہوئی تھی ، مجھے تم سے محبت تھی ، خیلین اب محبت مہیں کھھاور چیز ہے۔بس میں جا ہتا ہول مہیں ہروفت خوش رکھوں۔' مینا کے ہاتھوں پر طلہ کی گرفت بر ھے تی تھی۔ مینا کو کافی خوشی محسوں ہوئی تھی۔اسے بهت احمالگاتهایین کر-'' احیما تو اب خواه مخواه پریشان نه ہوں۔ میں نے کہانا کہ کوئی بات نہیں۔''

تقش و ميكمآر مااور مينابلش موتي ربي-

پر کافی در ای طرح بیشے گزر گئی۔طار مینا کے

فرزاندآ پاکے پاس آتی جاتی رہوں گی اور آپ بھی تو شام کو آجاتے ہیں۔'' ''جلوجیسے تمہاری مرضی ۔''

'' ویسے مجھے یہ جان کر بہت احجا لگا کہتم گھر کے کام خود کرنا جاہتی ہو۔' طلہ نے مشکرا کرکہا تو مینا کے ہونٹوں بربھی مشکراہٹ کھل گئی۔

☆.....☆

بجرايراسسرال....

گر بہت بڑا تھا لیکن لوگوں کی تعداد کے حماب سے چھوٹا تھا۔ گھر کے تین پورش تھے۔
دائیں طرف والا پورش اکرم صاحب کا تھا۔ جہال
نینا بیاہ کر آئی تھی۔ عاشر کے چار بہن بھائی تھے۔
سب سے بڑا عاشر تھا۔ پورش کے چار کمرے تھے
جن بیس سے ایک تو نینا اور عاشر کے پاس آگیا۔
دوسرا کمرہ زاہدہ اور اکرم صاحب کے پاس آگیا۔
دوسرا کمرہ خاشراور ہاشم کے پاس تھا۔

دونوں لڑکے کنوارے تھے۔ حاشر کی ابھی اسٹڈی بی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، جبکہ ہاشم جاب کرتا تھا اور یہی کمرہ بوقت ضرور ڈرائنگ روم یا گیسٹ روم کے لیے بھی استعال ہوجا تا تھا۔ نینا کے آنے سے پہلے تو وہ عاشر کے ساتھ بھی ال کر کمرہ شیئر کر لیتے سے پہلے تو وہ عاشر کے ساتھ بھی ال کر کمرہ شیئر کر لیتے سے بہلے تو وہ عاشر کے ساتھ بھی ال کر کمرہ شیئر کر لیتے سے بہلے تو وہ عاشر کے ساتھ بھی ال کر کمرہ شیئر کر لیتے سے بہلے تو وہ عاشر کے ساتھ بھی ال کر کمرہ شیئر کر لیتے سے بہلے تو وہ عاشر کے ساتھ بھی ال کر کمرہ شیئر کر لیتے سے بہلے تو وہ عاشر کے ساتھ بھی ال کر کمرہ شیئر کر لیتے سے بہلے تو وہ عاشر کے ساتھ بھی ال کر کمرہ شیئر کر لیتے سے بہلے تو وہ عاشر کے ساتھ بھی ال

چوتھا کمرہ سمن کے پاس تھا۔ اس کمرے کی سب سے بڑی خصوصیت بیھی کہ وہ ڈربہ نما تھا۔ یہ کمرہ کور پڈور کے کونے میں تھا جوکہ بیک وقت اسٹور بھی تھا۔ وائیں طرف بڑی بڑی بیٹی اور اس کے اوپر پڑاایک بڑا سابر یف کیس اور پھراس کے دائیں طرف دائیں دیوار کے پاس اوپر نیج پڑے دائیں دیوار کے پاس اوپر نیج پڑے تین اورٹر کک تھے۔ان ٹرک کے متضاد دیوار کے ساتھا کی ساتھا کی الماری تھی جو کہ سمن کے زیراستعال تھی۔ ایک طرف اس کے بھنگ کیے ہوئے کیڑے تو ایک طرف اس کے بھنگ کیے ہوئے کیڑے تو

ہونے والی گفتگوا ہے ذہن میں دھرانے گئی۔
چائے بنانے کے دوران وہ بہی سوچی رہی،
یہال تک کہ چائے اس نے کب میں انڈیل لی اور
طلہ کے پاس لے آئی اورا یک کب چائے طاکودیے
کے بعدوہ بھی کپ لے کرطہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔
'' طلہ! وہ میں چاہ رہی تھی کہ ہم دوتو بندے
بیں۔ رضیہ خالہ کافی ہیں ہمارے لیے۔ اس کے
علاوہ جھے کھر کا کام کرتا اچھا بھی لگتا ہے اس لیے،
سلمی کوفارغ کردیں۔''کافی سوچ بچار کے بعد مینا

طلانے ایک نظر مینا کو دیکھا اور چپ چاپ چاپ چائے گی چسکی لی۔اسے بیٹن کراچھالگا۔

"اصل میں میں اپنے گھر کا کام خود کرنا یہ ہتی ہوں۔ ویسے بھی کام کرنے میں حرج کیا ہے؟ "طلا کے سیاٹ اور گاوہ نہیں مانے گئے۔

کے سیاٹ تاثر ات سے مینا کولگاوہ نہیں مانے گا۔

"دولیکن اسے سارے کام کیسے کروگ ، ذشنگ وغیرہ ۔ " طلا نے ابھی بھی اپنے تاثر ات سیاٹ رکھے تھے۔

'' و سننگ، برتن دھونایا جماڑو دینا جسے کام خالہ رضیہ کرلیں گی اور باتی کام جس کرلوں گی۔ ویسے بیہ و سننگ وغیرہ کرنے میں جمی کوئی حرج نہیں ، سینے میں جمی تو کرتی تھی۔''

میناسلمی کو فارغ کرنے کے بارے میں کافی سوچ چکی تھی اور حتی سوچ کے بعداس نے رات وہی فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ طاست بات کرے گیا۔

'' پھر تو اچھی بات ہے، سلمی کو کہہ دینا کہ اسکول یا کوئی مہینے ہے وہ نہ آئے لیکن دیکھ لوا کرتم اسکول یا کوئی ومن کلب جوائن کرلوتو وہ بھی اچھا ہے۔' جائے ختم ہوئی تھی اور طلہ نے کپ سامنے پیل پرد کھ دیا تھا۔ ''دنہیں نہیں مجھے نیچک یا کسی ومن کلب ہیں کوئی دلچہی نہیں جمعے نیچک یا کسی ومن کلب ہیں

دوسری اس کے استعال کی دوسری چیزیں ۔۔۔۔۔اور پھرایک کونے میں ایک سنگل بیڈاور بیڈگی یا گئی سے پھرایک کونے میں ایک سنگل بیڈاور بیڈگی یا گئی سے کچھ فاصلے پر برخی دوکر سیاں ہمن کا کمرہ بچھ بجیب لہوتر اسا تھا اور پچھاس کمرے کا سامان اسے بجیب بنار ہاتھا۔ با کیس طرف والا پورشن عاشر کے تا یا ابوکا تھا۔ ان کے پانچ بچے تھے۔او پر تلے تین بیٹیاں پھر میٹا اور پھرایک بیٹی تھی۔

تایا ابوکا بورش بھی یالکل دیبا ہی تھا جیسے اکرم صاحب کا تھا، کیکن انہیں تھی شایداس لیے نہیں ہوتی محل کے ایک تو دو بیٹیاں بیا ہی ہوئی تھیں، باتی دوم یم اور سمیعہ ایک روم شیئر کر لیتی تھیں۔ ایک روم حارث کے پاس تھا۔ او پر والا بورش جھوٹی پھو پو کے پاس تھا۔ وہ جوانی کے آخری دہانے پر بیوہ ہوکر یہاں تھا۔ وہ جوانی کے آخری دہانے بیٹی کے ساتھ ۔ جب آئی تھیں، دو بیٹیوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہیں اور پھر آئی تھیں، دو بیٹیوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہیں اور پھر ان کی ساتھ دیگر ۔ وفات کے بعد وہ او پر علی دہ ہوگی تھیں۔

اوپر دو کمرے تھے ایک پھوپو اور رائمہ کے استعال میں اور دوسراحسن اور پاستعال کرتے ستے، اس لیے آنے والی تیسری نسل کے لیے یہ گھر ناکافی ترین تھا۔ کھا نا پینا بلاشبہ سب کا الگ تھا، لیکن شام کی جائے سب استھے ہی جیتے تھے، جوعمو آنے نیے شام کی جاتے سب استھے ہی جیتے تھے، جوعمو آنے نیے صحن میں بی جاتی تھی۔

عاشر کی شادی کے بعد بنیا کا اس گھر میں اضافہ ہوا تھا، ویسے چند سالوں تک وہ فیصلہ کن گھڑی آجانی تھی، جب کم از کم ایک فیملی نے یہاں سے صلے جانا تھا۔

اگرم معاحب اور کلیم معاحب نے تو سفید ہوتی میں زندگی گزار دی۔ بھی گھر کے اخراجات بڑھ جاتے تو بھی بچوں کی پڑھائیوں کے اخراجات اور بھر بہن کی۔" ہو جھنماذ ہے داری۔''

زاہدہ اور نفیہ کوشور شراب کی نہ عادت تھی اور نہ ہی ضرورت۔ نفیہ نے اگر رضانہ کا استقبال کھی بانہوں کے ساتھ کیا تھا تو زاہدہ کے ماتھے پر بھی بل نہیں آئے تھے۔ دونوں بھا تیوں کے لیے بہن کے بچوں کی نبیست ان کی پہلی ترجیح اپنے بیوی بیچے تھے، کیوں کی نبیست ان کی پہلی ترجیح اپنے بیوی بیچے تھے، لیکن پھر بھی بہن کی جھی لی پر چند ہزار ضرور رکھتے تھے۔ بیچے بھوٹے تھے تو اس وقت ہی رضانہ نے موج کیا تھا کہ بیوں کو پڑھا دُل گی۔ اس لیے اس وقت ہی رضانہ نے وقت میں رضانہ نے وقت ہی رضانہ نے وقت ہی رضانہ نے اس لیے اس فیت ہی رہی گی ہو بیٹے بھا تیوں گی ۔ اس کیے اس نیسے حن اور یاس کے والد کی بیش کے بھی آ جائے بھے، اور آج حسن ڈاکٹر تھا تو یاسر کیا کی مشابق کی راتھا۔ تھے، اور آج حسن ڈاکٹر تھا تو یاسر کی کی گی اُ جائے رضانہ کے ساتھ پہلے بھا تیوں کا رشتہ ٹارٹل تھا تو اب کائی اچھا ہوگیا تھا۔ آخر دونوں بیٹی والے رضانہ کے ساتھ پہلے بھا تیوں کا رشتہ ٹارٹل تھا تو اب کائی اچھا ہوگیا تھا۔ آخر دونوں بیٹی والے مقے۔ دوسری طرف (کلیم صاحب کا بیٹا) عارث شی بیک بینگ بنیجر تھا۔

می کوئی اچھا تھا نہ بڑوں میں کوئی اجھا تھا نہ بڑوں میں کوئی رہجش نہ چھوٹوں میں کوئی مسئلہ سبکہ تھا تو اگلی کالونی میں رہنے والی خدیجہ چھو پواوران کے بچوں کا تھا۔

بلاشہاں جرے پرے گھر میں پہلے بھی معاشی حالات کوئی گئے گزرے نہ تھے۔ تینوں گھر انوں کے دفت تھے۔ تینوں گھر انوں کے دفت تھا کہ وہ دفت تھا کہ وہ کھر کی ،سوسب اپنی اپنی جگہ کوششیں کررہے ہے۔ کھر کی ،سوسب اپنی اپنی جگہ کوششیں کررہے ہے۔ کھر کی خدی کہ وہ بہت امیر تھیا، بلکہ ان بہت امیر تھیا، بلکہ ان سے دوہا تھا آگے تھا، اس لیے وہاں دال نہ گئی تھی اور بہت امیر تھا ان کے بھائیوں کا گھر جسے وہ میکہ بہرا بی تو بین جھی تھیں، لیکن پھر بھی آتی جاتی میں۔ گرواننا اپنی تو بین جھی تھیں، لیکن پھر بھی آتی جاتی میں۔ رہتی تھیں۔

اور چھزان کی بیٹیاں نیلوفر اور ریجانہ اپنی ماں

دوشيزه(186

سے بھی بڑھ کرتھیں۔ان کی فطرت آتش کی طرح تھی، بالکل چھلسا دینے والی ....ان کا بس چاتا تو ہر بندے کی زندگی میں زہر گھول دیتیں۔ بہت زیادہ اذبیت پہند، شوباز اوراس کے ساتھ ایک خوبی بونس میں می اور وہ تھی جرب زبانی۔

کیڑے، جوتے اور نت نے بیشن ..... اگرکوئی ان کو نیچا دکھانے یا ان کا چرہ دکھانے گ کوشش کرتا تو وہ مردانہ انداز میں او کجی آ واز میں بولنے گئیں۔اس کیے سب نج کرر ہے .....اورای طرح وہ خود ہی میاں مٹھو بھی بنتی رہتیں۔ نیلوفر عاشر پر'دل سے مرتی 'تھی ،لیکن اس نے

نیلوفر عاشر پر دل سے مرنی کھی ہیں اس نے جب عاشر سے دائر کیک بات کی توعاشر نے دوٹوک انکار کردیا تعااور جب عاشر کی نینا سے شادی ہونے گئی تو نیلوفر کو' دل مارکز جب رہنا پڑا، لیکن اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ زیادہ عرصہ چپ کر کے نہ بیٹے سکی ،ای لیے اس نے پہلی رات ہی نینا کے سامنے معصوم بینے کی کوشش کی تھی ،جس میں بری طرح معصوم بینے کی کوشش کی تھی ،جس میں بری طرح ناکام رہی تھی۔

مگراب بھی وہ بات بھولنے والی نہیں تھی۔ نینا نے اس کے' حق' پرڈا کہ مارا تھا اور اس نے اس کا بدلہ نینا سے لے کرر ہنا تھا۔

☆.....☆.....☆

مکلاوے کے بعد ہی نینا نے کچن میں قدم رکھنے کی کوشش کی تھی ،لیکن زاہدہ نے اے منع کردیا تھا۔

" ایسے بی اپنی بہوکوکام میں لگادوں۔ میں تو با قاعدہ رسم کروں گی۔ پہلے خاندان مجرکو کھیر کو کھیر کھلائے گی میری بہواور پھر ہی کچن کے کام کر ہے گیا ہے 'زاہدہ نے بڑے مان سے کہاتھا۔

بس پھرکیا تھا، تمام گھر انوں کو دعوت دے دی گئی تھی کہ برسوں نیٹا کا کھیر میں ڈال ڈلوار ہے دی سے اتمام گاران کی فیلی مرحقہ ٹی بھی اوار ان

ہیں۔ ہاتھ تأیا ابواوران کی فیملی، چھوٹی پھو ہواوران کی فیملی کے علاوہ 'عزیز از جان' خدیجہ پھو بواوران کی بیٹیاں۔ بوری دعوت کا اہتمام تھا اور اس دعوت میں نینا کے ساتھ رائمہ، من اور سمیعہ نے برابر کا ہاتھ بٹایا تھا۔

تورمہ بیف پلاؤہ رس بلائی اور کھیر دعوت کا حصہ تھیں۔ رائمہ بمن اور سمیعہ نے قور مہاور بیف پلاؤ تیار کیا ہوئی تیار کیا ہوئی البتہ میٹھا تھیں سوائے کھیر کے۔
تھا، سب چیزیں زبروست تھیں سوائے کھیر کے۔
اس قدر میٹھا، اس قدر میٹھا کہ ایک جی سے نیا کو دیکھا تھا۔ پہلے تو خیا کو بھونہ آیا، نظروں سے نیا کو دیکھا تھا۔ پہلے تو خیا کو بھونہ آیا، لیکن مجا تھا کہ ایک جی لینے کے بعدا سے پتا چل گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا سرجھی چکرانے لگا تھا۔
لیکن ساتھ ساتھ اس کا سرجھی چکرانے لگا تھا۔
اس قدر میٹھا۔ سے یقین ہی نہ آیا تھا۔ کھیر

یکنے کے بعد میٹھااس نے اور باتی لڑکیوں نے بھی چکھاتھا، بالکل مناسب تھالیکن اب..... خد بچہ چھو یو کو ٹا در موقع مل کیا تھا، اسے ہاتھ

اے آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور جمھے سے بدتميزي كرتى ہے۔ 'خدىجە پھويدا تھ كھرى ہوئيں۔ نینا کی آئیسیں چھٹی کی چھٹی رہ کئیں اور گھر کے تمام افراد بو کھلا مے ،لین یک جزیش آرام سے کھانا کھانے میں مصروف رہی ،سوائے عاشر کے ..... "ارے آ پاکھبریں! کہاں جارہی ہیں آ پ؟ ا کرم صاحب نے بوکھلاتے ہوئے کہا تھا۔ دہ اُٹھ کر بہن کے یاس آ گئے تھے۔ " مجھے اس گھر میں تہیں تھہرتا، جہاں بھے ب عزت کیا جاتا ہو۔ جارہی ہوں میں۔'' خدیجیہ پھو پو ئے تھونک بچا کر کہا تھااوران کی آ واز بھی او کچی تھی۔ نیلوفرنے رس ملائی کا ایک براسا چیچ بھرااورمنہ میں ڈالتے ہوئے اُٹھ کھڑی ہو گی تھی۔ '' رس ملاکی واقعی بہت انچھی بنی ہوئی ہے۔'' کھڑے ہوتے ہوئے نیلوفر نے سوحیا تھا۔ریحانہ تو ملے ہی مال کے ساتھ کھڑی تھی۔ گھر کے تمام بڑے افراد خدیجہ پھوپو کے قریب جمع مو چکے تصاور باری باری الہیں جیلے کا

ربی تھیں کہ باتی سب کی آ واز تو بس دب رہی تھی۔

'' بس بھالی بہت ہوگیا، عزت وار لوگ ہیں

ہم - ایسے ہی بہو سے بعز تی کر دانی تھی تو بلوایا

گول تھا۔ نہ کی ہے دیں۔ بخی ہے، سمجھ نہیں ہے

اسے۔' اکرم صاحب نے بلتی لیج میں کہا تھا۔ نینا
اور عاشر بھی بس کچھ ہی فاصلے پر کھڑ ہے تھے۔ جب
عاشر نے بتی لیج میں نینا کوسوری کرنے کے لیے کہا
عاشر نے بتی لیج میں نینا کوسوری کرنے کے لیے کہا
قا۔ نینا بھی صورت حال کو بچھنے کی کوشش کررہی تھی۔
اور اسے بھی لفظی معذرت کرنا ہی بہتر لگا تھا۔ اسی
اور اسے بھی لفظی معذرت کرنا ہی بہتر لگا تھا۔ اسی
لیے دہ آ سے بردھی تھی۔

د آ سے کو بردھی تھی۔

کہیرے تھے، لیکن دہ اس قدراد کی آ داز میں بول

ے کوں کر جائے دیتیں۔

''بھائی برامت مانا، تم تو پھو ہڑ بہولے آئیں،
تم خود بجھ دار تھیں، کم از کم خاندان کے سامنے ہی
اپنی لاج رکھ لیتیں ۔ لازی ای سے گیر پکواناتھی، بٹی
سے پکوا کر اس کا نام کر دیتیں، ہم بھلا کون سا
پوچھے ؟''خدیجہ نے بھاوج کو لٹاڑنا شروع کر دیا
تھا۔ آخرا یسے مواقع کم کم ہی آتے تھے نااس لیے۔''
ہیں۔ میں تو بس ای گھیر کے چکر میں آئی تھی۔ چلو بہو
ہیں۔ میں تو بس ای گھیر کے چکر میں آئی تھی۔ چلو بہو
ہیں۔ میں تو بس ای گھیر کے چکر میں آئی تھی۔ چلو بہو
ہیں۔ میں تو بس ای گھیر کے چکر میں آئی تھی۔ چلو بہو
ہیں۔ میں تو بس ای گھیر کے چکر میں آئی تھی۔ چلو بہو
ہیں۔ میں تو بس ای گھیر کے چکر میں آئی تھی۔ چلو بہو
آشنا بھو جائیں گے۔ لیکن یہاں تو ۔۔۔۔۔'' اب کی بار
آرم صاحب کو بھی برانگا تھا اور آئیس شکی کا احساس
اگرم صاحب کو بھی برانگا تھا اور آئیس شکی کا احساس
بھی ہوا تھا۔۔

جھوٹی بھو ہونے ہمیشہ کی طرح خدیجہ بھو ہو ہو تنبیہہ نما شکایتی نظروں سے دیکھا تھا اور جسے خدیجہ بھو ہو ہمیشہ کی طرح نظرانداز کر مئی تھیں۔ ''دورہ تمہیں السال المسال میں میں السال الم

"اور تمہیں ماں باپ نے پھو ہیں سکھایا تھا کیا؟
ہاں سو تیلے ماں باپ ہیں تا، وہی ظلم کرتے رہے
ہوں گے۔ "انہوں نے بیٹا کو مخاطب کیا تھا۔اس بار
سب نے تابسندیدہ نگا ہوں سے خدیجہ بھو بوکود یکھا
تھا اور نیٹا جو پہلے ہی شرمندہ ہورہی تھی، ایک وم
ذلت کے احساس نے اسے سرخ کرڈ الا تھا۔
ذلت کے احساس نے اسے سرخ کرڈ الا تھا۔

''آ ۔۔۔۔ آپ میرے والدین کو پچھ نہ کہیں۔'' نینانے صبط سے کام لیتے ہوئے بمشکل کہا تھا۔ ساتھ بیٹھے عاشر نے نینا کواتنا کہنے سے بھی بازر کھنے کی کوشش کی تھی رکین ناکام رہا تھا۔

خدیجہ پھو پوتور مے سے لقمہ لے رہی تھیں، ابھی منہ تک نہیں پہنچا تھا کہ انہیں نینا کا فقرہ سائی دیا۔ نوالہ انہوں نے دالیں تور مے کی پلیٹ میں پنچ دیا۔ '' چھٹا تک بھر کی لڑکی، زبان درازی کرتی ہے مجھے سے ۔ بھائی تہماری بہوتو بدمزاج بھی ہے۔ ابھی

بس بيرمال كااثر هوگا\_ چلوباپ تو پير بھي سويتلانقا\_'' نیناایک وم سُن ہوگئ۔ایک بار پھروہ شدید غصے کی لیبیٹ میں آئے تھی۔

'' بیآ پ ہر بات میں میرے ماں باپ کو کیوں تھسیٹ رہی ہیں۔آپ کوکوئی حق نہیں ہے انہیں برا بھلا کہنے کا۔ "نینا کی آواز کیکیار ہی تھی۔

'' لو دیکھو کیسے لڑنے کو آئے بڑھی ہے۔ ہاں بھی ہم جانے ہیں بہتمہارا گھرے۔ای لیے جارہی ہوں۔ آئسندہ مرکز بھی یہاں بیس آؤں کی۔ جسے ملنا ہووہ خود آ کرمل لے گا مجھ سے، ویسے بھی میں اس لڑی کا مندند دیکھوں۔" خدیجہ نے او تحی آواز میں کہا تھا، لیکن شاید ابھی انہوں نے مزید سنانا تھا، اس کے این جگہ ہے ہیں ہی تھیں۔

''آپ ''نینا چھ کہہ نہ کل ۔اس کی آ تکھول میں آنسوا مجھے تھے اور وہ آنکھوں کو پونچھتے ہوئے این کری طرف جلی کی تھی۔

و ویکھولیسی سینہ زور ہے۔آگ لگا کر چلی گئی ایے کمرے میں۔ اور تم سب موتکوں کی طرح کھڑے ہی رہ کئے تھے تم سب کی علطی ہے اس میں۔"خدیجہ کی بات س کر کلیم صاحب شیٹا گئے۔ یاس کھڑی نفیہ خدیجہ کے جانے کا انظار کررہی تحمیں۔اکرم صاحب اور زاہرہ بو کھلائے ہوئے تھے، جبكه چھوتی چھو يو کو سمجھ تہيں آر ہاتھا كە كس طرح بہن كو منداكري، البنة ان كے چرے يرتشويش كي اُثار ضرؤر تنے۔اور یاس کھڑا عاشراس شش و پنج میں تھا كريهال كمزاربي يا پھر نينا كے پاس چلاجائے اور اس کی بیمشکل حارث نے حل کردی۔

ودیمونوکی عادت کاحمہیں بتا تو ہے،خواہ مخواہ بات كا بمعلو بنارى بي مم بعالى كے ياس جاؤ۔ حارث نے دھیمے کہے میں کہا تھا۔عاشر نے پچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن مجرجانے کیا سوچ آئی کہ

چھ کے بغیر حیب عاب اسے کرے کی طرف جانے کے لیے مرکبا۔

بیجھےاے خدیجہ پھو یوکی آ واز سنائی دی تھی جس میں وہ اے 'جوروکا غلام' ' کہتے ہوئے اس کے اس طرح جانے کولٹا ڈرہی تھیں۔

" مزہ آ گیا، ہنگامہ تو میری تو قع ہے بڑھ کر ہو گیا ہے، بے جاری نینا ..... ' چھو یو کے بغل میں كفرى نيلوفرني سنصوحا تقابه

میچه دیر خدیجه پھویو کھڑی جھڑاس نکالتی رہیں اور پھرسپ کے روکنے کے باوجود ندرکیں ادرآ گے سیجھے بیٹیوں کولگائے بربراتے ہوئے چلی سٹیں۔ اس وفت من نے نیلوفر کے چبرے کوغور سے دیکھا تھا۔ سمن کو اپنی طرف دیکھتے یا کر نیلوفر نے مصنوع مسكراب كے ليے اينے ہونث جھيلا ديے اورا ثبات میں سرجھی ہلا دیا تھا۔ حمن کا انداز ہ سے نکلا

☆.....☆

عاشر جب كمرے ميں داخل ہوا تھسا تو اس وقت نینا بیڈیر سر جھکائے بیٹھی آنسو بہارہی تھی۔ عاشراس کے پاس جا کر کھڑا ہوگیا۔ چند کمجاس نے نینا کودیکھا تھا اور پھراس کے پاس بیڈیر بیٹھ گیا۔ "اینے قیمتی آنسوضائع مت کرو۔"عاشرنے منیتا کا ہاتھ دیاتے ہوئے کہاتھا۔ نینا نے سر اُٹھا کر عاشر کو دیکھا تھا۔ عاشر کی أتكهول مين ملائمت بجرابيارتها-'' میں نے کھیر میں میٹھا سے ڈالا تھا، ہم سب نے چکھا بھی تھا..... '' مجھے پتا ہے بیرسب نیلوفر کی کارستانی ہے۔'' عاشرنے میناکی بات کائی تھی۔ ''نیاوفر.....''نینا کوقندرے حیرت ہوئی تھی۔ '' ہاں نیلوفر کی بس عادت ہے۔چھوڑ وتم ۔''

عاشرید کہتے ہی اُٹھ گیا اور کمرے میں موجود واٹر ڈسٹنرسے پانی مجرکرلا یا اور نینا کوتھا دیا۔رونے کی وجہ سے اسے اب آ ہستہ آ ہستہ ہچکیاں آ رہی تعیں۔ نینا گلاس کو ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔

" پیوپومی ای اور ابو کو ....." نینا نے کہنے کی کوشش کی تھی لیکن چکیوں کی وجہ سے وہ بس اتنا ہی کہیں گئی ہے گئی کے کہیں کہیں گئی ہے کہا کہ کہیں گئی ۔

و بس چیوز وتم۔ پھو پوکی بھی ہر کسی کو برا بھلا کہنے کی عادت ہے، تم اسے دل پر مت لو۔ بزرگ ہیں ہماری وہ .... بس کیا کہد سکتے ہیں ہم یتم پانی تو پو۔ "نینا نے تھوڑے وقفے سے پانی پینا شروع کردیا۔

''ادرای ابو .....وہ کیا کہیں گے۔''
د' کی جہیں گئے ، ای کوتو کھیر میں اس قدر میشا ہونے کی وجہ خود بخود پتا چل جائے گی اور دیکھنا کل ہونے کی وجہ خود بخود پتا چل جائے گی اور دیکھنا کل سکت ابو بھی اس بات کو بھول کیے ہوں گے اور باتی چی اور چھوٹی بھو بوکو بھی خدیجہ پھو بو کے مزاج کا بتا ہے۔ اس لیے تم بالکل ٹینٹش نہلو۔'' عاشر نے دھیمے لیجے میں اسے فکر نہ کرنے کی تا کیدی تھی۔

نینا کھھ لیم ہونٹ کا آئ رہی پھر اس نے جا۔

'' مجھے....' عاشر ہنس دیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے شہادت کی انگلی اور انگو تھے سے نینا کی تاک دیائی تھی جورونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی سرخ ہورہی تھی۔

'' جھے نیلوفر کے اطمینان سے بتا چل گیا تھا، ویسے بھی کھیر چھنے سے بیاحساس ہوا کہ کثیر مقدار میں چینی بعد میں ڈالی گئی ہے۔ کننی ساری تو حل ہی نہیں ہو گی۔''

'' تو پھر میہ بات خدیجہ پھو پوکو پتانہیں چل رہی تھی کیا.....'' نینا کے ذہن میں باہر ہونے والی گفتگو گھوم رہی تھی۔

'' ان کی تو بس عادت ہے،تم حچوڑ واسے۔'' عاشرنے اسے ایک بار پھر سمجھایا تھا۔

نینا کچھ دیریوں ہی خاموش رہی۔ عاشر نینا کی طرف دیکھ رہاتھا جبکہ نینا بیڈشیٹ کے اس مخصوص حصے میں جانے کیا چیز تلاش کررہی تھی، جسے وہ مسلسل سکے جارہی تھی۔

ود ویسے انہیں میرے والدین کے بارے میں اسا.....''

'' نینا ''''' عاشر نے تنبیبی انداز میں ٹو کا تو نینا چپ کرگئی۔ عاشر نینا کے قریب ہوگیا اور اس کا سر ایٹے شائے سے نکادیا۔

''خواہ نخواہ نینٹش شاور کہ تو ارہا ہوں۔ پھو ہوگی بس عادت ہی یکھالی ہے اور میکوئی نئی بات نہیں۔ سال میں ایک دو بار تو بھو پوضرور ایسے ہی بلاوجہ واویلا کرکے جی جاتی ہیں۔' عاشر نے اس کے سر برہائی سی جیت ، رتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔

اتے میں دروازے مردستک ہوئی ادر چند لحوں بعد زاہدہ اندر داخل ہوئی تھیں۔ ساتھ میں جھوئی پھولواورنفیسہ جی بھی تھیں۔

'' آئیں بنیفیل آپ لوگ …'' عاشر کھڑا ہوا تھا، جبکہ نینا سر جھکائے بنیفی رہی تھی۔ اسے خوف محسوں ہور ہاتھا۔ بلاشبہ عاشر نے اسے کافی ڈھاری دی تھی کیکن پھر بھی …..

مینوں خواتین صوفے پر بیٹے گئیں۔ عاشر نے بھی اب بیڈ پر بیٹے کے بجائے ڈریٹک ٹیبل کے سامنے پڑی جھوٹی ٹیبل کے سامنے پڑی جھوٹی ٹیبل پر بیٹھنے کور جے دی تھی۔ سامنے پڑی جھوٹی ٹیو پولے میں جب چھوٹی پھوپو نے الی تعین جب چھوٹی پھوپو نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ پوچھتی ہیں۔

" بہو .... ابھی ابھی باہر جو بنگامہ ہوا ہے .....تم برامت ماننا.....کیبر میں اس قدر میٹھا کیے ہوگیا کہ وہ بالکل شیرہ محسویں ہور ہی تھی۔ ' رخسانہ پھو پونے سليقے ہے بات کی تھی۔

نینا کا ول وحوثک رہا تھا،لیکن اس نے ہمت

کرکے جواب دیا۔ '' جمعے نہیں پتا، میں نے بعد میں کھیر چکھی بھی تھی، بلکیمن اور رائمہ نے بھی چھی تھی۔اس ونت تو مينهما بالكل يحيح تقاله"

سامنے بیٹھی خواتین کوسمن نے باہر بتادیا تھا کہ تھیر واقعی بالکل پر فیکٹ تھی۔ اور اس نے بلاجھجک خواتین کے سامنے نیلوفر کا نام بھی لے لیا کہ بیاسی نے کیا ہوگا اور سامنے بیٹھی خوا تین کو بھی اس بات کا اندازه موكياتها كهابيابي مواموكا

" چلوبه بات تو تھيك ہے، رس ملائي بھي كافي الجھی تھی۔ لیکن مہیں خدیجہ آیا کے سامنے ہیں بولنا عامية عائ رخسانه يعويون كما تفار

جواب میں نینا نے یہ جائے ہوئے جی مہیں يو حيما نقا كه اي بوكنا كہتے ہيں ..... بلكه وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی اور بہتر بھی کہی تھا۔

" النا رضانه كا بات مي همين آيا ك سامنے کچھین کہنا جا ہے تھا۔'' نفیسہ نینا کووہ بات سمجها رہی تھی جسے بچھنے میں انہیں خود بھی کافی عرصہ لگ گیا تھا۔ بچھ ور وہ خواتین یوں ہی جیب جاپ بینی رہیں۔موقع ایسانہیں تھا کہ پچھ کہا جاسکے۔ عاشر جي حيب جاپ بينار ما-ايس جي اندازه موكيا تفاكهاب وه خواتين مزيد بحويس كهيل كي-

ويسے نيناكى يريشان صورت و كيوكرنفيسه كاول جا ہا کہ نینا کو کہیں کہ بس اب فکر کرنے کی ضرورت تہیں، آیا کی عادت ہے لیکن اس طرح کہنا، وہ مجی مب کے سامنے ، انہیں مناسب نہیں لگا تھا۔ کے ور

یوں بی بیٹھے رہنے کے بعدوہ خوا تین اُٹھ کر جانے کے لیے کھڑی ہوئٹیں۔

'' ویسے تمہیں احتیاطِ کرنی جا ہے تھی کہ سی نے تمہاری غیرموجودگی میں کھیر میں چینی ڈال دی۔'' زاہدہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جو پکھ تھا انہیں نیٹا سے تھوڑ ابہت شکوہ تھا۔اب ایک آ دھدن ا كرم صاحب كا موثر فيح تهيس رہنا تھا،خصوصاً اپني بیوی کے ساتھ.....

نینانے ساس کے الفاظ بھی جیپ جاپ سنے

پھرنفیسہ، رخسانہ اور زاہرہ آئے پیچھے کمرے ہے باہر چلی کئی تھیں۔

☆.....☆

مینانے اب کھرکے کام خود کرنا شروع کردیے تھے۔ آ دھے سے زیادہ کام وہ خود کرتی تھی ، جبکہ باقی کام اس نے رضیہ خالہ کے سپرد کردیے تھے۔ گھر کے بہت ہے کام تھے،جنہیں کرتے کرتے وہ آدھی رہ جانی کیلن پھر بھی اسے بہت اچھا لگتا تھا۔

منتج اُٹھ کر ناشتہ تیار کرنا اور پھر طلہ کے آفس جانے کے بعد ڈسٹنگ، جمالہ واور باقی بہت سے كام .....اور پيمرشام كوټيار هوكر طايكا انتظار كرنا \_رضيه خالہ برتن دھوتی تھیں، پوچالگاتی تھیں،اس کےعلاوہ رو شان بھی ایکانی تھیں۔

مصروف سے دن گزررہے تھے، اور اسے بیر سب بہت اچھا لگتا تھاا ورخصوصاً جبشام کوطار آتا۔ ان دنوں اس نے ایک دو بار نی وی و ملمنے کی كوشش كى البين السياسي قلم يا ورامے ميں ولچيبي محسول بيس موني محل-

ای طرح ایک عام سا بی ون تقار جب مینا دو پہرکے لیے سالن تیار کررہی تھی۔سالن وہ دو پہر كواى يكا كرار كالم يكي كا -خودود يبريس وه تعور \_

سے سکٹ کھا لیتی تھی اور پھر شام کوط کے آئے کے بعدوہ وونوں کھانا کھایتے تھے۔

وہ کڑھی بنارہی تھی۔اس کا ارادہ تھا کہ شام کو جب طلہ آئے گا تو کباب بھی بنالے گی اور ابھی ظہر کی نماز کے بعد جائیز رائس بھی۔اس وقت رضیہ خالہ کی قیاوت میں اس کی عمر کی ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔

'' بیگیم صاحبہ بیر ماتھ والے بنگلے ہے آئی ہیں۔'' رضیہ خالہ نے مینا سے کہا تھاا ور پھر چلی گئیں۔ اس طرح مہمان کو کچن کے اندر لے آنا سے مجھ معیوب سالگا تھا۔

جھمعیوب سالگاتھا۔ ''السلام علیم!'' اس لڑکی نے جہکتے ہوئے کہا ا۔

دو بہرکسی کوفتے بنائے تھے میں نے، کافی استھے بن تھے بن تھے، کا آئی ہوں۔اس کےعلاوہ ای نے پلاؤ بھی ساتھ دیا ہے۔' مار بدکالہجد کافی خوشگوارتھا۔ جوابا مینامسکرا دی۔اسے بچھ بیس آرہا تھا کہ وہ کس طرح اسے ٹریٹ کرے، بالآخر اس نے چو لہرکی آئی جھی کی۔

''آ ئیں روم میں چکتے ہیں۔'' '' نہیں ، نہیں ، ٹکلف مت کریں ، آپ کھانا ایکا کمیں ، میں بہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ مار سے آپ کی پڑنے

اسٹول کو تھنے کر بیٹھ گئے۔ مینانے آئے ایک بار پھر تیز کردی۔

''آپ نے اپنا نام تو بتایانہیں۔؟'' مار بیانے مسکراتے ہوئے پوچھاتھا۔

''اوہ ….. مینا ہے میرا نام۔'' مینانے کڑھی میں جمجے ہلاتے ہوئے جواب ویا تھا۔

"اچھا نام ہے۔ کافی Unique ہارے بھی یاس ماریہ نے مینا کے نام کے بارے میں رائے بھی یاس کروی۔اور ماریہ کے اس طرح کہنے پراسے برسوں پہلے کی وہ بات یاوآ گئی جب مینا نے مال سے اپنانام اتنا چھوٹا اور رطابہ کا نام اتنا بڑار کھنے کی وجہ پوچھی مقی۔ایک مسکرا ہے مینا کے لبوں کوچھوگئی ہیں۔ "ویسے کیا کرتی ہیں آپ "اب کی بار مینانے

ویسے اور ہے۔ ایس اور بی فارخ ہی ہوں۔ ویسے اور ہے اسے اسے کے پیپرز دیے ہیں، رزلٹ کا انظار گررہی ہوں، سول ہوں، سول سے اس کھر کے تھوڑے بہت کام کرلیتی ہوں، درنہ ٹی وی دیکھ لیا یا گانے سن لیے یا پھرفیس بک بوز کرلی۔ ماریہ نے اپنی مصروفیات بتاویں۔ ماریہ داور آیس سے کیا کرتی رہتی ہیں؟' ماریہ

نے بینا کا پوچھا ہوا سوال اس سے پوچھا تھا۔ ''بس سی گھر کے کچھ کام کر لیے، کو کنگ خوو کرتی ہوں اور اگر دل جا ہے تو ڈائجسٹ وغیرہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔' بینا نے فائنل چیچ کڑھی میں پھیرا اور چولہا بند کر دیا۔

اب اس میں صرف پکوڑے ڈالنے تھے۔ ساتھ والے برز برکڑاہی بڑی ہوئی تھی۔ بینانے پکوڑے تلنے کے لیے کڑاہی میں تیل انڈیلا اور درمیانی آئے کردی۔

کردی۔ '' میں بھی کسی زمانے میں ڈائجسٹ بہت شوق سے بردھتی تھی، لیکن اب تو بس ٹی وی و کھنے کی تھوڑی دیر بعد ماریہ نے ایک بار پھراس مودی
کی تعربیف کرتے ہوئے اس ٹی دی چینل کا نام بھی
لے لیا،جس پرمودی آئی تھی۔
جب پکوڑے کمل طور پرتل چکے تو بینا نے انہیں
کڑا ہی سے نکال لیا اور نصف آیک پلیٹ میں رکھ کر
ماریہ کو دیے ،جنہیں اس نے بلا تکلف لے لیا۔
ماریہ کو دیے ،جنہیں اس نے بلا تکلف لے لیا۔
'' بھائی صاحب کب آئے ہیں؟'' ماریہ نے
ایک نسبتا جھوٹا پکوڑا منہ میں ڈالتے ہوئے ہوچھا

"عصراورمغرب کے درمیان آتے ہیں۔" مینا نے ہیں۔" مینا نے ہیں۔" مین ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ میں ڈالتے ہوئے کہا دونوں کی پہلی ملاقات ہوئے کے باوجودوہ ندھرف مارتیہ سے کفتگو کررہی تھی، بلکہ وہ ساتھ مارتیہ سے کفتگو کررہی تھی، بلکہ وہ ساتھ ساتھ کام بھی کررہی تھی۔

'' بہت التھے ہیں تمہارے میاں، میری ای تو میرے بھائیوں کوتمہارے میاں کی ہی مثالیں دیتی ہیں۔'' ماریہنے طاکی تعریف کی تھی اور مینا کو بیسُن کراچھا بھی نگاتھا۔

مار بیلگ بھگ پانچ دس منٹ مزیدوہاں بیٹھی تھی اور بینا سے اس کے میکے کے بارے میں پوچھتی رہی مختل ۔ جاتے ہوئے مار بیرنے برتن مائے تھے، کیکن مینا کو خالی برتن بھیجنا انجھا نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ بجواد ہے گی۔

ماریہ کے جانے کے بعد مینا نے ٹرے میں دیکھا تھا۔ نرکسی کوفتے اور پلاؤ اچھی خاصی مقدار میں تھے، اس لیے اس نے جائنیز رائس بنانے کا ارادہ ترک کردیا تھا۔

ہرارہ رف رریاں۔ پکوڑے تیار کرنے کے بعداس نے پکن کے مزید پچھ کام کیے اور واپس کمرے میں آگئ۔ کمرے میں آگراس نے ٹائم دیکھا تو دون کر ہے عادت ہوگئ ہے، ڈانجسٹ کا تو خیال ہی نہیں ہتا۔ آج بھی بڑی اچھی مودی آرہی ہے، 'بلیک' دافعی ایک شاہ کارمودی ہے۔ بندہ تو دیکھ کر جیران ہوجا تا ہے۔' مار بیانے بڑے موڈ سے کہا تھا۔ مذامسکر اوی رہا ہے۔ کسی مدی مدہ لیسے نہد تھ

مینامسکرادی،اسے سی مودی میں دلچین نہیں تھی اور نہ ہی وہ دلچیسی لینا جا ہتی تھی۔ دور تہ تھے

''تم بھی دیکھنا، آرٹ مودی ہے، ہے لیلانے کمال کردیا ہے۔۔۔۔۔تمہیں بھی پیند آئے گی۔' ماریہ شایداس مودی کے بارے میں کافی ایکسایٹٹرتھی۔ مینا ہنوزمسکراتی رہی۔

تیل گرم ہو چکا تھا۔ پکوڑوں کے لیےوہ بیس کا آئے۔ آئی میزہ چھچ کے آئے۔ اب وہ آئیزہ چھچ کے ذریع کے ایک کا میزہ چھچ کے ذریع کے ایک کھی۔ ذریع کے ایک کی میں ڈالنے کی تھی۔ میں ڈالنے کی تھی۔ میں ڈیسٹر کی میں ڈیسٹر کی میں ڈیسٹر کی میں دیں ہے۔

• تبین ..... میں موویز نہیں دیکھتی۔''رمینا نے مارید کی طرف دیکھتے ہوئے کہاتھا۔

نبین دیکھیں تو کیا ہوا۔ اب دیکھ لو، واقعی ہمت اچھی مووی ہے۔ 'مارید نے بھی خواہ مخواہ خواہ اسرار کیا۔ شاید بیدمووی اس کی پہندیدہ موویز میں ہے تھی اور جو چیز انسان کو پہند ہوتی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ چیز انسان کو پہند کریں۔ غالبًا ماریہ بھی اس لیے اصرار کررہی تھی۔

"افٹرین ہے؟" مینانے بھی بس ویسے ہی ہو جھ لیا۔اس کے ذہن میں لگ بھگ دو ہفتے پہلے طاسے ٹی وی اور فلموں کے بارے میں ہونے والی گفتگوآئی تھی۔

''ہاں انڈین ہی ہے۔ کیا بناؤں بس کمال مووی ہے۔'' ماریہ نے ساتھ ساتھ ایک بار پھر تعریف کردی۔

پکوڑے ایک سائیڈ سے سرخ ہو چکے تھے۔ اس لیے بینانے تمام پکوڑوں کو پلٹ دیا۔ اور مار ہی کی بات پرمسکرادی۔

دو چيزو(93

تخفہ ہے۔خدا کا بہت احسان ہے کہائی نے جمعے مینا جیسی بیوی وی ہے۔' بیڈروم تک پہنچتے پہنچتے وہ یہی سوچتار ہاتھا۔

آخ وه کافی لیث ہوگیا تھا۔ بینا نے بھی ابھی تک پچھٹی کھایا ہوگا۔ بینا بھوک کی پچی تھی۔ زیادہ در بھوکا رہنا اس سے محال تھا، لیکن وہ طلہ کے انتظار میں کھانا ہمیں کھانی تھی۔ اور یہ بات طلہ کو بہت اچھی لگتی تھی۔

وہ بیڈروم میں جب داخل ہوا تو اس ونت مینا بیڈ پر کی اس کا انظار کررہی تھی۔ ''آ گئے آپ۔' مینا کے کہے میں کائی بشاشت تھی۔۔

''ہوں ۔۔۔۔۔آئ تو کائی تھک گیاہوں۔کام ہی

ہہت تھا۔' ایمنا کور کھتے ہی اسے یادآ کیا کہ وہ تو کائی

ہوئ تو وہ مینا سے ملنے کے لیے کائی پر جوش تھا۔

روز جب وہ فیکٹری سے آتا تو کائی دیر مینا سے ملنے

کی متوقع خوشکواریت اس پر حاوی ہوتی تھی۔ لاؤ

اٹھوانے کے لیے مینا کود کھتے ہی اسے یاد آجا تا کہ

وہ تو بہت تھک گیا ہے۔وہ بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے نیم

وراز انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ٹاکٹیل بیڈ سے نیچ

وراز انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ٹاکٹیل بیڈ سے نیچ

فراز انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ٹاکٹیل بیڈ سے نیچ

قریب بیٹھ کر جوتے اُتار نے کی اور بیروں کے

بیروں کے

بیروں کے بیروں کے

قریب بیٹھ کر جوتے اُتار نے کی اور بیروہ وقت تھا

جسے طا اسے دن کا بہترین وقت گر اُن تھا۔

شوز اورسوس اُتار نے کے بعد مینااس کے پیر
سہلانے کی تھی۔ایک خوبصورت احساس نے دل کو
گیرے میں لیا تھا۔ طلہ کا دل جا ہا کہ وقت یہیں تھم
جائے۔ کچھ دبر طلہ کے پاؤل دبانے کے بعد وہ بیڈ پر
اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ طلہ کو اب بتا تھا کہ جب تک
مینا ہاتھ نہیں دموئے کی وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں

تھے۔اس نے نماز اوا کی۔ نماز اوا کرنے کے بعدوہ سچھ در لیٹی آ رام کرتی رہی۔ ابھی طلہ کے آئے میں دوڑ حالی محنے رہتے تھے۔

اس نے دراز سے ڈائجسٹ نکالا ہی تھا کہاں کے ذہن میں ماریہ کااس مودی کودیکھنے کا اصراریا و آئیا۔

بینامشکرا دی اور ڈانجسٹ کھولنے گئی، لیکن پھر پچھسوچ کروہ لاؤنج میں آگئی۔ ٹی وی لاؤنج میں ہی پڑاتھا۔

''آخرد یکھوں توسہی کیابات ہے کہ سب لوگ برائے ہے ہوئے وق وشوق سے دیکھتے ہیں۔' مینا نے یہ سوچتے ہوئے وی آن کیا۔اتفاق سے ٹی دی پر دی مووی آن کیا۔اتفاق سے ٹی دی پر دی مووی چینل لگا ہوا تھا۔جس کا تذکرہ ماری تھی۔ مقی۔اوراس پروہی مووی دکھائی بھی جارہی تھی۔
'' ہوسکتا ہے مووی Exposing ہو۔' یہ خیال بھی ذہن میں آیا تھا۔

" بس دو تنین منٹ دیکھ کرٹی وی بند کردوں گائے" مینا نے آخر میں یہی سوچا تھا اورٹی وی کی طرف متوجہ ہوگئ تھی۔

میر سیمیر طلا کی گاڑی خراب ہوگئی تھی۔ ''اوہ سساب سن'' فیکٹری ٹائم تو کب کاختم چکا تھا۔ دور میں سے سام سے سام میں میں میں میں میں

''سریس آپ کوڈراپ کرتاجاؤں گا، ویسے بھی آپ کا گھرمیرے راستے میں پڑتا ہے۔'' منجر نے کہاتھا۔

چنانچہ وہ منجر کے ساتھ آیا تھا۔ منجرات کھرکے کیٹ پربی ڈراپ کر گیا تھا۔
اسے بڑے زور کی بحوک کی ہوئی تھی۔ کڑبی کا،
کہا تھا اس نے اور اسے یعین تھا کہ مینا نے ضرور
بنائی ہوگی۔ ' مینا میرے لیے قدرت کا ایک انمول

( و شيره 194

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



لگائے گی۔روزم و کے ایک دوسوال پوچھنے کے بعد وہ وہ ہاتھ دھوکر آنے کے بعد وہ بیڈیر بالکل آلتی یالتی مار کے بیٹھ گئے۔ بیٹر کئی۔ بیٹر کئی۔ "مرد بادوں آپ کا ......"

''نہیں۔' بیکہ گرطہ نے اپناسر مینا کی گود میں رکھ دیا۔ مینااس کے بال سہلانے لگی۔

ایک خوشگوار احساس، خوشگوار وقت اور الوبی خوشگوار الوبی فرشگوار احساس، خوشگوار وقت اور الوبی خوشگوار وقت اور الوبی خوشگیرتی ربی اور طلم آئکھیں بند کیے محسوس کرتار ہااور مینا بالوں میں انگلیاں پھیرنے کے ساتھ ساتھ طلا مینا بالوں میں انگلیاں پھیرنے کے ساتھ ساتھ طلا کے نقوش بھی د کھیر، کھی۔

بڑی بڑی آئی میں استواں ناک اور قدرے کھیلے ہوئے ہوئے ہونے مونٹ اس طاخوش شکل تھا۔ اس کے علاوہ مردانہ وجاہت بھی اُس میں کوٹ کوٹ کر بھری محقی۔

مینا کواندازہ تھا کہ طاس سے کتنا پیار کرتا ہے اوراسی لیے تو وہ طاکا بہت خیال رکھتی تھی۔

کتنی وریوں ہی گزرگئی۔ طلہ آ تکھیں موندے لیٹا رہا اور مینا اس کے بال سہلاتی رہی۔ پھر مینا کو خیال آیا کہ پیٹ ٹیس چوہے کشتی کررہے ہیں۔اگر ای انداز میں رات بھی ہوجاتی تو بھی طاکواحساس نہ ہوتا۔

رہاتھا۔
'' نہیں پہلے کھانا کھالیتے ہیں۔ میں نے مبح
سے چھڑبیں کھایا۔ آپ کوبھی یقینا بھوک کی ہوگ۔'
بھوک تو واقعی کی تھی ۔ لیکن اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہاتھا
مجوک تو واقعی کی تھی ۔ لیکن اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہاتھا
مجر مینا کے خیال سے وہ اٹھ گیا۔ اور تھوڑی دیر بعدوہ

دونوں ڈائنگ ٹیبل پر ہیٹھے ہتھے۔ '' میں نے تو بس کڑھی بنائی ہے۔۔۔۔۔ آپ کی فرمائش پر۔ بیکو فتے اور پلاؤ ساتھ والے گھرے آیا ہے۔''

'' ساتھ والے گھر سے .....کون سا ساتھ والا گھر .....؟'' طلہ نے کڑھی کو اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے یو چھاتھا۔

مینا سوچ میں پڑگئی۔ ساتھ تو پانچ چھ گھر تھے۔ اب جانے باریدکون سے گھر سے آئی تھی۔ دومی نہوں تا

'' بجھے نہیں بتا، رضیہ خالہ سے یو چھے کیے گا۔' مینا کے جواب پر طامسکرادیا۔ طلہ نے ایک چچ کرھی کا منہ میں ڈالا اور پھرا بھی دوسرالینے ہی والا تھا کہ ایک سوج اس کے ذہن میں آئی۔

''اور بیتم ایک چیئر چھوڑ کر کیوں جیٹھی ہو؟'' چھوٹی تی ڈائنگ ٹیبل تھی جس کے ارد گرد جار کرساں پڑی تھیں اور میناطلہ سے ایک کری چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ اس طرح وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تقد

- ﴿ لَوْ كَيَا كِهِر ٱپ كَيْ كُودِ مِينِ ٱكْرَبِيقُون؟ ' مِينَا اينے لَهِ مِينِ مصنوعي بن لے آئی تھی۔ اینے لہے میں مصنوعی بن لے آئی تھی۔

'' ہاں تواس میں حرج کیا ہے؟'' طلہ نے مینا کے انداز میں کہا تو مینا شیٹا گئی۔

'' بہاں ساتھ والی چیئر برآ کر بیٹھو۔'' طلہ کے کہنے پر میناساتھ والی چیئر برآ بیٹھی۔

''میں بہت تھا ہوا ہوں۔ مجھے کھانا کھلا دُ۔' ''لیکن مجھے بہت بھوک گی ہوئی ہے اس لیے آب مجھے کھانا کھلا میں۔'' مینا نے بھی اس برجسٹگی

''شوہر بیو بول کی خدمت نہیں کرتے۔' ''بالکل ..... بیویاں زبردسی خدمت کرواتی بیں۔'' مینانے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔طابھی

ہی و<del>ہی</del>ی سے کرتے۔ " کافی دنوں ہے ای کے ہاں نہیں گئے۔اس سنڈے جائیں تھے۔'' "رطابہ کے بیپرز ہورہے ہیں۔ بہت مختی ہے

۔، «سلمٰی کے جانے کے بعد اب میں مصروف رہتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے گھر کے کام خود کرنا اچھا لگتا

'' فرزانه آیا کافی دنوں سے نہیں آ کیں ، میں صبح '' ہوآ کی تھی بہت انچھی ہیں وہ۔''

'' فرزانہ آیانے جھوٹے ببلو کو بھی اسکول داخل ''

'' فرزانہ آیا کہہرہی تھیں طاتو مجھے شاوی کے بعد بھول ہی گیا ہے، اے کہنا آ کر مجھ سے مل

" رضيه خاله كوجمين خاله نبين كهنا جاسيه، دى بندرہ سال ہی تو بردی ہوں گی ، ہم سے۔ ' روز ان ہے کتی جلتی باتیں ہوتیں۔جن میں زیادہ دریہ مینا ہی بولتی رہتی اور طامسکرا تا رہتا۔اور بیسوچتار ہتا کہ مینا تننی خوبصورت ہے۔ درمیان میں وہ مینا کی باتوں کا بھی جواب ویتار ہتا۔ فیکٹری کی باتیں جان کر مینا کیا کرے کی ۔سواس لیے وہ بھی کھار ہی فیکٹری کی كوئى بات بتاتا، البية آج اس فے گاڑى خراب ہونے کی بات مینا کو بتائی تھی اور مینا کے پاس بھی بتانے کے لیے ایک بالکل نئی مات تھی۔

" ساتھ والے گھر سے پلاؤ اور کونے وینے ايك لا كي آئي همي ، كا في ما تو ني همي ليكن احيمي همي ، اس نے بڑااصرار کیا کہ آج تی دی برمودی آرہی ہے، برسى الحجي بيتم ويكمنا بيس بهي فارغ بيتهي هي سوحيا كة تعورى من ديرو مكه لتى ہوں ليكن جب ميں نے و يكنا شروع كى تو مجھے يہندآئى اس ليے ميں نے

مسكرا ديا اور پھرا يک نواليه بينا کے منه ميں ڈالا ، دوسرا نواليه خودليا اورتيسرا نوالامينا كي طرف بزهايا تواس نے نغی میں سر ہلا دیا۔ ''رضیہ خالہ آ گئیں تو کیا سوچیں گی؟'' مینانے

جواز پیش کیا تھا۔

'' یہی کہ دونوں میاں بیوی میں <sup>کس</sup> قد رمحبت

'' چپ کر کے منہ کھولو۔'' اب کی بار طر نے

ڈیبٹ کر کہا تھا۔ مینانے قدرے تیکھی نظروں سے طاکود یکھا تھا۔ "آپ جمي نا....."

بورا کھا ناطہ نے خود مینا کو کھلا یا تھااور خود بھی کھایا

، كتنے اچھے بيں طلہ - مينانے سوچا تھا۔ ' کتنے قیمتی کھات ہیں .... خدا نے بینا کی صورت میں مجھے واقعی ایک نعمت دی ہے۔ بس اب سی کی نظرنہ کئے۔ طارنے سوجا تھا۔

کھایا کھانے کے دوران ہی مغرب کی اذان ہونے لکی می۔

کھانا کھانے کے بعد مینائے برتن سمیٹے۔اتی دریس طرنے تماز اوا کرلی۔ بینا کے آنے سے پہلے وہ بس بھی بھمارکس کے کہنے پر نماز اوا کر لیتا تھا، لیکن اب چھے مینا کے کہنے کی وجہ سے اور پچھ مینا کی ویکھا دیکھی وہ تمام نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا،کیکن اکثر اوقات نماز گھریر ہی پڑھتا تھا۔ مینا کے نماز ہے فارغ ہونے کا انتظار کرنے کے لیے وہ واپس وہیں ڈاکٹنگ ٹیبل پر ہی جیٹمار ہا۔

مینا بھی نمازیز ہے کے ڈاکٹنگ ٹیبل پر آ بیٹی ۔ اب انہوں نے حسب معمول ڈمیرساری ہاتیں کرنائنس ۔ بار باری وہرائی ہوئی یا تیں، وہ روزانہ " ویسے اتنی معمولی یا تیں تو ڈائجسٹ میں لکھی ہوئی کہانیوں میں بھی ہوتی ہیں۔' طلہ نے سوحیا تھا۔ اس کے بعد دو تبن منٹ اور اس مووی کی تعریفیں کرتی رہی اوروہ بغوراے سنتار ہاتھا۔ ☆.....☆

'' زے نصیب ..... آج کا دن یقینا بہت احجما کِزرے گا۔'' فرزانہ آیا طاہ کو دیکھتے ہی خوش

"السلام وعليكم آيا!" طلف فسلام كيا-" وعليكم السلام!" فرزانه آياكي آواز ي بهي خوتی ٹیک رہی تھی۔ وہ دائعی سے مسیح طا کو دیکھ کرخوش

" شاوی کے بعدتم تو جمیں بھول بی کھے ہو، تَقريباً أَيكِ الفِتِّ بعد منه دكھا رہے ہو۔'' فرزاند آيا نے بلکا سا شکوہ کیا تھا اور طاتھوڑ اشرمندہ سا ہوگیا تھا۔وابعی اب اس نے یہاں آیا حجمور و یا تھا۔ '' وه اصل میں آیا بات رہے ۔۔۔۔۔'' طدا بھی کوئی تاویل کمزنی رہاتھا کہ فرزانہ آیا نے اس کی بات

کاٺ لی۔ '' احیمااب جموٹ مت بولو، جیسے مجھے کچھ ہیں با-' فرزانهآیا کاس طرح کہنے پروہ جھینے کیا۔ وہ مینا کے کیے طرک برقر اربوں سے واقف میں۔ ''احیماتم اندرچل کرجیمو، میں ناشنا لے کرآتی ہوں۔"فرزانہ آیانے کہاتھا۔

" جہیں آیا میں ناشتا کرکے آیا ہوں،اصل میں آب نے کل مینا کوکہاتھا کہ طار کو بھیجنا ،ای لیے میں نے سوچا فیکٹری جانے سے پہلے ملتا جاؤں۔'' '' ہاں! اب تو بس بلانے پر ہی آؤ کے اور او پر ہےناشتاہمی کرکے آئے ہو''

''اجپما چلو،اندرتو چلو'' فرزانهآیانے کہاتو دو الدرلاؤك كالمزفة ميا-

پُوری مووی دیکھی۔ بہت اچھی مووی تھی۔ ایک اندهمی اور سبری لژکی کی کہانی تھی ۔'' مذکو حرت ہوئی۔ مینا کی پر درش جس طرح کے

ما حول میں ہوئی تھی ،اس کے لیے بیالیک مودی و یکھنا كافى معيوب بات مى اليكن طاف كيومبين كها ''کیا نام تمامودی کا۔''طلہ نے سرسری سابو جما

"لبليك" تمانام\_" "اجما الميك من نے بھى ديمى مولى ب\_

والعی ز بردست مودی ہے۔' طلانے مسکراتے ہوئے

اجیماویسے اس مودی میں جولڑ کی ہیروئن ہے کیا دو حقیقت ہے، انہوں نے ای طرح اندمی بی موکی-'**'مینانے اشتیاق سے یو جمانحاط** مسکراد ہا۔ '''میں ، دو بہت بری ایکٹریس ہے، بالکل سیح سالم ہے اور بہت ہے لوگوں کی فیورث ہے۔

''احیما آپ کواس کا نام آتا ہے؟'' مینا کے سوال مرخدایک بار پرمسکرایا۔اے اندازہ ہوگیا تھا کہ میٹا کی کالج اور پوٹٹورٹی کی کمپنی یقیناً ای طرح میڈیا اور حکم اعرسری سے بادا تعنب ہوگی ، ای لیے تو اے کو بھی عامیں تھا۔ اور پھراس کے میکے کا باحول بمی اس کی اجازت مبیس دیتا تھا۔

'' ہاں!رانی....رانی طفر تی ہےاس کا نام۔'' '' ویسے کہیں بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ لڑک

ا ندمی سی ہے۔ · مِس تُوسَنَّى ٱ كَى ہوں اعْدِين اور الْكُلْش قلميں کانی Exposing ہوتی ہیں، کیکن ایسی تو کوئی بات بيل تحي."

مینا کی بات سُن کر طلہ کے ذہن میں مودی کے ایک دوسین آئے تھے جو قابل تقید تھے،لیکن اس نے البیل جمثلاتیا۔

''بی! اس کا کہنا ہے کہ مجھے گھر کے کام خود کرنے اچھے لگتے ہیں۔ فارغ بیٹھنا اچھانہیں لگتا۔ اور گھر سے وہ نگلنا نہیں چاہتی بس پھراس لیے۔'' فرزانہ آیا اور طلامزید کچھ منٹ بات کرتے رہے۔ اور پھر طلا جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ادر اجازت طلب کی۔

''آتے جاتے رہا کرو۔ بغل میں ہی تو رہتی ہوں۔آئندہ یہ بات یادنہ دلوانی پڑے۔''فرزانہ آپا نے تعبیہ کرنے کے انداز میں شکایت کی تھی۔فرزانہ آپاکی بات سُن کرطلہ کے ہونٹوں پرمسکراہٹ آگئی تھی۔

﴿ سَلَمَ اللَّهِ وَاقْعَى وَهُ لَوْ كَى بَهِتَ الْجَعِي ہِے۔ ثِمْ اللَّهِ وَقَعَى وَهُ لَوْ كَى بَهِتَ الْجَعِي ہے۔ ثِمْ اللَّهِ وَقَعَى وَهُ لُو كَيْمُو۔ ' عارفه كا لہجہ منت بھرا تھا۔ ان كَى شد يدخوا آئِشْ تھى كہو، كالڑكى ان كے بينے تھا۔ ان كى شد يدخوا آئِشْ تھى كہو، كالڑكى ان كے بينے كى دبن بن كرا ہے۔ كى دبن بن كرا ہے۔

" الله المحاتو آب كهدرى تقيل كه آب أن الله المحاتو آب كهدرى تقيل كه آب ني الله الله الله الله الله وه مجھ سے لل له اوراس نے تو انكار كرويا تقاكه وه كى لاكے سے نہيں لل كتى ۔ " فالب نے كرى جھلاتے ہوئے آرام سے كہا تقا۔ فالب نے كرى جھلاتے ہوئے آرام سے كہا تقا۔ " اوہو سن" عارفہ جھلا كئيں ۔ " مجھے نہيں با، عارفہ جھلا كئيں ۔ " مجھے نہيں با، ميرى بہوآ ئے كى تو بس وى لاكى آئے گى۔ "

'' تو پھر جیسے آپ کی مرضی ..... میں پھر کنوارا بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔'' غالب نے اس طرح پُرسکون انداز میں کہا اور کری جھلا تا بند کیا اور جانے کے لیے اُٹھ کھڑا ہوا۔

''غالب!''عارفه کاانداز تنبیبی تھا۔ ''بیٹھ جاؤ۔۔۔۔'' تا چارغالب کو دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ ''مہیں آخر حرج کیا ہے اس رشیتے میں۔۔۔'' عارفہ نے اپنے آپ کو پُرسکون رکھنے کی کوشش کی تھی اوردہ کسی حد تک کا میاب ہوگئی تھی۔ '' بچے اسکول چلے گئے۔'' طلہ نے بیٹھتے ہوئے پوچیا تھا۔ '' ہاں!انہیں گئے تو چالیس پچاس منٹ ہو گئے ہیں۔'' ''اوراسلم بھائی۔''

'' وہ انجی پہنے دیر پہلے نکلے ہیں۔'' '' ببلوکو آپ نے اسکول داخل کروادیا ہے۔'' طلہ نے فرزانہ آپا ہے ان کے جھوٹے بینے کے بارے میں پوچھاتھا۔

" ہاں! کے کروب میں جارہ ہے پرسوں سے آم ساؤ! فیکٹری کا کام سے چلی رہاہے۔' " جی اللہ کاشکر ہے سب کھا چھا جارہا ہے۔' " اور مینا کیسی ہے؟ خیال رضی ہے تمہارا۔' فرزانہ آیا نے اشتیاق سے پوچھاس تھا۔ انہیں طلہ سے بہ جانا تھا کہ وہ اپنی از دوا جی زندگی سے خوش بہدا

بلاشبه انبیس جواب کا پتاتھا، کیکن وہ اطمینان یا ہتی تھیں۔

خوش ہے۔ "اور ہاں سلمی کو بھی تو اس نے ہفتے وو ہفتے سے منع کردیا ہے آئے ہے سسس مینا نے بتایا تو تھا کہ اب گھر کے کام خود کرتی ہوں ، کین پھر بھی کام تو کافی بڑھ مسیحے ہوں کے۔"فرزاندآ یانے استفسار کیا تھا۔



لڑگ کو لے کر پچھ زیادہ ہی ایموشنل ہور ہی تھیں۔ '' اچھا! تم ایسا کرو کہ جس لڑگ کو پسند کرتے ہو اس سے ملواؤ بچھے .....' عارفہ نے لمحہ بھرسوچنے کے بعد کہا تھا۔ انہیں احساس ہوا تھا کہ انہیں عالب کی پسند کو پہلے سامنے رکھنا جا ہے۔

جہ مرتبیج سے بہت ہے۔ ''نیج سے''غالب آیک دم خوش ہوگیا۔میگزین بھی اس نے داپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ دیسے بھی وہ میگزین اس نے ناراضگی کے اظہار کے لیے اٹھایا

'' لیکن یہال بھی مسئلہ ہے ۔۔۔۔ یہاں لے آنا ادر آب سے ملوانا تو ددر،اس سے بلاضرورت بات کرنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔'' غالب نے بچھ بے جارگی سے کہاتھا۔

و کیوں بھئی .....' عارفہ کو بات سمجھ میں نہیں ائی

''ای وہ لڑکی کسی بھی اڑکے سے بلا ضردرت بات نہیں کرتی، اس طرح کالج میں بھی خواہ مخواہ اِدھراُدھرنہیں بھرتی، عام لڑکیوں کی طرح سب کے سامنے منہ بھاڑ قبقہے بھی نہیں لگاتی۔''

'' ہوں ۔۔۔۔ تو اچھا خاصا تجزید کیا ہے تم نے اس کا۔' عارفہ کے کہنے پرغالب کچھٹر ماگیا۔ '' تم نے اسے کہاں دیکھا ہے۔۔۔۔' عارفہ نے

یو چھاتھا۔ ''ای دہ کالج میں مجھ سے دوسال جونیئر ہے۔'' کیانام ہےاس کڑکی کا؟''عارفہنے پچھ سوچتے

'' رطابہ'' غالب نے نام لیا تھا۔ عارفہ '' مطابہ'' غالب نے نام لیا تھا۔ عارفہ

مسکرانے گئی تھیں۔ (زندگی کی اونجی نیچی تمثینائیوں برسفر کرتے اِس خوبصورت ناولٹ کی چومی قسط ماہِ جنوری میں ملاحظہ فر مائیں) ''حرن سای میں نے آپ کو بتایا تو ہے میں ایک اڑکی کو پہند کر چکا ہوں۔'' ''کوئی اور میں مالیگ اور کا سے سے سے

''کوئی اوٹ پٹانگ لڑی ہی پیند کی ہوگی۔ مجھے تمہاری پیند کا پورا پورا اندازہ ہے۔'' دونن

دوسری لڑی ای دہ ایک پرفیکٹ لڑی ہے۔ بہت ساری خوبیاں ہیں اس میں۔ آب نے یقینا کوئی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی۔ ویسے بھی آپ کوئو ہر دوسری لڑی اچھی گئی ہے۔'' غالب نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔

غالب کے فقر ہے خصوصاً فقر سے کے دوسر ہے حصے پر عارفہ اپنے اوپر بمشکل ہی جبر کر پائی تھیں، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ شور شرابہ کرنے سے کام خراب ہوجائے گا۔ بچھلے دد تین ہفتوں سے گھر ہیں بہی بحث چل رہی تھی۔

عارفہ اپنی جیلی زاہرہ کے بیٹے کی شادی پرگئی مسونے پر سہاگا اس لڑکی کے انداز سے ادر جب عارفہ نے کہا کہ اس لڑکی کے انداز سے ادر جب عارفہ نے کہا کہ عالب سے لل لوتو اس نے ایک لڑکے سے ملنے کو ناپیند یدگی سے دیکھا تھا۔ بس اب ان کی شدید خوا ہش تھی کہ وہی لڑکی ان کی بہو ہے ، لئیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے کی ایک کے بہو ہے ، لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے لیکن عالب کسی طور نہیں مان رہا تھا، بلکہ خود اپنے کہا تھا۔

" کیا خوبیاں ہیں اس لڑکی میں جوتم مرے جارہے ہو۔ 'عارفہ نے بیٹے کوطنز بیا نداز میں کہاتھا، کیکن غالب نے ان کے طنز کونظرانداز کردیا تھا۔ ''بہت ساری خوبیاں ہیں۔''

بہت ساری وبیاں ہیں۔ 'عارفہ کا انداز کشیلا تھا۔ غالب نے شکوہ بھری نظروں سے انداز کشیلا تھا۔ غالب نے شکوہ بھری نظروں سے ماں کود یکھااور ساتھ نیبل پر پڑے میکڑین کواٹھالیا۔ غارفہ کو بھی احساس ہوا کہ اسے اس طرح نہیں کہنا جا کے تعا۔ زندگی غالب نے گزارتی ہے وہ تو اس



AKSOCIETY.COM





## خواہشوں،امیدوںاور ہر بل رنگ بدلتی زندگی سے آباد، ناول کی بائیسوی قط

خلاصه

ر نیں احمد اور نیس احمد و جمائی بین جن کے درمیان بہت محبت اور رکھ رکھاؤ ہے۔ ریس احمد کے دو بچے عرفان اور زرتون ہیں، جبکریشس احمہ کے دو ہینے احمد، فراز ادرایک بٹی مریم ہے۔مریم ایک سلیقہ شکاراور درمیانی میورٹ وشکل کی کم پڑھی لکھی لڑی ے۔ مریم کی مطلی عرفان سے ہوگئ ہے۔عرفان سے مریم بے انتہا محبت کرتی ہے، جبکہ زرقون ، جو بے حد خوب صورت ، خوش اخلاق اورزندہ دل لاک ہے، یو نیورٹی ہے ماسر کررہی ہے۔اس کارشتہ اپنا تایا زا دفراز کے ساتھ مطے ہے۔فراز اور زرتون ایک د دبیرے کو بے حد چاہتے ہیں۔ ریش احمد کی بیوی قبم ایک سعی ہوئی خدست گزار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے میکے پر بے صد جان چیز کی ہیں۔ میکے میں اُن کی جادج رقبہ بیم بے صد سین عورت ہیں۔ رقبہ بیم کو بمیشہ ہے اپنی نند، فہمیدہ بیم ہے حسد ے کہ دو کس قدرآ سودہ اور پڑھیش زندگی بسر کرتی ہیں ادر اُن کے میاں انہیں کس قدر جاہتے ہیں لیکن دہ اپنا حسد بھی طاہر نہیں کرتیں۔ حالات خراب ہونے کے باعث عرفان چندون رقیہ بیلم کے کمیریس گزارتا ہے ، جہاں وہ تمینہ (جواس کی ماموں زاو ے) کی محبت میں کرفار ہوجا تا ہے اور سریم سے مطنی تو رویتا ہے۔ سریم کو مطنی ہوئے کا گہر اصد مدہوتا ہے اور وہ بھار ہوجاتی ہے۔ تمینہ سے شاوی کے لیے قبیدہ پیم ، جنے کا ساتھ وہی ہیں جس کی وجہ سے رفیق احمد کے دل میں بیوی کی طرف سے بال آجا تا ہے۔ فہمیدہ بیکم کوا مید ہوتی ہے کہ اُن کی بیجی آ کرسب کا ول جیت لے گی۔ فطر تا وہ ول کی زم ہوتی ہیں ،اس لیے انہیں مریم کی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے اور دوول میں عبد کرتی ہیں کہ دومریم کے لیے اچھاسا رشتہ خود تلاش کریں گی۔ جہاں آرا بیکم جو ننیس احمر کی بیوی ہیں ،مریم کا رشتہ تو شنے کے بعدر میں احمراد ران کے گھر دل سے سخت ناراض ہوجاتی ہیں۔ تمپیندا ورعر فان کی شادی ہوجاتی ہے۔عرفان بہت خوش نہیمد وبیکم مطمئن اور رفیق احمد اور زرتون اُواس ہوتے ہیں۔شاوی کے دوسرے دن جب زرقون اپنی کزنز کے ساتھ دلین کو لینے جاتی ہے تو رقیہ بیکم ، ثمینہ کو جمیخے سے انکار کردیتی ہیں۔ نغیس احمد اس بات کوئس کر چراغ کی ہوجاتے ہیں۔ فہمیدہ بیکم جاچی زلیخا کے ساتھ تمینہ کو لینے جاتی ہیں، جہاں اُن کور قبیبیکم ایک دوسرے ہی روپ میں ملتی ہیں۔ جا جی زلیخا پہ خبر جہاں آ را بیٹم کوسُنانے کافی میاتی ہیں۔ جہاں آ را بیٹم ایک رات کی وُلہن کے میں بیٹھ میانے کاسُن کرول ہی ول یں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حمران رو جاتی ہیں۔ زرتون کواپی مامی کے رویے کا بہت دُ کھ ہوتا ہے۔ اُس کے ذکھ برفراز محبت کے پہائے رکھتا ہے۔ آفاب احمہ جوایک بہت بڑی کمپنی کے ایم ڈی بیں ، ووز س جوز رقون کی دوست ہے ادر جس کا نمال کلاس سے تعلق ہے، اُس کو بے صدید در نے لکتے ہیں الیکن زمیں اُن کی پیندیدگی ہے نادا قف ہے۔ عزفان اور تمدید کی شاوی ہے رفیق

ووشيزه 200



احمہ ناخوش ہوئے کے یا وجووز رتون کو مجھوں ترنے کو کہتے ہیں۔ رفیق احمدایک رکھا دُوالے خاندانی آ وی ہیں۔اُن کے کمرے سچراصول ہیں۔ قمیندان اُصولوں کی پروانہیں کرتی۔ جس پراُن کواعتر اض ہوتا ہے۔ قمینہ پھو یو کے گھر کوسسرال ہی جھتی ہے۔ اور و وسیرال والوں کو تک کرنے کا کوئی موقع نہیں گنواتی۔ مریم روز .....روز کے ردیجے جانے کی وجہ سے بڑج کی اور بھارر ہے اوروں میں احداور جہاں آ را بیکم بیٹی کی بدلتی ہوئی کیفیت سے بہت پریشان ہیں نفیس احمدد مکھیرے ہیں کہ حالات تیزی سے کروٹ بدل رہے ہیں،لہٰذاوہ زرتون کا جلداز جلدفراز کے ساتھ بیاہ کردیتا جاہتے ہیں۔فراز ، زرتون کو بے حد جا ہتا ہے۔رقیہ بیم چھوٹی چیوٹی باتوں کو بنیاد منا کرفہمیدہ بیم سے سوال جواب کرنے کھڑیہوجاتی ہیں ادرایسے موقعوں پرخمینہ مظلومیت کی شاندار ادا کاری کرتی ہے۔ عرفان ، تمینے کا دیواند ہے۔ اُن دِنو ل جبعرفان کے سر پر تمینہ کی محبت سوار ہوتی ہے، ایک خوب صورت، خوش مزاج لیڈی ڈاکٹر کا عرفان کی دکان پر آنا جانا شروع ہوجاتا ہے۔ ثمینہ نے اپنے رنگ دِ کھانے شردغ کردیے ہیں۔ اُس کو فرازاورزرقون سے مجیب ساحسدمحسوں ہونے لگا ہے۔ جہال آبرا کے مزاج میں رفیق احمداور اُن کے کمر دالوں کے لیے تی بڑھ ر ہی ہے۔ وہ فراز کو اُن کے محرجانے ہے منع کردیتی ہیں۔ رفیق احمد کی آئٹھوں میں کالایانی اُتر آیا ہے۔ اُن کی آٹھوں کا آپریشن نا کام ہوجا تا ہے۔عرفان ڈاکٹر تابندہ کو کاروبار کے لیےسونا دے دیتا ہے۔مریم بہت ساری نفسانی اُلجھنوں ہے نکل کر آ خرزندگی کی طرف قدم بردهادی ہے۔زرتون آفاب کانمبر حاصل کرے اُس کوفون کرتی ہے۔وہ دراصل بیمعلوم کرنا جا ہتی ہے کہ آیا و وزمس ہے مبت کرتا ہے یائیس۔جہاں آرا بیٹم نے کھل کررفیق احمہ کے کھرانے ، زرقون اور فراز کے رہتے کی مخالفت شردع کردی ہے۔اس ساری صورت حال سے فراز بہت پریٹان رہے لگا ہے۔زرقون سب پچھیجھ رہی ہے۔لین اُس کوسوائے الله کے آئے کو کڑانے کے محد نظر نہیں آر ہا۔ إدھر تمیینہ نے ہنگامہ کمڑا کردیا ہے۔وہ جا ہتی ہے کہ جلداز جلدا لگ ہوجائے۔ مریم كارشته اليك متوسط طبقے ہے آتا ہے۔جہال آرا بيكم مريم كرشتے ہے بہت خوش بيں ليكن زرقون اورر فيق احر كے تمام كمر والوب کے ساتھاُن کارویہ بہت سرد ہوجا تا ہے۔وہ فراز کور فیق احمہ کے کمر جانے ہے منع کرتی ہیں۔فراز بہت پریشان ہے کیکن نغیس احمداً س کوحالات کوسنعبا کنے کی اُمید دلاتے ہیں۔زرقون جہاں آرا بیکم کے ردیہ سے بہت دل برداشتہ ہے۔ ثمینہ ایک بیٹے کوجنم دیتی ہے۔ تمیینداور رقیہ بیگم نے سارے خاندان میں برگمانیاں پھیلا دی ہیں۔ نہمیدہ بیگم کے سارے رہتے وار اُن كى بخالفت كرر ب بين، جس كا اُن كو بهت صدمه بي عرفان نے تمنيندكو بهت جلدا لگ كمرينے كى أمير دلائى بے مرتفظى ادر شیری کے جھڑے ون بدن بردھ رہے ہیں۔شیری ایک ملسل امریکن عورت کا روپ دھار رہی ہے اور مرتضی اس بات ہے سخت نالال ہے۔وہ حیا ہتا ہے اللہ اُس کواولا دوے دے۔شایداس طرح شیری کو کھر داری کا شوق پیدا ہوجائے۔ آفتاب ادر زمن كى عبت خوب صورت جذبول كے ساتھ بردان جرجے راى ہے ليكن زرقون اور فراز كى عبت تيز آ ندھيوں كى زديس ہے۔الله في ثمينه کو بینے سے نواز اے ، نہمیدہ بیٹم بہت خوش ہیں لیکن رقیہ بیٹم ثمینہ کوا ہے ساتھ کھر لے کئیں اور روک لیا۔اب اِن کا مطالبہ کے تثمینہ کوا لگ محرکے کردیا جائے۔وہ جائت ہیں کہ فہمیدہ اپنا برسوں کا بسابسایا گھر پیج کرعرفان کودرنندوے دیں۔ فہمیدہ بیٹم ان کےمطالبے ہے بہت پریشان میں، رقیہ بیم نے ان کے اور ان کے تمام کمروالوں کے خلاف پورے فائدان دالوں کوبدگان کردیا ہے جس کا نہمیدہ بیم کو بہت مدمہ ہے۔ مریم کارشتہ طے ہوگیا ہے۔ جہال آرا بیٹم جہال مریم کے رشتے سے خوش ہیں وہیں پُرائے طے کرد ورشتوں نے بارے میں وہ بہت کے سوچ نچکی ہیں۔ فراز جہال آرا بیم کے رویے کے بارے میں پریشان ہے لیکن نفیس احمداس کوشفی دیتے ہیں کہ جہال آرا کا غصدوتی ہے۔لیکن فرازمطمئن نبیل ہے۔ درقون کےدل کو بھی اپن تائی لتال کے سردرویے کی وجہ سے بجیب ی بے یونی ہے۔وہ فراز سے کہتی ہے، ليكن فراز أس كواطمينان دلاتا ہے۔ مريم اب بهت بدل كئ ہے۔ أس من بونے والى ناخوش كوار تبديلياں جہال آراً بيكم كے ليے اظمينان كا باعث ہیں۔ فہمیدہ بیم اپنے میکے والوں کے روئے پر بہت ولبرداشتہ وجاتی ہیں وہ زرتون اور مریم سے اپنے ول کی حالت بیان کرتی ہیں اُن کی باتوں کا تجوجه رفق احد بنی سُن لیتے ہیں۔ان کواحساس موتائے انجانے میں وہ بھی نہم کے ساتھ زیادتی کررہے ہیں وہ دِل ہی دِل میں فہمیدہ بیکم کومعاف کردیتے ہیں اور مبدکرتے ہیں کہ وہ بھی اُن سے معانی ما تک لیس سے کیکن کس معانی تلانی کے بغیر فہمیدہ بیکم ایک رات جوسوتی ہیں تو سوتی عی روجاتی ہیں .....وقار ....کو جہال آ را بیکم کاروبار کے لیے پیسادی ہیں اور جھتی ہیں کہ انہوں نے بینی کے لیے شکھ خرید لیے اکین وقار کا ملى مزاج مريم كو ہرونت دستار ہتا ہے اور مريم كے مزاج من جري اين آجاتا ہے ..... إدهر آفاب زمس كے ليے اين والدين سے بات كرتا ے .... اُس کے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے اُس کے دشتے کے لیے اپ دوست جنید سے اُن کی بیٹی حیا کے لیے بات کردگی ہے۔ آفاب بین کرجران روجاتا ہے .... جہاں آ رائیم کے ساتھ ساتھ مریم بھی فراز کے ساتھ زرتون کی شادی کے خلاف ہے کیوں کے مریم کا خیال ہے اگر اس کی شادی حرفان ہے ہوماتی تو اُس کو دِن رات وقار کے طعنے توشنے کو نہ ملتے .....زرتون کے لیے فراز کی محبت سے اُس کوحسد ہونے لگتی ہے۔ جہاں آ را بیم نے زرتون کے خلاف ایک محاذ کمر اکر رکھا ہے کیونکہ مریم نہیں جا ہی زرتون کی شادی فراز ہے ہو۔ زرتون اور فراز بدلتے حالات کی مجہسے بہت پریشان ہیں۔ زرتون فراز ہے بہتی ہے۔ وہ دے کرے کہ وہ اس کے علاوہ کی اور ہے شادی نہیں کرے گا۔ تو وہ ساری اندگی اُس کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہے۔ رفتی اس آئے مہمیت فہمیدہ بیٹی ہے مارے فائدان کوانے گر آنے ہے منع کردیتے ہیں۔ وہ سبتے ہیں بیکن اُن کے کمرکوئی ہیں آئے گا۔ مرتفی ایس دوہ ہیں ہیں اُن کے کمرکوئی ہیں آئے گا۔ مرتفی الحقی اللہ کے سبح مانے پرشیری سے ایک بار پر جمع موتے کے لیے اور جوانا ہے ۔ آفاب جیا کوئی سے سے انکار کروے۔ وہ جا کہ جو بیات ہے ہیں گئی مال کے سبح مانے پرشیری سے ایک بار پر بیٹائی ہے سر کی جواب دیے بغیرا ٹھر چلی جاتی ہے۔ آفاب پر بیٹائی ہے سر کی گئی جواب دیے بغیرا ٹھر جلی جاتی ہے۔ آفاب پر بیٹائی ہے سر کی کر بیٹھ جاتا ہے۔ آفاب میں کہ بعد بہوہ و نے کہ تے گھر کی ذھے داری سردی جاتی ہے ۔ لیکن وہ صدے زیادہ لا پروائی اور بے کی ماندے کے لیے رقبہ بھی کہ بو فالہ کے ساتھ کی کرائے اور ایس کی اور زرون کا پرشد ختم کرانے کے لیے رقبہ بھی کہ بنو خالہ کے ساتھ کی کرائے ہیں کہ جہاں آرا بیگم فوری طور پر دفتی احمد کی جاتی ہے۔ فراز کو وور کردی ہی ہیں اور فراز کارشتہ مرسم کی پہندے طیل میں کہ جہاں آرا بیگم فوری طور پر دفتی احمد کی جاتے ہوگی کورے کے ساتھ رنگ رایاں مناتے جاتا ہے۔ فران کوری کو گئی اور سے کے ساتھ رنگ رایاں مناتے ہوئی کی اور اور ان کی گئی کہ کارشتہ رفتی احمد نے طرکر دیا ہے اور اب وہ اس کی شادی کی تیار یوں بھی میں ہوئی ہے اور اب وہ اس کی شادی کی تیار یوں بھی میں ہوئی ہوئی کی دیا ہے اور اب وہ اس کی شادی کی تیار یوں بھی میں ہوئی کی دیا ہے۔ اور اب وہ اس کی شادی کی سے ۔ ڈاکٹر تا بندہ عرفان کو دور لگا کر رفز چکر ہوجاتی ہے۔ اس کی سے ۔ ڈاکٹر تا بندہ عرفان کو دور لگا کر رفز چکر ہوجاتی ہے۔ اور اب دور تا ہے سور کیا گئی ہوئی کیا گئی ہوئی کیا گئی ہوئی کیا گئی ہوئی کیا گئی کی دور اس کی دور اور کی جو کیا گئی کر دور چکر ہوجاتی ہوئی کیا گئی ہوئی کیا گئی ہوئی کی ہوئی کیا گئی ہوئی کیا گئی ہوئی کیا گئی ہوئی کی دور کیا گئی کی ہوئی کی گئی ہوئی کیا گئی ہوئی کیا گئی ہوئی کی کرنے کو کو کی کو کرنے کیا گئی ہوئی کی کرنے کی کرنے کیا گئی ہوئی کی کرنے کیا گئی ہوئی کیا گئی کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے

(ابآپآگرياهي)

" كمامطلب؟" شانزے نے بلٹ كرفرازے يوجها۔

''آپ کی امی کہدری ہیں، میں دو پٹاسر پرلوں، میں جم نہ جاؤں۔ میں کلب کی ممبرشپ ختم کردوں۔وائٹ نان سینس ۔''شانزے نے میئر برش زدر سے ڈریٹک فیٹل پر پٹنتے ہوئے بلٹ کرخاموش بیٹھے فرازے کہا۔ '''تم ناراض کیوں ہورہی ہو۔''فراز کالہجہ دھیما تھا۔

"Mind your Language ممنيس آب!" شازے غرائی۔

" اجها .... محتى اجهات فراز كهسايا

جہاں رشتے محبتوں اور خلوص کی دیواروں کو گرا کرفقان نفع اور نقصان کی بنیاد پررکھے جا کیں وہاں زندگی برابری کی بنیاد پرنہیں بلکہ حکر ان اور غلام کے درمیان تر حکتے گزرتی ہے۔ اس بات کا اندازہ فراز کوشادی کے چند دن بعد ہی ہو گیا تھا۔ لیکن شانزے کے لاکھوں روپے کے جہز اور Prioritg Bank Account نے اس کو مب بچھ برداشت کرنے پر مجبور کردیا تھا اور ابھی تو شادی کے نئے نئے دن تھے، ابھی تو ایک عام مرد کی طرح اس پروسل کا شہر جھایا ہوا تھا۔ آئی کھوں کے دفتہ بھی زری کا چہرہ یا ذبیس آیا تھا۔

آج فراز کی شادی کے صرف ایک بنتے کے بعد شانزے جم کے کیے تیار ہورہی تھی تو جہاں آ را بیگم نے اُس کو جب ایسے لباس میں دیکھ تو دگی رہ گئیں۔ اُن کے خاندان میں تو گڑکیاں چا رچار بچوں کی مائیں بن جاتی تھیں تو بھی کہمی ساس سُسر کے سامنے نگے سرندآتی تھیں، بھی اونچی آ وازے نہ بولتی تھیں۔ جہاں آ را بیگم جانی تھیں زمانہ بدل گیا ہے۔ اب اقد اراس طرح نہیں نبھائی جارہی ہیں۔ جس طرح انہوں نے نبھائی ہیں کیکن پھر بھی شرفاء کے ہاں بڑے چھوٹے کا ادب لحاظ موجود ہے اور اُن کی بہوبیگم ۔۔۔۔۔ پڑلیوں سے ذرااو پرٹائٹ بینٹ اور ٹاپ پہنے بہت آ رام سے جوگر شوز پہن رہی ہیں آیا اور جب اُن کو یقین آیا تو اُن کے منہ سے فکالا۔

'' ولہن! بیکیا پہنے کھڑی ہو؟ اور کہاں جاری ہو؟'' ''کیا؟''شانزے نے اوپر سے بنچ تک آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کودیکھا۔

ور کیڑے پہنے ہوئے ہوں ، واک پر جاری ہوں اور وہاں سے Slimmer Club جاؤں گی۔ آپ اِس قدر جیران کیوں ہور ہی ہیں اور بلیز آپ جھے ہے وقیانوی لفظ وہن اور بہوبیکم وغیرہ مت کہا کریں۔ Hate

(193 Sinch A)

These Typical Words برانام ثائرے ہے وPlease Call Me Shanzay برانام ثائرے ہے۔

نے اپنی جیموتی می ناک کوچڑھاتے ہوئے توت ہے کہا۔ '' خیرتمہارا نام جو بھی ہو۔ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے ہم وہیں کہیں گے اور ریہ کیڑے بدلوکوئی جم وغیرہ نہیں جار ہا۔ باہر آ وُفراز کے ابا گھر پر ہیں باہر آ کراُن کومبح کاسلام کرو۔'' جہاں آ را بیگم نے رسان سے کہا کہ شانزے کووہ

بياه كرلا في تعين اورأس كي غلطيال أن كاجرم بين، وه جانتي تعين -

ین در کمجنت بہت ہی بر تمیز ہے کین خیر !! میرے بیٹے کی پشت تو مضبوط ہوگئ۔ جتنا وہ ساری زندگی میں کمانہیں سکتا تھا اتنا تو شانزے جیز لے آئی ہے۔ آ ہست آ ہستہ وُھل ہی جائے گی ہمارے ماحول میں ، میں فراز کو سمجھا دُل گی ، دُرا رہ کھینچ کر رکھے۔ جہاں آ را بیگم نے فرازے کرے بند کیا تھا ، اُن کو براتو بہت لگا تھا کیکن وہ برواشت کر گئیں اور دروازہ اُن کے باہر نگلتے ہی جتنی زورے شانزے نے بند کیا تھا ، اُن کو براتو بہت لگا تھا کیکن وہ برواشت کر گئیں اور و سے بھی اُن کے جال میں بیسودا برانہیں تھا۔ مریم کو اِس بات پراعمراض تھا کہ اگر زری کی شاد کی فراز سے ہوگی تو موان کا آ نابڑھ جائے گا اور جوعرفان آ کے گا تو وقار کو اعتراض ہوگا۔ عرفان کی موجود گی ۔۔۔۔ وقار کے دل میں پنیخت مریم کا گھر بچایا تو بچایا فراز کے ستقبل کو بھی محفوظ کر لیا تھا۔ وہ ایک شخصہ کھر کی بیلے فراز! میں مُدل کا اس اُن کو کی اور انہوں نے مریم کا گھر بچایا تو بچایا فراز کے ستقبل کو بھی محفوظ کر لیا تھا۔ وہ ایک شخصہ کھر کی بیلے فرواز! میں مُدل کا اس لوگوں سے بات بھی کر تا اپند نہیں کرتی ہیلی فرواز! میں مُدل کا اس لوگوں سے بات بھی کرتا اپند نہیں کرتی ہیکن میر کی مام کا خیال تھا کہ مُدل کا اس ہز بینڈ کی کیکن فراز ایس مُدل کا اس ہز بینڈ کی کیکن فراز سے بات بھی کرتا اپند نہیں کرتی ہی اور پگیز ) بی مدرکو سجھا لواورا گرنہیں جھاؤ گو تو کے لیس باندھتے ہوئے خاموش پیٹھے فراز سے کہا۔

موتا ہے بہ نبست ایلید کا اس ہز بینڈ کی کیکن فراز کا لہج بجیب منا تا ہوا تھا۔

موتا ہے بی جا تھیں میں ای کو بتا دول گا۔ 'فراز کا لہج بجیب منا تا ہوا تھا۔

ہوتا ہے زندگی میں بہت کھ ہوتا ہے۔ایک دفعہ ڈیفنس والے گھر کی جانی ہاتھ آ جائے اور میرے پاسپورٹ پر امریکہ کا ویزا لگ جائے۔تم اور آپ کا فرق تو میں تم کو سمجھا ہی دول گا۔ فراز نے تصور میں اپنے آپ کوامریکہ کی پر واز میں بیٹھے، جوس پیتے تضور ہیں ڈو ہے ابھرتے ایک عجیب کمینگی اور لا کجی انداز میں سوجا۔

زندگی میں لوگ سانپوں اور گر گٹوں سے زیادہ رویب بدلتے ہیں ۔ بیفراز کو دیکھ کرسو حیا جا سکتا تھا۔

'' پتا ہے آپ وجنید جواڑی مجھے مراتضای کے لیے بیند آئی تھی۔ یہ دیکھیے اُس کی تصویر ۔۔۔۔۔۔ اُس نے یو نیورٹی میں ٹاپ کیا ہے بینی حسین تو ہے ہی ذہین بھی ہے۔ بس میرے مرتضای کوالی ہی اٹری کی ضرورت ہے کہ اس کاحسن مرتضای کوخوش کرے اور اُس کی فہانت میرے ٹوٹے بھوٹے مرتضای کو بیار سے جوڑ دے۔ میں نے سب معلومات کرلی ہیں۔ گھر کا ایڈریس بھی میرے پاس آگیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا تا کہ میری دوست کی اسٹوڈین ہے ریاڑی۔''

''لیکن ….. جان جنید'' جنید صاحب نے محبت سے تیز تیز بولتی اپنی بیوی کو جو کہیں ہے بھی جوان بچوں کی مال نہیں لگتی تھیں کوٹو کتے ہوئے کہا۔

''یرلزی توشایدانگیج ہے۔ جہاں تک مجھے یا دیڑتا ہے، آپ کا سابقہ بیان یہی ہے۔' ''ارے چھوڑیے وہ بات تو سابقہ بیان کی طرح سابقہ ہوئی، میں عنقریب اِس کے گھر جارہی ہوں۔ اِس لڑکی کو میرے گھر میں، میرے گھر میں، میرے مرتضٰی کے ساتھ ہوتا جا ہیے۔ پتانہیں کیوں جنید مجھے بیلڑ کی بہت ہی بسند آئی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی جیسے لگ رہی ہے۔نہ جان نہ بچیان کیکن یقین سیجھے۔میرے دل میں اِس کے لیے مامتا کا سمندر مخاصی مارتا ہے۔اور سُن



کیجے جنیدصاحب! میں اِس اُٹر کی کے لیے اللہ ہے بھی وعاکروں گی۔'روی کا آبجہ بجیب سااٹل اور بیار بھراتھا۔
'' الہی خیر! ہماری بیکم تو بھی ہم پر بھی اِس طرح عاشق نہ ہو کمیں جس طرح اِس انجانی لڑکی پر ہوگئ ہیں۔ واہ
میرے نصیب، خیر ذرا دکھا ہے تو تصور ہم بھی تو دیکھیں، ہماری بیگم نے کون سا گوہر نایاب پڑتا ہے۔ ہمارے
صاحبز ادے کے لیے۔'' جنیدصا حب نے مسکراتے ہوئے سگریٹ کوالیش ٹرے میں مسلا اور پھر ہاتھ بڑھا کر رومی
کے ہاتھ سے اخبار لے لیا اور پھرائن کی نظر گلے میں میڈل ڈالے بہنتی مسکراتی اُس لڑکی پر جیسے تھہری گئیں اورائن
کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔'' Wonderful۔''

## ☆.....☆.....☆

سارے کمرے میں ایک عجیب سانظر آنے والالیکن محسوں کیے جانے والانور ہراہواتھا۔ اوراُس پُرنور کمرے کے وسط میں پچھی جائے نماز پر رَحل پر قر آن رکھا ہواتھا۔ قر آن میں ستا کیسویں پارے کی سورة رحمٰن ' وہ مرد جوسفید کرتا شلوار پہنا ہوا ہے۔ جس کی صرف پشت نظر آر رہی ہے۔ اُس کے شانے چوڑے اور کلا گیاں مفبوط ہیں۔ جب وہ مروا پی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے ہوئے ' فبالی إلار پُکما تُگذِئن' پر پہنچا تو کمرے میں واخل ہوتی ذر ک محکل گئی۔ اُس مرد کی حسین ترین آواز میں تلاوت اور پھر ترجمہ، ذری کا سفید آنچل اُس کے سر پر لرزنے لگا۔ اُس کا جہرہ آنسوؤں ہے جھگ گیا۔ آنسو چرے سے ہوئے کر بیان میں منہ چھپا کر شکنے گے۔ اُس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس مسکرانے لگا اور وہ آسے ہوئے جوئے قدم اُٹھا تی چاہے نماز کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اُس نے پانی کا گلاس مسکرانے لگا اور وہ آستہ آستہ، چھوٹے قدم اُٹھا تی چاہے نماز کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اُس

آب وہ سورۃ نورکی تلاوت کرر ہاتھا۔تر جمہ( ناپاک عورتنگ ناپاک مردوں کے لیے نہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں )

اس آیت کے ترجے اور مفہوم نے زری کے سکتے ہوئے آنسوؤں کو آواز دے دی۔ زری آواز سے سکنے لگی ، وہ رونے لگی۔ اُس نو جوان مرد نے بیچھے مڑکر نہیں دیکھا بلکہ اُس کی آواز میں ایک ہی آیت باربار گونجنے لگی۔ اُس کے آنسو کرتے رہے۔ اُس کا بدن چکو لے کھانے لگا۔ زرای آ ہتہ قدموں سے چلتی اُس کے برابر جا بیٹھی۔ زری نے اپنا ہاتھ جس میں سے بجیب ی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اُس مرد کے شانوں پردکھا اور پھرا پنامرائس کے شانوں پردکھ دیا۔ میں سے بجیب می شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اُس مرد کے شانوں پردکھا اور پھرا پنامرائس کے شانوں پردکھ دیا۔ ایک بجیب می اطمیعیان اور سکون زری کواسے اندرائر تا ہوا محسوس ہوا۔

وہ نوجوان ابقر ات روک چکاتھا۔ اُس نے قرآن کو بند کر دیاتھا اوراب دہ اپناچرہ دونوں ہاتھوں میں جھپائے
سک رہاتھا۔ سرگوشیوں میں مالک حقیق سے راز و نیاز کر رہاتھا۔ زری نے اُس کے ہاتھا اُس کے چہرے برسے
ہٹائے ، اُس کا چہرہ وُ ھندلا ہورہاتھا، نقش و نگارگڈ ٹہ ہور ہے تھے۔ زری نے اپنے نرم و ملائم ہاتھوں ہے اُس کے آنسو
محبت اور عقیدت سے صاف کیے۔ اُس نے اپناچہرہ جھکا لیا لیکن اُس کی تھوڑی پر نمایاں وہ تل، زری کی نظروں سے
پوشیدہ نہ رہ سکا۔ پھر اُس نوجوان نے سر جھکائے جھکائے اپنی ہانہیں زری کی طرف بڑھا دیں اور زری ایک مہکتے
ہوئے ، نرم و نازک پھول کی طرح اُس کی بانہوں میں ساگئ۔ اُس کے آنسو جب زری کے چہرے پر گرے تو اُس
نے چونک کرائس کی طرف دیکھا۔''

" یااللہ! یہ کیا تھا۔ "زری جو گہری نیند میں تھی، چونک کرا تھتے ہوئے جیسے خود ہے گویا ہوئی کہ یہ کیا تھا۔خواب!" اُس نے رضائی پر ہاتھ بھیرا۔ یا حقیقت۔اُس نے واپنے ہاتھ ہے آ نسو پو نچھتے ہوئے اُنگلی کے پوروں پرلزز تے



آ نسووں سے جیسے سوال کیا۔

'' وہ کون تھا؟'' مضبوط ہاز وؤل کی گرفت اور تحفظ کے ایک عجیب سے احساس میں گھر کروہ اپنے آپ سے گویا ہوئی۔ جب کوئی انجھن ہو، جب کوئی ایبا معاملہ آ کھڑا ہو کہ کہنے، سننے اور بجھنے کے لیے بچھ نہ بچے تو دونفل پڑھ لیا کرو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ وہ اپنے بندول سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے وروازے پرآنے والے کی اُمید کی لاج رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندول کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا وہ رحمٰن ہے، وہ رحمٰ ہے۔ وہ قادرالمطلق ہے۔ وہ ہماری شہرگ سے زیاوہ قریب ہے۔ جب اپنے آپ کو تہا سجھنے لگو۔ جب تم اسمیلی رہ جا وہ آئی۔ رہ جا وہ آئی۔

اُس نے بلٹ کر دیوار پرگئی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر مسلسل آنکھوں سے نگلتے آنسوؤں کو دوبارہ صاف کیا اور بجیب افسر دگی اور اطمینان کی کیفیتوں میں ڈولتی جائے نماز پر جا کھڑی ہوئی۔ اُس رب کے سامنے، جس سے جو مانگوتو دیتا ہے اور جو اُس سے نہ مانگوتو برا مانتا ہے۔ جو دیتا ہے تو دابسی کا تقاضہ نہیں کرتا۔ جو دیتا ہے تو شرمندہ نہیں کرتا۔ جو ایک کے ستر دیتا ہے۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے نہ جانے کیوں اُس کے پاس کوئی بیٹھا قر آن کی تلاوت کرتا رہا۔ اور دو آسکھیں بند کے سجدے میں پڑی رہی۔

## ☆.....☆.....☆

"بیٹاجس سے تم ناراض، اُس سے میں ناراض اور جس سے میں تاراض اُس سے اللہ ناراض اور جس سے راضی اُس سے میں راضی اور جس سے میں راضی اُس سے اللہ راضی ۔"رفیق احمہ نے گلوگیر آ واز میں روتی ہوئی زری سے کہاا ور زری باپ کی عبت پردم بخو ورو گئی۔ کہاا ور زری باپ کی عبت پردم بخو ورو گئی۔ لیاں تو شمینہ ہمیشہ ہی سے زری سے حسر رکھی تھی لیکن فہمیدہ بیٹم کے انقال کے بعد تو جسے اُس نے زری کا بیچیا ہی لیکن فہمیدہ بیٹم کے انقال کے بعد تو جسے اُس نے زری کا بیچیا ہی لیکن فہمیدہ بیٹم کے انقال کے بعد تو جسے اُس نے زری کا بیچیا ہی لیکن فہمیدہ بیٹم کے انقال کے بعد تو جسے اُس نے زری کا بیچیا ہی لیے لیاتھا کو کہ رفیق احمرایک و هال کی طرح اُس کے سامنے کھڑے درجتے تھے لیکن کب تک اورون میں ہونے والی بہت ساری با تیں ایسے چھوٹے جملے ، رفیق والی بہت ساری با تیں گھا دُوال ویں گے۔وہ جی رہتی۔

آئ جب کہ گھر میں پھی مہمان آگے اور زری نے وبلفظوں سے اُس سے صرف یہ کہدیا کہ وہ مہمانوں کے سامنے و را طریقے سے کپڑے تید بل کرکے آجا کیں کیونکہ آنے والے لوگ رفیق احمد کے بھو فی زاد بھائی اور اُن کے سے جو کہا یک طویل عرصے کے بعد کینیڈاسے پاکتان آئے تھا ور جب ثمینہ کو یہ پتا چلا کہ اوہ واگر اِن کی عزت رکھنی ہے تو اُس نے مہمانوں کے سامنے وہ طریقہ رکھا جس پرسوائے سر پیٹنے کے بچے نہیں کیا جاسکتا تھا۔ وہ ایک بدر نگا سوٹ پہن کرڈرائنگ روم میں چلی آئی اور ساراوقت گھر کی تنگدی اور عرفان کے کاروبار کی زبوں حالی کے تھے ساتی رہی ۔ گئی دفعہ رفیق احمد نے پہلوبدلا ، کئی وفعہ زری اُس کو بہانے سے اُٹھا کر باہر لے کرگئی کین اُس نے بھی وہ تماشے رہا ہے کہ اُٹھر کی تنظیم مٹاسکتے تھے جوانہوں نے اٹھائی۔

اورزری .....زری کوتو و یسے بھی آج کل رونے کا بہانہ چاہیے تھا اور اِس سے اچھا موقع کون سا ہوسکتا تھا کہ وہ باب کے سامنے دل بھر کر روئے ۔....آسان پر جیٹے اللہ کے بعد وہی تو تھے جواس کے دکھ کومسوں کر سکتے ہتھے۔ رفیق احد بھی بٹی کے دل کا دُکھ بجھتے تھے۔ وہ ایک نبض شناس باپ تھے لیکن اپنا مجرم رکھتی، ٹوٹتی بھرتی ، اینے آپ کو احد بھی بٹی کے دل کا دُکھ بھی جوب کر روتی بٹی کے لیے اُن کا دل تربیا تھا۔ وہ جانے تھے کہ ٹمینہ نے آج بہلی دفعہ یہ سنجالتی، بھی انسی اور جھپ جوب کر روتی بٹی کے لیے اُن کا دل تربیا تھا۔ وہ جانے تھے کہ ٹمینہ نے آج بہلی دفعہ یہ

A tue reent.

حرکت نہیں کی ، اُس نے تو اِس گھر میں رہ کر بڑے بڑے کا رناہے انجام دیے ہیں۔ایسے کارناہے کہ اِس گھر کی حصت گرمنی اور ملبے تلے سب ہی دب مجے لیکن اُن کی بیٹی پھر بھی ملبہ جھاڑ کر کھڑی ہوگئی لیکن آج '' بیٹامیرے لیے تم سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے۔ کاش میں اپناسینہ چیر کر دکھاتا کہ میں تم ہے کتنی محبت کرتا سر نسمر ہوں۔ بھی بھی تو میں سوچتا ہوں ، کاش عرفان کی جگہ بھی اللہ جھ کو بیٹی دے دیتا۔ بیٹیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں یہ کوئی جھ سے پوچھے۔لیکن بیٹاروؤمت سیتہاری مال مری ہے باپ زندہ ہے۔بس بیٹامیری زندگی کی دعا کیا کرو۔اگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ ایک سے نمٹ لول گا، ورند بیلوگ تنہارے بال پکڑ کر بتہارا سرد یوار میں دے ماریں گے۔ میرے اندر کی آئکھ بہت کچھ دیکھ رہی ہے۔مومی اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔وہ بھی میرے دل کا ٹکڑا ہے لیکن زری بیٹاتم تو میراپورادل ہوتم کو تکلیف ہوتی ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔تم میرا گوہرِ نایاب ہو،اور یا در کھنا بیٹا ہیرے کی قدر جو ہری جانتا ہے۔اگر میرے بھائی کے گھر دالوں نے تم کو تھکرا دیا ہے تو دراصل وہ لوگ اس ہیرے کے لائق نہیں تھے۔ بیٹالعض ہیرے تاج میں لگائے جاتے ہیں اورتم بھی وہی ہیرا ہو۔ میں نے فراز کو ہمیشہ بہت اچھا مسمجهالیکن ساری زندگی میں نے دحوکہ ہی کھایا۔تمہاری مای ہے ،فراز ہے اور بہت سارے لوگول ہے کیکن فراز ۔....فراز تو میراخون تھا،میرے بھائی کی اولا دھا۔اُس کومیں کیےنہ بہجان سکا۔ ا تنالا کچی، اتنا کم ظرف، وہ لا کھ باتیں کرے لیکن میں جانتا ہوں اُس کے پیروں میں بیڑیاں اُس کی ماں کی ضداور بہن کی زبان نے نہیں ڈالی ہیں بلکہ اُس کے منہ میں پڑی اُس کی بیوی کی دولت ہے۔اُس نے کاغذ کے حقیر جکڑوں کے کیے میرا مان اور تمہارا دل تو ژ دیا۔ایک ہاتھ جوڑنے کی سررہ گئی تھی۔اگر بھالی جان کہتیں تو بیٹا میں تمہاری خوش کے لیے اُن کے آئے ہاتھ بھی جوڑ لیتالیکن مسئلہ پیتھا کہ فراز جیسے معمولی لڑے کے لیے میں تم کوا تنا کمتر نہیں کرسکتا تھا۔ بعض اوقات ہم ساراد ن ایک پھل اُٹھا کرریفریجریٹر میں رکھتے ہیں کہ شام گوردز ہ افطار کے بعد کھا کیں گےادر جب اُس کھل کا چھلکا اُر تا ہے تو پتا چاتا ہے کہ اندرتو سب سرا ہوا ہے، کپڑے چل رہے ہیں۔ہمیں اُس کی اصلیت و كيه كر كهن آتى ہے اور ہم باہراً جھال ديتے ہيں۔ ہم اپنے ہاتھ رگز رگز كردهوتے ہيں اور الله كاشكر اداكرتے ہيں كہ ہم نے اُس پھل کونبیں کھایا۔ تو میری بچی بعض زندگی کے معاملات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہایک ونت ایسا آتا ہے کہ ہم جن کے لیےروتے ہیں پھرایک دن اللہ کے فیلے پڑہم شکراوا کرنے کےعلاوہ پھیس کرسکتے۔'' ''اباا سی کوئی باتِ نہیں ہے۔''زری نے اپنے آپ کوکنٹرول کرتے ہوئے باپ کی بات پرکہا۔وہ حیران تھی کہ وہ تواہیے دل کا حال اپنے آپ سے بھی چھپاتی ہے لیکن ابا ابا کو کیے پتا چل گیا۔

زخم کب آیا کسی غیر کے پھر سے مجھے کاٹ ڈالا ہے میری سوج نے اندر سے مجھے میں نے نفرت کے پہاڑوں سے لڑائی جیتی موت آئی تھی نقظ پیار کے کنگر سے مجھے

"دکھ جھے اباتائی امال کے رویے کا ہے، اپنے بھائی کے بدلنے کا ہے۔ اباسوچے توسی اس گھر میں ہم کتنے الوك رئيج بن اورووالك باعثريال يكفي بين - بعالي صاحبه جوول مين آتا بولتي رہتي بين - محلے كے كھرول ميں جاتی میں اور ماری برائیاں کرتی ہیں۔ ابا مجھے اس بات کا ذکھ ہے .....میرا طلال اِن باتوں برے ک<sup>و</sup> زری نے

مغمرے مغمرے لیج میں باپ کوجیے سی کی دی۔ ے ہرے۔ "کیا کڑاونت ہوتا ہے .... جب ہم حقیقت ہے آئیس چراتے ہوئے ایک دوسرے کوجھوٹی تسلیال دے رہے ہوتے ہیں اِس کی اذبیت بیٹی کی آتھوں میں ڈو ہے اُنجرتے آ نسور فیق احمہ کے دل میں گھاؤ ڈال رہے تھے۔ " خیر بیٹا! آج میں تم کوایک نصیحت کرتا ہوں۔عرفان کی بیوی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا اور بیٹازندگی میں کوشش کرنا كه إن لوكوں ہے عليحد ورہو۔الله تمہارا كھربسائے اور جب الله تمہارا كھربسائے كاتو بيٹا صرف اپني زندگي گزار نائم نے إن كے ليےاور إس محركے ليے بہت كيا ہے۔اب بيٹاا ہے بارے ميں سوچنا۔عرفان نے مجھے بہت مايوس كيا ہے۔میری زندگی کی جمع ہونجی کا تو مجھے شایدا تناملال نہیں لیکن اُس کارویہاور بےانصافیاں مجھے تکلیف دیتی ہیں۔'' "ابا افون ..... 'رفیق احمد کی بات کے دوران زری نے اُن کی طرف فون بڑھاتے ہوئے کہا۔ '' کون ….؟''رفیق احمہ نے ہاتھ فون کی طرف بڑھاتے ہوئے مجس بھرے انداز میں یو جھا۔ "اباموی ہے۔"زری کے لیجاور چرے پر بہن کے لیے دلا ویز محبت تھی۔ "ارے میری موی بٹیا! آج مجھے میری بٹی بہت یا دآ رہی تھی۔اللہ نے میری بٹی کواسیے تھر بار کا کر دیا۔اللہ کا احسان ہے۔' کہتے ہوئے رفیق احمہ نے فون کا بن سے لگالیا اور زری باپ کوموی سے بات کرتے دیکھ کر پچن میں چکی گئے۔وہ جانتی تھی کہ اُس کے ابا کورات کو بھوک لگتی ہے تو اُس نے سوچا ابابات کررہے ہیں تو وہ اُن کے لیے ایک كلاس دودهاى كرآجائ "بیٹابددودھ تم پیو،میرے لیے کیوں لے آئیں۔" ''ارے ابا آپ کیجے، ہم تو پانی بھی بیکن کے تو دودھ کی طرح کیگے گا اور ابا جو آپ صحت مند تو ہم صحبت مند۔ ارے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارے ابا، سوجوانوں سے زیادہ جوان ہیں۔ میں تو ایک جوان ابا کی بیٹی ہول۔'' گلاس میں دودھاً نٹریلئے زری کوایک پرانی بات یادا کی تواس کے لبول پرایک خوبصورت سی مسکرا ہدر بیک گئی .....واقعی \_ محبت معنی و الفاظ میں لائی تہیں جاتی یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی جہیں جاتی "ابا موی خیریت سے ہے۔ 'زری نے دودھ کا گلاس باپ کوتھایا۔ مال باپ کارشتہ بھی کیسا انو کھارشتہ ہوتا ہے۔وہ زری جود کھی ،غمز دہ باپ کے پاس بیٹی رور ای تھی۔باپ کی تسلیوں، شفقت اور محبت نے جیسے ہرزخم پر مرہم ر كاديا تقا۔ وہ بھول كئ تھى كەابھى وەلىتى دلېرداشتەتھى \_واقعی مال باپ كا كوئى تعم البدل نہيں \_ ''ارے بیٹا کیا کہنا۔شاوی ہوگئی ،گھریار کی ہوگئی لیکن میری مومی تو بچہ ہی رہی۔بس نہ جانے کیوں ایک ہی ضدیجے جار ہی تھی کہ ابا آپ عرفان بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں۔آب انہیں معاف کردیں۔ میں نے کہا بھی بیٹا کہ دہ میری اولا دے۔ میں اُس سے ناراض نہیں ہول کین بیٹا .....وہ نہیں مانی۔''اُن کے لبول پر پُر شفقت مسکرا ہے تھی۔ دونیں نے اُس کی تعلی کے لیے کہدتو دیا کہ میں نے معاف کردیا لیکن بیٹا اِس طرح کسی کومعاف یا دعاتھوڑی دی جاتی ہے۔معانی تو آتمادی ہے اور میری آتمال کومعاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں مجبور ہوں۔وہ میری اولا و ہے، میں اُس کا جھی پُر اسوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اُس کو بھی بددعادیے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن جب ول بر ہاتھ رکھتا ہوں تو ایک میس کا تھتی ہے۔ بیٹا! عرفان میرااکلوتا بیٹا ہے اور اُس کی ضداور ناعا قبت اندیشیوں نے میرے کھر کے درود بوار ہلا دیے۔میرادل اُس کومعاف کرنے کے لیے تیارٹیس ہے۔ 'رفیق احمہ نے دل کا ایک زخم

ا بی مجمدار بی کے آئے کولا۔

'' چلیے چھوڑ ہے ابا اولا دہیں۔ اولا دہے تو غلطیاں ہو،ی جاتی ہیں۔' زرقون کی محبت نے باپ کو سمجھا ناچاہا۔ '' ہاں بیٹالیکن اِس معاسلے میں کوئی مجھ سے ضدنہ کرے جب میرادل راضی ہوگا میں عرفان تو کیا ہم کسی کو معاف کردوں گا۔ مجھے چیسوں کے نقصان کی پروانہیں ہے۔ بیستو جو تقدیر میں لکھا ہے، ال کررے گا۔ مجھے ذکھ عرفان کے رویے کا ہے۔ مجھے صدمہ عرفان کی تم سے بدگمانی کا ہے۔ لگتا ہے یہ ذکھ میری جان لے لے گا۔' رفیق احمد کا لہجہ دور ہا تھالیکن اُن کی آئی میں خشکہ تھیں۔

نے نظراً مُعاکر شکتہ وجود لیے، جب چاپ ،سوگوارے باپ کودیکھا۔

''یااللہ! اِس عمر میں میرے آبا کو کیا کیا سہنا پڑر ہائے۔میرے مالک! میرے ابا پراوراُن کے ساتھ ہم سب پر رحم فرما۔''زرقون نے دل کی مجمرائیوں سے دعا کی۔

'' آبا آج عبداللہ کی رپورٹس بھی تو آئی تھیں تا۔'' اچا تک زرقون کو یاد آیا۔عرفان اور ثمینہ ہے لا کھ ناراض سبی کیکن عبداللہ میں تو اُن کی جان تھی۔

''ارے ہاں بیٹا میں تو بھول ہی گیا۔عشاء کی نماز جب پڑھنے کی تھا تو لیٹا آیا تھا۔میری الماری پررکھی ہیں۔'ریش احمہ نے چو نکتے ہوئے کہااور زرتون جو کمرے ہے باہرنگل رہی تھی سی کا دایاں ہاتھ بجلی کے بٹن پرتھا۔ اپنی جگہ زکر گئی۔ '' تم جاؤبیٹا! تم سوجا دُ۔ بہت رات ہوگئی۔ رپورٹ سے دید لینا۔ ایس وقت میری طبیعت کچھ بوجمل ہورہی ہے۔''رفیق احمد نے کہتے ہوئے کروٹ بدل لی۔

زرتون چند لمحول تک خاموش کھڑی باپ کوآ تکھیں بند کے بناہ کیمتی رہی۔ اُس کا دل جا ہا گ کر جائے اور باپ سے لیٹ جائے اور اُن سے کہ ابا آپ اتنا اُواس نہ ہوا ہریں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھا در میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھا در میرے دل کوآپ کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیکن وہ بکوئنہ کہہ کی۔ سارے لفظ کو نگے ہوگئے۔ اُس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ بلکوں پراُٹ کا آ انسو، بودروی سے مسلا اور باپ کے کرے کی لائٹ بند کر کے کرے سے باہرنکل گئی۔ ایک لمجے کواس کی بے بسی پرکا تب نقدری کا قلم بھی لو کھڑایا۔

"کیا مصیبت ہے کیا درواز ہ تو ڑو گے۔ارے آ رہی ہوں۔ آ رہی ہوں۔ 'رقیہ بیٹم جوزر مینہ سے بات کررہی تھیں۔ اِدھراُدھرد کیھتے ہوئے بولیں۔ آج دو پہر سے زر مینہ آئی ہوئی تھی۔نہ بچوں کولائی تھی نہ میاں چھوڑنے آیا تھا۔ زر مینہ جب سے آئی تھی بہت خاموش تھی۔رقیہ بیٹم ابھی بھی اُسی سے با تیس کررہی تھیں۔اُن کو بہتو معلوم تھا کہ اُن کی سب بیٹمیاں زبان درازی میں ایڑک سے بڑھ کرایک ہیں اور یقینا اِس وقت زر مینہ بھی جھڑا کر کے ہی آئی ہے۔ لیکن وہ چاہ رہی تھیں کہ اُن کو زر مینہ بتائے تا کہ وہ جا کر اُس کے میاں کا گریبان پھڑ سکیں۔لیکن زر مینہ تو جسے جی شاہ کاروزہ ہی رکھ کر آئی تھی۔

'' دھڑ۔۔۔۔۔دھڑ ۔۔۔۔۔دھڑ ۔۔۔۔۔اب کے دروازہ بہت زورزورے دھڑ دھڑ ایا گیا۔ '''ارے بھیا آ رہی ہول۔ یہاں ویسے ہی زندگی بیزار ہے رکو کیا موت آ رہی ہے۔ کیا دروازہ توڑو گے۔'' کہتے



ہوئے جب رقبہ بیم نے دروازہ کھولا۔ ''ہٹواہاں رہتے ہے۔' دروازے پر پولیس تھی اور لیڈی پولیس نے کرخت آ واز میں کہتے ہوئے اُلٹے ہاتھ سے رقبہ بیم کودھ کادیااور کھرکے اندر تھتی چلی گئی۔

"ارے بہن کیا ہوا؟ اِس طرح اندرکیوں آربی ہو۔ بیٹر یفول کا گھرہے۔ 'رقیہ بیٹم بوکھلا کرلیڈی کانشیبل کے

چھے لیکتے ہوئے بولیں۔

کرخت چپرہ اور سخت زبان میں بات کرتی لیڈی کانشیبل نے زمین پرتھوکتے ہوئے کہا۔

الی ذات، الی شرمندگی، رقیه بیگم نے تو تبھی سوجا ہی نہیں تھا۔ سارا محلّہ وروازے پراکٹھا ہو چکا تھا۔ رقیبہ بیگم ک سٹی مجم تھی۔ دوسروں کو انگلیوں پر نچانے والی عورت کو دن میں تارے نظر آ رہے تھے۔ من میں کھڑی رقیہ بیگم کے یا وال جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ لیڈی کانشیبل اپن ساتھیوں کے ساتھ گھر میں جا چکی تھی۔

''کیامعالمہہ جناب۔' برابر والے احمد صاحب نے آمے بردھ کر سب انسپکڑے پوچھا۔ جو لا پروائی سے ماچس کی تیلی سے اپنے کان میں جمع شدہ میل نکال نکال کراپی تھیلی پرجمع کر دہاتھا۔

"ارے جناب شناب کیا کررہے ہو۔ بری بی کی بٹی نے آپنے میاں اور بچوں کوئل کیا ہے اور اِس بردھیانے بیٹی کو

چھپار کھا ہے۔ ہم قاتلہ کو لینے آئے تھے لیکن لگتا ہے بڑھ یا کو بھی گرفتار کرنا پڑے گا۔ بڑی چنٹ بڑھیا لگ رہی ہے' '' چل باہر ……یدری سر۔' اس سے پہلے کے احمد صاحب کھ کہتے ، اس سے پہلے کہ رقیہ بیگم کوئی صفائی پیش

كرتين -إندري ليذي كالشيبل ذربينه كوچوتى ك تصينتى ليے چكى آئى۔

رقیہ بیٹم کوابیالگا جیے آسان اُن کے سریر آگرا ہو۔ جیے اُن کے بیرز مین میں دھنتے چلے جارہ ہوں۔ انہوں نے پہلی کھٹی بھٹی تھٹی آئکھوں سے خاموش کھڑی زمینہ کی طرف دیکھا۔ لوگ کھڑیوں اور چھتوں سے لٹک لٹک بن جیے کا تماشاد کھے دے تھے۔اللہ کی لاٹھی ہے آ، واز ہوتی ہے کیکن جب پڑتی ہے تو کمر کے دوکھڑے کردی تی ہے۔رقیہ بیٹم کواحساس ہوا۔

''ہاں میں نے تنل کردیا۔اُس نے میرے ذریعے تمیہ سے بینے لیے اوراُن پیموں سے الگ گھر لے کر دوسری شادی کرلی۔وہ بچول کو کہد ہاتھا کہ وہ اُس کے نبیں ہیں۔ ہاں میں نے تل کردیا۔ بیس نے اُس کواور بچوں گؤز ہردے دیا۔اور میں امال تم کو بھی آبل کردوں گی کہتمہاری تربیت نے ہاری زندگیاں بر ہادکردی ہیں۔ میں سب کوال کر دوں گی۔''زر مینہ نم یالی انداز میں چنخ رہی تھی۔

محلے کے مرد، تورتیں اپنے کا نوں کو ہاتھ لگارے تھے اور کھالیے دوقد م پیچھے ہے جیسے ذر میذا بھی تلوار نکال لے گ۔

''ادے بھیا، میری بی الی نہیں ہے۔ ارے کی نے اس پرکوئی عمل کرواویا ہے۔ اُس کے اثر کے تحت بول رہی ہے۔ ارک کیا بکواس کررہی ہے۔ کیا گئے کی طرح بھو تکے جارہی ہے۔'' رقیہ بیگم گھبرا کر بھی پولیس سے اور بھی ذر مینہ سے مخاطب ہورہی تھیں۔

"مراندرے اور کھنیں ملا۔" پولیس نے سارا گھر دیکھ ڈالا تھا۔الماریوں کے پٹ گھلے تھے جتی کے فرج میں رکھے گوشت کے پکٹ تک زمین پرنکال کر ڈال دیے تھے۔ پانگ اورصوفے اُلٹے پڑے تھے۔ رقیبیم نے ڈو بتے ول اورسن ہوتے ہاتھ پیروں کے ساتھ اپنے گھر کی ابتر حالت کودیکھا۔



'' تم وونول بہت ما ہراور خطرنا کی گئی ہو۔آلہ قل چھپالیا۔ کہاں چھپایا ہے۔ کیاا ہے باب کی قبر میں رکھ کرآئی ہے۔' لیڈی کا نشیبل نے زر مینہ کے منہ پر چیٹر مارااورایک لات رقیہ بیٹم کی کمر پر گئی۔ '' وونوں کو تھکٹری لگاؤ۔ اِن دونوں کو لے کرچلو۔' سب انسپکٹر نے کہا۔ '' مسسم سسم مجھے کیوں۔'' رقیہ بیٹم کی آ واز ساری زندگی میں پہلی مرتباز کھڑائی۔ '' جمھ سے صاحب کا نکاح کروائیں ہے۔'' ایک پولیس والے نے اپنے پیلے پیلے وانتوں کی نمائش کرتے ہوئے قبقہدلگایا۔

'یااللہ ذلت بھی ذلت جیسی ..... زندگی میں بیون بھی کھا تھا۔ واقعی .....کیا میں اتی بدا کمال اور بری مورت ہوں کہ میرا تما شا اللہ نے ساری و نیا کے سامنے بنا ڈالا۔ میراسفید چونڈ ا..... چار غیروں کے بچھیں رگڑ دیا گیا۔ 'رقیہ بیگم کا نپ رہی تھیں۔ لا کھ تیز سبی ، کتری اور چالاک اور فسادن سبی کیکن بیسب تو زندگی میں اُن کے تصور میں نہیں تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ محلے والے ویکھ رہے تھے۔ پچھ تیران تھے۔ پچھکا نوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ رقیہ بیگم رورو کر اپنی ہے گناہی کو تعمیں کھا رہی تھیں۔ اپنی بٹی ثمینہ کو آ وازیں دے رہی تھیں۔ کین گلا تھا حشر کا میدان لگا ہے۔ کوئی سُن ہی نہیں وہین میں تھا۔ ہاتھوں میں جھکڑیاں پہنے روقی ہوئی وہ تھی تی جارہی تھیں۔ زر مینہ کو مارا جا رہا تھا اور پھر زر مینہ پولیس وین میں بٹھا دی گئی۔ رقیہ بیگم نے دھند لائی ہوئی آئیکھوں ہے ایک دفعہ پھر ہما رے منظر کو دیکھا۔ وین میں بیٹھی زر مینہ کو دیکھا جس نے چہرے پڑھیٹروں کے نشان تھے۔ اپنے بیچھے تالیاں بجاتے محلے کے بچوں کو دیکھا اور پھر جیسے سارے منظر ڈھند لاتے جلے گئے اور پھر وہ فرش پرآر ہیں۔

☆.....☆.....☆

سارے لوگوں کی کِل کِل میری اماں ہر پڑگئی اور جو کیا زر مینہ نے ٹھیک کیا۔ اُس کامیاں کمبخت تھا ہی اِس قابل کہ اُس گوز ہر دے دیا جائے لیکن و مجھنا میں کسی بدنصیب کونہیں جھوڑوں گی۔خاص کرمیری سُسر ال والوں نے تو میرے گھر والوں اور خاص کرمیری اماں کا پیچھا پکڑا تھا۔ میں کسی بدنصیب کونہیں جھوڑوں گی۔''ثمینہ نے بستر پر خاموش لیٹی ماں کود مکھتے ہوئے خالہ بڑے سے کہا۔

رقیہ بیٹم کوجسم سے سیدھی طرف والے جھے پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا۔اُن کی زبان بند ہوگئی تھی۔اُن کے بلنگ پر اُن کا ایک پیر چھکڑی ہے بندھا ہوا تھا۔ بلنگ سے ذرا فاصلے پرایک پولیس والا بیٹھا اُوگھ رہا تھا۔جس وقت تمیینہ کو پتا چلا تو وہ ہا بیتی کا نبتی خالہ بنو کے ساتھ چلی آئی۔ گوکہ رقیہ بیٹم ل کے کیس میں گرفقار ہوئی تھیں۔وہ مجرم تھیں یا نہیں اِس کا فیصلہ عدالت کوکرنا تھا۔لیکن اِس ملا قات کے لیے تمیینہ نے بہت ہاتھ پیرمارے۔

رویے کا میں کفارہ بھی ادا کروں کی۔لیکن تُو ..... تجھے اللہ نے تؤیہ کی تو لیش ہی نہ دی۔ تیری زبان جو تُو کند ھے پر ڈالے پرتی تھی ، آج خاموش ہے۔ تیری زبان پر فالج گر کیااور رحم کھانے کے بجائے میرادل کرتاہے تیری شکل پرتھوک دوں۔ رقيه يتم يرفالج حرمياتها ـ أن كازبان كے ساتھ ساتھ يہلے دايال حصد مفلوج ہوااور پھر بايال بھي مفلوج ہوگيا ـ اِس ونت اُن کی عجیب می حالت بھی۔اُن کے دونوں ہاتھ معاتی کے انداز میں جڑے تھے اور دونوں بیرآ پس میں جِرْ مُحَةِ تقے۔اُن کا سرتھے ہے او نچاتھا جتنے بھی تکیے رکھلو .....سراو نچار ہتا۔ تکیے پرنہ ٹکتا تھا آ ٹکھوں میں بے بی اور جڑے ہاتھوں سے بلنگ پرلیٹی وہ جھولا سا جھول رہی تھیں۔ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ معانی مانگ رہی ہوں۔ " تخجے اب کون معاف کرے گا۔ رُتی !" خالہ ہونے آنسو بہاتی شمینہ کو ماں کے منہ سے نیکتی رال اینے دویئے کے بلوسے یو نچھتے و کھے کردل ہی دل میں بے پناہ نفرت محسوں کرتے ہوئے سوجا۔

" بھئیا ی اب آپ شانزے ہے بیتو قع مت کریں کہ وہ آپ کو جھک جھک کرسلام کرے گی یا ابا کے لیے تازہ رونی پیائے گی۔ بھئ ہماری بیگم ایک مالدار گھر ہے تعلق رکھتی ہیں اور ای اُن کے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے۔'' فراز نے انتہائی کمر درے کیج میں کھانا پکاتی مال ہے کہا۔

'' تم اتنے بڑے غلام نکلو کے فراز میں نے موجا بھی نہیں تھا۔ ارے میں نے کب کہاہے کہ بیگم صاحبہ روتی ہانڈی كريں۔أس كے ليے ميں ہول ناتمهار ، ماندان كى ملازمدليكن مياں بدرات دن أن كے رنگ برنے كرن، وقت ہے دفت چلے آتے ہیں اور پھر بازار ہے دونے آتے ہیں۔او کی آ داز ہیں گانے سُنے جاتے ہیں اور کل تو بہو بیکم نے حد ہی کردی نہ یو چھانہ کچھا۔ میں و پھتی رہ گئی گلے میں پٹی جیسا دو پٹا بمشکل ڈالا اور چل دیں اینے لیے بالوں والے كزن كے ساتھ فكم ديكھنے۔ بيايہ شريفوں كا گھرہ، محلے والے ديكھيں گے، رشتہ دارسنيں كے تو كياكہيں مے۔'جہاں آرابیکم نے غصے سے کھولتے ہوئے إدھراُ دھرلا پروائی ہے دیکھتے فراز سے کہا۔ بیدہ فراز تونہیں تھاجو أن كَيْ ٱلْحَصْحَالِ شاره و يَكُمَّنَا تَهَا، بِيرَوْ كُونَى اورتها - بِيانِ كَا بِيثَا تُونْبِينِ تَهَا - ہاں بیشانزے كاشوہرتھا -

'' دیکھیں ای جیسی سوسائٹی سے شانز ہے تعلق رکھتی ہے وہاں بیسب باتیں بہت عام ہوتی ہیں۔ بیتنگ نظری صرف ہماری کلاس اور خاص کر ہمارے گھر میں دکھائی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی شانزے سے شادی آپ نے کی ہے اوراب آب ہی شکایتی کررہی ہیں۔ 'فراز نے ساری برائی کا ٹوکراماں کے سر پرانڈ یلا۔

''تو بیٹا! تمہاری گردن پر پستول تفوڑ ابی رکھی تھی۔ تم خوش تھے بتمباری رضا مندی کے بعد بات آ کے برھی تھی۔ بہت خوب بھی بہت خوب۔ اِس گھر میں سب سے بلی گردن میری ہی ہے۔ ابا، بیٹا ہرجرم میرے سر پرڈال دیتے ہیں۔ "معاف میجیے گاای میں نے شادی کی ہے کوئی جرم ہیں کیا۔ اور برائے مہر باتی اب ہروفت شانزے کو برامت کہا کریں، جھے بہت برالگاہاور جب مجھے کسی بھی بات پرکوئی اعتراض ہیں ہے تو آپ کیوں اعتراض کررہی ہیں اورویے بھی جلد ہی شانزے کا ڈیفنس والا بنگلہ تیار ہونے والا ہے۔ میں اُس کے ساتھ وہاں شفٹ ہوجاؤں گا۔ پھر آپ آرام سے رہے گا اپنے رشتہ داروں اور محلے داروں کے ساتھ۔ ' فراز نے انتہائی برتمیز کہے میں کہااور اندر کی طرف بڑھ گیا اور جہاں آ راپرتو جیسے چرتوں کے پہاڑٹوٹ پڑے توے پرروٹی جلتی رہی لیکن اُن کے وِل کی تکلیف اورجلن ہر چیز پر جیسے حادی ہوگئی۔ بیان کا فر ما نبردار بیٹا تھا۔ بیس کی زبان بول رہا تھا۔ اِس کے خیالات وانداز را توں رات کیے بدل مجے۔ بیرتو ایک رات ماں کودیکھے بغیر نہیں رہتا تھا نیا لگ تھر میں جانے کی بات کر رہا ہے۔



جہاں آرا بھٹتے ہوئے سرکودونوں ہاتھوں میں تھاہے سوچ رہی تھیں لیکن وہ بھول رہی تھیں کہ مظلوم کی آ ہ اور اللہ کے درمیان کو کی پردہ نہیں ہوتا۔ وہ بھول رہی تھیں کہ ہمیشہ اُس کو تکلیف دینے ہے ڈروجس کے پاس شکایت کے لیے اللہ کے سواکوئی نہ ہوا در مظلوم کی آ ہ! اللہ تک پہنچ بھی تھی ، اُس کا احساس جہاں آرا بیگم کو ہوا تو وہ کا نب کررہ کئیں۔

''میں تو بھئی اِس گھر کی بذھیبیوں سے تھک گئی ہوں۔اچھی خاضی زندگی تھی خوامخواہ بذنھیبوں کے ٹولے میں آ بچنسی۔اور تو اور میر کی امال کو دیکھووہ ایسی بیار ہوگئی ہیں میں اُن کو دیکھوں،ا پنے بچے کو دیکھوں یار میں تو تھک گئی۔'' شمینہنے اپنی بچپن کی دوست عاصمہ سے کہا۔

'' تمہاری نندگی کہیں بات گئی۔'' عاصمہ نے خاموشی ہے تھن دھوتی اُجڑی صورت ، پیڑی زدہ ہونٹوں والی زرقون کود میکھتے ہوئے سر کوشیانہ کہتے میں یو چھا۔

دونہیں بہن اِن کوکون ہو چھے گا۔امال ابا مزے سے اوپر چل دیے اور اِس کُتیا کومیرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے چھوڑ کئے۔ بیچاری نے بین سے تایا کے بیٹے کو پھنسا رکھا تھا۔ارے وہ ایساز بردست لڑکا تھا۔الین لات ماری ہے اِس کے منبے پر کدرات دن ماتم کرتے نہ تھکتی ہے۔' مثمینہ نے انہائی سفاک سے کہا۔

زرقون جو سخن وجونے کے بعد ، محن میں لگے بیس ریر کھڑی نماز کے لیے وضو کرر ہی تھی ، نے بلٹ کر انتہا گی کلیف ہے تمہینہ کو دیکھا۔

" "تمہاری بندا کی گئی تو نہیں۔ "عاصمہ کوزر قون اچھی گئی۔

''آ تکھیں کس پرنکال رہی ہوزرقون بیگم! دونوں آ تکھیں نکال کڑھیلی پردھردوں گی۔اب یہ گردن کا سریا نکال کر کہاڑ ہے کر کہاڑ ہے کے ہاتھ نے دو۔جن کے بل پرتم پھولتی تھیں وہ اپنی اپنی قبروں میں لیٹے اپنی بے انصافیوں کی سز ابھگت رہے ہیں۔اب اِس گھر میں رہنا ہے تو طریقے سے رہو۔اورسُن لوتم عاصمہ، اِس ناگن کو میں نے بھگا ہے۔ میں جانتی ہول ریکیسی ہے۔'' تمیینہ نے ترقیخ کرعاصمہ کو بھی لٹاڑا۔

'' بھائی میں آ پ کو چھٹیں کہتی لیکن برائے مہر ہائی میرے ماں باپ کے متعلق سوچ سمجھ کر بولا کریں۔'' زرقون استخترین

'' کیوں بولوں سسایک دن بڑے میاں نے مجھے چین سے رہنے نددیا۔ یہاں رہنا ہے تو بیسب سُنا پڑے گا۔ ورنہ باندھوا پنا بوریا بستر اور نگلو یہاں ہے۔ بہت خیراتی اوارے ہیں، جا کر کہیں منہ چھیالو، درنہ کسی اپنے جیسے کو بھنسالو، میں تم کو دھکا دوں ۔کوئی شریف تو تم کو بوجھے گانہیں۔ بڑی آئیں بیگم صاحبہ ماں باپ کی حمایت ۔'' شمینہ دکھے رہی تھی کہ زرقون نے نماز کی نیت باندھ لی ہے لیکن وہ مسلسل بولے جلی جارہی تھی۔

جب سے رفیق احمد زرقون کو اِس بھری دنیا میں اکیلا جھوڑ کرائیے خالق حقیقی کے پاس گئے تھے، زرقون پر اِس گھر میں سانس لینامشکل ہوگیا تھا۔ زری بنیا دی طور پر ایک سیدھی سادی لڑکی تھی۔ باپ اور مال کی زندگی نے اُس کو ایک بجیب سااعتاد بخش رکھا تھا اور جانے والے اینے ساتھ اُس کا حوصلہ، اعتاد ، خوشی ، تحفظ ، ہر چیز لے گئے۔

اُس نے تمیینہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہار گئی اور وہ جیتی بھی کس بل یُوتے پر۔اُس کا بھائی اُس کو اُس نے تمیینہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہار گئی اور وہ جیتی بھی کس بل یُوتے پر۔اُس کا بھائی اُس کو اُس کے درجی میں کی اُخر دورت رئیس کے میں اُن میں کو اور وہ جیتی بھی کس بل یُوتے کیے۔اُس کا بھائی اُس کو

مارنے کمٹراہو گیا تھا۔ کیساغم لگا تھا اُس کو جب عرفان نے اُس کو گالی دی تھی۔ کیسی نالیہ محب میں آئے ہوئی اس کے میں شور میں انداز کا میں اس کے میں میں اور میں میں ا

كيسى ذات محسوس ہوئی تھی اُس كو جب تملينہ نے اُس كی ڈائری كا وہ ورق جواس نے رات كی تنہائی میں فراز

ووسيزه 213

کے لیکھاتھا، ہر جانبے والے کو پڑھ پڑھ کرسُنا یا تھا۔ کیمادل نو چاتھا اُس کا اِن لوگوں نے ۔موی ، رفیق احمد کے انقال پرآئی تھی کہ ڈاکٹر نے مس کیرج کا خدشہ کودا پس جانا تھا۔ وہ پر یکیھٹ تھی۔ یہاں کے حالات کا وہ اِس قدر شینش لے دہی تھی کہ ڈاکٹر نے مس کیرج کا خدشہ ظاہر کیا تو زرقون نے زبردتی اُس کوابا کی شم اور اللہ رمول کا واسطہ دے کر واپس اُس کے گھر دئی بھیج و یا تھا۔ شمینے تو چندوں بھی اپنے اوپر غلاف نہ چڑھا سکی اور زری کی زندگی اُس نے اُس کے ہی گھر میں نگ کردی۔ لیکن زری کیا کرتی ،موائے مبر کے ،اور وہ مبر کردہی تھی۔

''لوبھئی امال کھالو۔''ثمینہ نے انگلیوں کے درمیان ڈبل روٹی مسل کررقیہ بیٹم کے منہ میں ڈالی۔رقیہ بیٹم منہ نہیں چلا سکتی تھیں تو اُن کوتقریبا ہیں کرکھانا کھلا نا پڑتا تھا۔

یں چوں میں میں میں میں کوایک مشورہ ویتی ہوں۔ ہاتھ مرے بھی تو سوالا کھ کا ہوتا ہے۔ تمہارا یہ گھر بہت مہنگا ہے، کم از کم ایک سے ڈیڑھ کر دڑ کا ہوگا۔ تم سب سے پہلے اِس کا نئے کو نکالو۔ اِس کی شادی کر دو۔' عاصمہ نے دہیے دہے انداز میں دیوارسے ٹیک لگائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ قرآن پڑھتی زری کو بلٹ کردیکھتے ہوئے کہا۔

''ادر کیاتہ ہاری نذبولتی نہیں ہے۔' عاصمہ نے ایک بات ختم کرتے ہی ددسری بات ہو تھی۔ ''ارے بہت کمی زبان ہے اِس کی کین کس سے بات کرے گا۔ میں تو اِس بدنھیب سے بات کرتی ہی نہیں بلکہ اس کے سائے سے بھی ددر رہتی ہوں۔ کم بخت ماں باپ کو کھا گئی۔ تایا تک نے رشتہ نہیں لیا۔ ارے ہماری امال کہتی تھیں کہ بدنھیبوں سے ددر رہنا چاہیے۔ تہماری نظر میں ہوکوئی رشتہ تو تم دکھا دو کین بھائی یہاں پچھیس رکھا ہے۔کوئی خالی ہاتھ اِس

بدلھیں کی پوٹ کولے جانا جاتے آئے درنہ پڑی سرلی رہے میں توایک دیجی ہیں دینے کی اِس کم بخت کو۔'' ''میری بچی کوزیور کا بہت شوق ہے۔میرا دل جاہتاہے اِس کے بارات کے سوٹ پرسونے کے بھول ککوا وَل۔'' فہمیدہ بیگم نزیس کے جن سے معرف تیسے نور رکھن سراہ ماری اُق میں سے ایک میں میں تعدد فتر سے سے اُن میں میں میں میں میں میں م

نے زری کے جبیز کے صندوق سے اُس کا نخواب کا جوڑا نکا لتے ہوئے، پیچھے پلیٹ کراخبار پڑھتے رقیق احمد سے کہا۔ '' ہاں بھئی! میہ بات آپ کئی دفعہ کہہ چکی ہیں۔ میں نے حساب لگوانیا تھا۔ دس تو لے میں تقریباؤھا کی مو پھول بنیں گے۔ میں نے الگ رکھ دیا ہے دس تو لے مونا، بنوا دیجھے گا بیٹی کا جوڑا اپنی خواہش کے مطابق' رفیق احمہ نے

مسکراتے ہوئے محبت سے بیٹی تے جیز کی ایک ایک چیز گوا حتیاط سے ٹرنگ میں رکھتی بیوی ہے کہا۔ ''در محد معرف میں ایک تاریک کی تاریخ میں میں میں ایک جیز کو احتیاط سے ٹرنگ میں رکھتی بیوی ہے کہا۔

''اور بھی میں تو بھانی جان ہے کہوں گی کہ کہ کی میں تان کے ساتھ سیٹ لے کرا سے گا۔ میری ایک ہی تو بھی ہے۔ میں انشاء
اللہ اپنی پی کوشنرادیوں کی طرح اِس گھر سے دخصت کروں گی۔' فہمیدہ بنگم نے ٹرنگ کوتالانگایا اور میاں کے پاس آ بیٹیوس۔
''ارے بھی بھائی جان اور بھائی جان کا جودل چا ہے لے کرآ کیس۔ میں خودا پی بیٹی کوتا ج پہنا کر دخصت کروں گا۔
انشاء اللہ ایک شادی کروں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اللہ وہ دن لے کرآ ئے۔' رئیں احمہ کے لیجے میں ایسا آرمان تھا کہ
کمرے میں مال باپ کے لیے چائے لے کرآ تی زری کوا بی قسمت پر رشک اور اپنے مال باپ پر بے انتہا پیار آیا۔
کمرے میں مال باپ کے لیے چائے لے کرآ تی زری کوا بی قسمت پر رشک اور اپنے مال باپ پر بے انتہا پیار آیا۔
کمرے میں مال باپ کے لیے چائے گا کہ کوتا ہوتا ہے،خواب بنتے مال باپ کیا جانیں۔ برسول پر انی ، ایک بات نے ذری کوخون کے آنسور کا دیا۔

" ہائے ای کاش آپ ہوتیں! ہائے ابا! ایسی ذلت کا تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ 'زری نے قر آن کو سینے سے لگا کر سیجتے ہوئے ماں باپ کو یاد کیا۔

دوشيرة 214

جو چہن خزاں ہے اُجڑ گیا میں اُسی کی فصلِ بہار ہوں 'زری کے لیے آنسوؤں کورو کنامشکل ہوگیا۔وہ جوہنتی بہت خوبصورت تھی۔ آج بہت روئی تھی اور کوئی آنسو پونچھنے والا نہ تھا۔کین کیا واقعی کوئی آنسو پونچھنے والا نہ تھا۔ دونہدی کی جو بی تاریخ

دونہیں کوئی ہے! کا تب تفتر ریأس کے آنسوؤل کود کھے رہاتھا اور اُس کا قلم تیزی ہے پچھ کھے رہاتھا۔''

''السلام وعلیکم! ڈاکٹر تابندہ میں پاکستان ہے عرفان بات کرر ہاہوں۔''جیسے ہی تابندہ نے ایک غیر مانوس نمبر دیکھا تو فون اٹھالیااور دوسری طرف عرفان کی آ وازسُن کراُس کے ماتھے پربل پڑگئے۔

ال احمق کو میرٹرک کس نے سکھادی۔ توبہ ہے، احمق، گدھا، نمبر بدل بدل کر اب فون کر رہا ہے۔ اس کو صبر کیوں نہیں آئجا تا۔ اس کا مال ..... اُس نے ایک نظرانہ آئی خوبصورتی ہے ڈیور یک گھر کو دیکھا۔ آتش دان کی بھتی ہوئی آئے تا اس کا مال دون سے نیویارک گیا ہوا تھا۔ وہ طبیعت کی خرابی کی دون سے نیویارک گیا ہوا تھا۔ وہ طبیعت کی خرابی کی دوبہ سے اُس کے ساتھ نہیں گئی ہی۔ ڈاکٹر احمہ جمال نیویارک سے ریذیڈینس کرنا چاہتا تھا۔ ارادہ تو ڈاکٹر تابندہ سنبل کا بھی ریذیڈینس کرنے کا تھا لیکن احمہ جمال نے بہت محبت سے اُس کو اپنے بازووں میں جرکر، اُس کے ماتھ پرمجت کی مہر شبت کرتے ہوئے اُس کو من تا کہ دیا تھا۔ احمہ جمال چاہتا تھا اس اب تابندہ سنبل کے مستبہا لے، اور فیکی بنائے اور ڈاکٹر تابندہ سنبل بہت شاطر ہونے کے باوجود بھی تو ایک عورت ہی نا اور عورت مردی محبتوں کے دولفظوں فیملی بنائے اور ڈاکٹر تابندہ سنبل بہت شاطر ہونے کے باوجود بھی تو ایک عورت ہی نا اور عورت مردی محبتوں کے دولفظوں ہے اور چراس کا محبوب جس سانجے میں چاہتا ہے اس کو ڈھال دیتا ہے اور دوخی خوتی ذوتی ذھل جاتی ہے۔ دہ محبوب کی مجبت میں ہار جاتی ہے۔

" فرِ اکثر صاحبہ! "عرفان کی آواز اُ بھری اور تابندہ سنبل نے غصے سے نون کو گھور ااور پھر .....

'' دیکھیے یہاں کوئی ڈاکٹر تابندہ نہیں رہتی۔ بینغلط نمبر ہے۔ برائے مہر یا ٹی آئندہ اِس نمبر پرفون مت سیجیے گا۔'' · ' دیکھیے یہاں کوئی ڈاکٹر تابندہ نہیں رہتی۔ بینغلط نمبر ہے۔ برائے مہر یا ٹی آئندہ اِس نمبر پرفون مت سیجیے گا۔'

اُس نے بہت رُکھائی سے کہا۔ ''کیسی با تیں کررہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ! آپ کو میں نے اپنی ساری جائیداد دے وی اور آپ ایسی با تیں کررہی ہیں۔ میں آپ پرمقدمہ کروں گا۔ میں آپ کے خلاف ایف آئی آردرج کروا دُل گا۔''عرفان دھاڑا۔

'' مسٹر آرام سے بات کرو۔نہ میں تم کو جانتی ہوں اور نہ ہی گیڈر بھبکی سے ڈرتی ہوں اور مسٹر جہاں دل چاہے F.I.R درج کروا کے میں نہ پاکستان کواور نہ تم کو جانتی ہوں اور نہ ہی میں بھی واپس آ وک گی۔'' اور پھر اس نے دوسری طرف عرفان کی بات سننے بغیر فون بند کر دیا اور پھر سم نکال کر آتشدان میں ڈال دی۔اور سم اِسی طرح لمحوں میں جسم ہوگئی جیسے عرفان کی حماقتوں سے اُس کا خاندان۔

عرفان چندلمحول تک پھرائی آتھوں سے فون کودیکھارہا اُس نے سُن ہوتے دماغ اور ہاتھ پیروں کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی عبداللہ کی ابیوی کی رپورٹ کودیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔ اُس کولگا۔ وہ اکیلارہ گیا ہے۔ اُس کو مان کی محبت بھری آغوش اور باپ کے مشورے کی شدید طلب ہوئی۔ اُس نے اپنے دونوں خالی ہاتھ دیکھے اور پھران ہاتھ دیکھے اور پھران ہاتھ ویکھے اور پھران ہاتھ دیکھرا ہو۔

☆.....☆.....☆

: (دوشیزه 15)

'بیٹائم دین کی بات کررہے ہونائم اللہ اورائس کے رسول کی بات کررہے ہو۔ چہرے کواللہ کے رسول کی سنت سے بائم دین کی بات ہو۔ تو میرے بجے شادی بھی توسکت ہے نا۔ تو کیائم اس سنت پول ہیں کرو ھے؟ تو کیائم سنتوں اور فرض میں سے اپنی ہولت اور مرض کے احکام چھانٹ لو گے؟ دین میں مرضی ہیں چلتی، دین بجالانے کا نام ہے۔ ہم دین میں سے اپنی ہولت اور مرض کے احکام چھانٹ لو گے؟ دین میں مرضی ہیں چلتی، دین بجالانے کا نام ہے۔ ہم دین کی طرف آئے ہوئم کو اللہ نے ہدایت دی۔ تو ہدایت کو پوری طرح قبول کرو تہاری ماں کی خواہش ہے، تو ماں کا اولا دیر تق ہے۔ ایک نیک عورت سے نکاح، ایک اجھے مسلمان خاندان کی بنیاد ہے۔' ڈاکٹر احمد خیب سے جب مرتفی نے ذکر کیا گائی کی اولدہ اُس پرشادی کے لیے زوروے رہی ہیں لیکن اُس کا اعتباراب عورت پر ہے اُکھ گیا ہے۔ وہ اپنی باتی ماندہ زندگی بھلائی کے کا موں اور دین کی تملیغ پرصرف کرنا چاہتا تھا۔ اُس کو خورت بیں جانا تھا۔ اُس کو نائیس جانا تھا۔ اُس کو نائیس بیا چلاتھا کہ سول کی رضا ہے۔

زندگی میں اب بیا چلاتھا کہ سکون کیا ہوتا ہے؟ وہ سکون کو گو دنائیس چاہتا تھا۔

''ہمارے دین میں خاندان بنانے کو ایمیت دی گئی ہے۔ تم خاندان بناؤ۔ بیاللہ اورائس کے رسول کی رضا ہے۔

بر تمہاری ماں کی خواہش ہے۔'

مرتضی جب عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر آیا تو اُس کو ڈاکٹر احمد خیب کی بات یا دا آئی۔

مرتضی جب عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر آیا تو اُس کو ڈاکٹر احمد خیب کی بات یا دا آئی۔

مرتضی جب عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر آیا تو اُس کو ڈاکٹر احمد خیب کی بات یا دا آئی۔

مرتضی جب عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر آیا تو اُس کو ڈاکٹر احمد خیب کی بات یا دا آئی۔

سین انگیوں ہے۔ اس کے بات اور اس کے اس کوڈاکٹر احمد منیب کی بات یاد آئی۔
مرتضی جب عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر آیا تو اُس کوڈاکٹر احمد منیب کی بات یاد آئی۔
میں جانتا ہوں ، سب بھتا ہوں کین میں ایک انسان ہی تو ہوں۔ میں کی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر میں کسی لڑکی سے نکاح کروں گا تو میں اُس ہے جب نہیں کرسکتا۔
کرسکوں گا۔اُس لڑکی کی زندگی ایک امتحان بن جائے گی۔ میرااپنے دل پڑا فقیار نہیں۔ میں اب محبت نہیں کرسکتا۔
مرتضی نے اپنے آپ ہے کہااور تھے پر سرد کھتے ہوئے سائیڈ میسل پرد کھے لیسپ کی لائٹ آف کردی ۔
مرتضی نے اپنے آپ ہے کہااور تھے پر سرد کھتے ہوئے سائیڈ میسل پرد کھے لیسپ کی لائٹ آف کردی ۔
مرتضی نے اپنے آپ ہے کہااور تھے برسرد کھتے ہوئے سائیڈ میں اریک چین میں لڑکا ہوا وہ موثو گرام اُس کی آٹھوں کے سین انگلیوں ہے اُس کے بالوں کو سہلار ہی تھی۔ اُس کے گلے میں باریک پین میں لڑکا ہوا وہ موثو گرام اُس کی آٹھوں کے سائے لہرار ہاتھا۔ اُس کا چرہ جھکا ہوا تھا۔ اُس نے سر پر نمازی طِرح سفید دو پٹالیپیٹا ہوا تھا۔ سفید آستیوں میں ہے اُس کی دودھیا

کلائیاں و مک رہی تھیں۔ اُس کی انگلیوں میں ایک عجیب تا شیرتھی، ایک ٹھنڈکٹھی، ایک اطمینان اور ایک محبت تھی۔
اُس کی آئیسیں ایک محبت بھرے سرور کے تحت بند ہوگئیں۔ وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ سکون اطمینان، اور محبت نے اُس کواپنے حصار میں لے لیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سسکیوں ہے اُس کی آئی تھی تو وہی لڑکی جس کا چہرہ، وہ و مکی نہیں پار ہا تھا، جس کا چہرہ وہ وہ میں تھی۔ وہ اللہ کے حضور گر گرار ای تھی۔ وہ دیا ہے اُٹھا اور اُس

کے قریب جابیفا۔ اُس نے اُس کے قریب جاکراُس کی سرگوشیاں، جودہ اپناللہ ہے کرتاچاہ رہی جماناچاہیں۔

'' میرے مالک، میں تھک گئے۔ میرے لیے رونے والے، میرے لیے دعا کرنے والے، میرے مال باپ
تیرے پاس ہیں، میں یہ سب نہیں سبہ عتی۔ ایک ذلت، میرے مالک! ایس تنہائی، ایس بے چارگی، میرے اللہ میاں! بس جو تحق بھی آپ نے میرے نفیب میں کھا ہے، اُس کو بھیج دیں۔ اللہ میاں جھے پناہ چاہے۔ اللہ میاں میں منم میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ بس اللہ مجھ پر رحم کر دے۔'' اُس کے بعد اُس کے لفظ اُس کی سسکیوں میں مرخم ہونے گئے۔ مرتضیٰ نے اُٹھ کر میز پر سے جگ میں سے پانی تکال کر اُس کو دیا۔ جس کو اُس لاکی نے نہیں لیا بلکہ وہ سبکیوں کی آور بجدے میں اُس کا وجود کر زنے لگا۔ اُس کی سسکیاں سارے کر سے میں گو نجے لگیں۔ مرتضیٰ سبکیوں کی آواز پر گھبرا کر آئی تھیں کھول دیں، کر سے میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن زمین پر ایک جائے نماز بچھی تھی اور نے سسکیوں کی آواز پر گھبرا کر آئی سے بچرا گلاس بھی رکھا تھا۔ مرتضیٰ گم صم اُس گلاس کو دیکھ رہا تھا اور اُس کی آئی ہوں کے اُس جائے نماز کے بیاس یانی سے بچرا گلاس بھی رکھا تھا۔ مرتضیٰ گم صم اُس گلاس کو دیکھ رہا تھا اور اُس کی آئی تھوں کو اُس جائے نماز کے بیاس یانی سے بچرا گلاس بھی رکھا تھا۔ مرتضیٰ گم صم اُس گلاس کو دیکھ رہا تھا اور اُس کی آئی تھوں کے اُس جائے نماز کے بیاس یانی سے بچرا گلاس بھی رکھا تھا۔ مرتضیٰ گم صم اُس گلاس کو دیکھ رہا تھا اور اُس کی آئی تھوں کے اُس جائے نماز کے بیاس یانی سے بچرا گلاس بھی رکھا تھا۔ مرتضیٰ گم صم اُس گلاس کو دیکھ رہا تھا اور اُس کی آئی تھوں کے اُس جائے نماز کے بیاس یانی سے بھرا گلاس بھی رکھا تھا۔ مرتضیٰ کو مسکیاں سام کی نماز کے بیاس یانی سے بھرا گلاس بھی رکھا تھا۔ مرتضیٰ کی میں میں کو کی بھر بیا تھا اور اُس کی اُس کی کی کھوں کے کہا تھا کی کو اُس کی میں کو کی بھر اُس کی کی کھوں کے کی سسکیاں سام کی کی کھر کی کھی کی کی کور کی کھر کی کو کی کو کی کھر کی کر کھر کی کھوں کے کی کی کھر کی کور کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کر کر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھ

دوستره 216 ع.

☆.....☆.....☆

'''کئی ماہ ہو گئے ہیںاُن کی شادی کو۔''زرتون نے سو کھے ہونٹوں اورنم آئھوں کے ساتھ خالیہ بٹو کو بتایا۔ سرید " یا الله! اِ تنابر اظلم کرنے میں ، میں بھی شریک تھی۔ بیٹا مجھ کومعان کردینا۔ میں بنہیں کہوں گی کہ میں بےقصور " ہوں ۔ ہمیں میں تمہاری قصور وار ہوں ۔ میں بدنصیب انسانوں کوخوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھی ۔ میرا تو میں سیمین ا تنامنه بھی ہیں ہے کہ میں تم سے معافی ما تک سکوں نیکن پھر بھی میری بچی تم مجھے معانب کر دو۔ میں نے اتناظلم کیااور تم نے میرے بیٹے کے علاج کے لیے اپناساراز بوردے دیا۔ تم کون ہو؟ تم اِس دنیا کی بای تونہیں ہو۔ آفرین ہے أس ماں پرجس نے تم جیسی بیٹی کو پیدا کیا۔بس میری بچی مجھ بیوہ بدنصیب پرایک اور رحم کر دو۔ مجھے معاف کر دو۔اللہ کے داسطے جھے معاف کردو۔' خالہ بۇزرقون کے آگے ہاتھ جوڑے،روروکرمعافی مانگ ربی تھیں۔ "" پاس طرح کی با تیں نہ کریں۔ مجھے آپ ہے کوئی شکایت نہیں ہے اور ویسے بھی خالہ بڑیں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ کیونکہ میں جانتی ہوں جب اللہ ہم کو ہماری مرضی کی چیز دیتا ہے تو ہمیں شکرادا کرنا جا ہے گہم نے جو حایا اس نے وے دیا اور جووہ ہماری مرضی کی چیز ہمیں نہ دے تو ہمیں اور زیادہ شکر اوا کرنا تھا ہے کہ اب وہ ہمیں ا پنی مرضی ہے دینا جا ہتا ہے۔ اور میں جانتی ہوں اللہ تعالیٰ جب اپنی مرضی ہے کوئی چیز دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔میرے ماں باپ ملے گئے۔میرے دل میں ایک زخم کی طرح اُن کی یاد ،اُن کی مجبتیں بل رہی ہیں۔ کیکن کسی کے مطلے جانے میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہرکام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بس بیاللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس انسان کوکس کام کے لیے مینتا ہے۔افسوس اس بات کانہیں کہ ہماری زندگیوں میں اتناز ہر گھولا گیا،افسوس اس بات كا ب كدالله نے إس كام كے ليے آپ كو پات ميرے وہ رشتے جن پر ميں اپنى ذات سے زيادہ بھروسه كرتى ہوں۔اُن رشتوں کامُنہ کالا ہوا۔آپ میری ای کی کزان بھی ہیں اور دوست بھی ،آپ میرے لیے قابلِ احرام ہیں ، اِس لیے بلیز اِس طرح ہاتھ نہ جوڑیں۔' زرقون نے خالہ بنؤ کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھوں کو کھو لتے ہوئے کہا۔ "الله تم كوخوش رمعے بيٹا۔ الله تم كوزندگي ميں ہر سكھ اور آ رام دے۔ ليكن ميري جي تمہاري اعلی ظرنی نے آج مجھے جس یا تال میں پھینکا ہے وہ میں تہرین بتا بھی نہیں گئی۔ آج اپنے مرے ہوئے بیٹے کی قسم کھا کر میں تم سے کہتی ہوں کہ زندگی میں بھی بھی تم کومیری ضرورت پڑی تو میں تہارے ساتھ ہوں۔میری بچی اپنے آپ کو بھی اکیلائیں سمجھنا۔ کو کہ سہ بات کہنے کا میرامند تو نہیں ہے لیکن پھر بھی تم مجھے اپنی مال کی طرح مجھو لیکن بیٹا بیتو بتاؤ کہ بھائی رفیق احمد کوا جا تک کیا ہوا تما؟ " خاله بونے آنسو بو مجھتے ہوئے، سینے میں انگراایک سوال بوچھا۔ "اما کو .... " زری کے منہ سے نکلا۔ ☆.....☆.....☆

" بعالى آب عنان كوسنعالي من عبدالله كودوائى بلاديق مول-" زرتون في بخار ميس تصكتے عبدالله كوكود ميں

لیتے ہوئے تمینہ سے ہا۔ ''ارے کیادیکھوں میں اپنے بچوں کو، اندراماں گندگی میں تھڑی پڑی ہیں۔ میں نے عرفان سے کہا بھی تھا کہ اماں کے لیے ڈائپر نے آپنے گا۔ لیکن اُن کا تو پائی نہیں چاتا۔ کن چکروں میں گئے رہتے ہیں۔ امال کو بھی صاف سرتا ہے۔ اللہ معاف کرے بد بوکی وجہ سے تاک نہیں دمی جارہی۔ ارے بلکہ بھئ تم میرے بچے کو تو جھوڑ و ۔ تم تو ویسے ہی بہت بدنصیب ہو۔ جس کے قریب جاتی ہووہ پھٹکا نہیں کھا تا۔ ارے میں تو بدنصیبوں میں کھر کرخود کو بھی برنعیب بھنے کی ہوں۔تم ایسا کروہتم جا کر ذرااماں کوصاف کر دو۔ میں اپنے بیچے کوخورد دائی بلا دوں گی۔''ثمینہ نے زرقون سے کہتے ہوئے عبداللہ کوائی طرف کیا۔

''بعانی میں .....''زرقون نے تھوک نگلا۔ ''ہاں.....ہاں بھئیتم اورکون .....ظاہر ہےتم لوگوں کی بدھیبی کی وجہ ہے سارے کھر میں جھاڑ وی پھڑٹی ہے۔اب کو تی نرس ر کینے کی تو ہماری سکت ہے ہیں اور ظاہر ہے میں تو اپنی امال سے بہت محبت کرتی ہوں۔اُن کو لا وارث تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔اور جمعنی

أن كى كندگى بھى صاف نہيں كرسكتى \_ توجاؤ جا كرا مال كى صفائى كردو \_ جاؤ! كھڑى كيوں ہو۔' ثمينه كى آواز تيز ہوئى \_ " کیابات کررہی ہیں آپ؟" اور زری تم کو کیا ہو گیا ہے۔ یارتم کیے بھول رہی ہوتم ایم ایس می پوزیش ہولڈر

الوى ہوتم تو اللیج بر کھرى ہوكر جب بولنا شروع كرتى تھيں تو سامنے والے كے ليدينے چھوٹ جاتے تھے۔ تم كوكيا

ہو گیا۔تم یا گل تو نہیں ہو گئی ہو۔''

زس جوآج صبح ہی لندن ہے آئی تھی اور اِس وقت زری ہے ملنے آئی تھی تو شمینہ کی باتیں اور زری کی خاموشی نے اُس کوجیرت زدِه کردیا۔زری کوالیی شرمندگی ہوئی کہ وہ نظرین نہیں اُٹھاسکی۔وہ اپنی واحد دوست سے بیجمی نہ یو چھکی کہتم اب آئی ہو؟ اب جب میری ساری کشتیاں جل گئیں۔اب جبکہ میرے دونوں ہاتھ میرے دل کی طرح غالی رہ گئے ہیں۔زمس تم اِس وقت کیوں آئی ہو۔میری ذلت ،میری رسوائی ،تمہارےسامنے .....یااللہ! کاش زمین بھٹ جائے اور میں اُس میں ساجاؤں ، زری نے کانیتے وجوداور بری آئھوں کے ساتھ جیسے اپنے آپ سے کہا۔ " لوجعتی یک ندخد وو در ایک کم تھی کہتم بھی آئٹیں۔ بی بی بیدہارے کھر کا مغاملہ ہے اور ہارے کھر کے معاملات میں سی ایرے غیرے کو بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔اور چلو لی بی مظلوم! جا کراندرجو کہاہے وہ کرو۔'' ثمیینہ نے زرقون سے کہا۔

'' پھو پو! پھو بو ....'' عبداللّٰدز رقون کی طرف ہاتھ بڑھا کررونے لگا۔ '' ارے جاؤا پی پھو پوکم بخت، بدنصیب کے پاس۔'' ثمینہ نے غصے سے عبداللّٰد کوزری کی گوو میں تقریباً پنجا اور اندر چکی کئی کیونکہ اندر کے رقبہ بیٹم کی عجیب می ڈراؤنی آ وازیں آ رہی تھیں۔

'' زری .....' نزمس نے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے زری کی کمرکوسہلاتے ہوئے کہا۔زری اپنی دوست کے سینے سے لکی رور ہی تھی، بلک رہی تھی کتنے آنسوجوائ نے اپنے آپ سے بھی چھپار کھے تھے وہ آنسوایک تواتر سے بہدر ہے تے۔روتے روتے اُس کولگ رہاتھا کہ اُس کا دم نکل جائے گا۔''میری جان! زرقون! پیسب کیا ہے ،تم کو کیا ہو گیا ہے؟'' '' بس نرگس میری ہمت جواب وے گئی، میں تھک گئی۔ میرا دل ہی نہیں جا ہتا کہ میں ریز سے کروں۔ اِس عورت کی زیاد تیوں نے میرے اعصاب توڑ دیے ہیں۔ بیسی کتنی بُری چیز ہوتی ہے، یہ کوئی مجھے یو چھے۔ زگس میں اکیلی رہ گئی ہوں۔''زرتون نے دونوں خالی ہتھیلیوں کو دیکھتے ہوئے کہاا درایک بار پھرر و نے لگی۔

" الیکن زری اِس طرح ہمت تو نہیں ہارتے نا۔ اِس طرح اپنے آپ کوایک آ سان شکار کی طرح دوسروں کے آ کے تھوڑ ای مھینگ دیتے ہیں۔"

دونہیں ایسانہیں ہے۔ میں نے شروع میں بہت ہمت کی احتجاج کیا۔اینے حق کے لیے لڑی بھی اور اپناحق جنایا بھی الین زمس، کھینیں ہوا۔میری کون جنایت ہے۔کون کے گاکہتم غلط ہو،میری بی محک ہے۔عرفان بعائی ا بني بيوى كى المنكمول سے ديكھتے اور اُن كے كانول سے سنتے ہيں۔ اور سيورت سيورت اِتنى برى ہے۔ بيات كو ا پئی بیوی فی است دیسے دیسے اور ان میں میں سے اور ان میں میں است دیں ہے۔ اس طرح بلفنا جانتی ہے کہ ایک کیجے کے لیےتم خود بھی جیران رہ جاؤگی۔'



WWW.RAKSOCIE '' پلیز میں فراز کا نام بھی سُنتانہیں جاہتی۔'' زرتون نے ہاتھ اُٹھا کرنرٹس کوٹو کا اورنرٹس چپ ہوگئی کہ زری کا لہجہ قطیعت کیے ہوئے تھا۔ 'آ فاب بھائی ٹھیک ہیں۔'زری نے اپنے آپ کوکنٹرول کرتے ہوئے موضوع بدلنا چاہا۔ "أ فأب فيك بين-ساري دنيا فيك يه، آرام سے ب-مسكله بتهارا- مين تهار بے ليے ايك رشتہ لے كرآئى تھی۔ اِس وجہ سے میں پاکستان آئی ہوں۔''زگس نے سر گوشیانہ انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے زری ہے کہا۔ ایک ہو "اونہیں شادی!" میری شادی کا تو تم خیال جھوڑ دو۔ ابھی کھے ہفتے پہلے تایا ابا، میراایک رشتہ لے کرآئے متقرتو ہمارے کھرسے صاف انکار کر دیا۔ تایا ابانے تو بیماں تک کہد دیا تھا کہ میں ساراخر چہخو داٹھاؤں گالیکن ہمارے بھائی بھاوج نے صاف انکار کر دیا۔' '' تو کیا بیلوگ تمهاری شادی کرنانہیں جا ہتے ۔''زمس جیران ہوئی۔ '' پہانہیں اِن لوگوں کی کیام ضی ہے۔ویسے تو ہرآئے گئے سے بھانی مجھ بدنصیب کے دشتے کے لیے کہتی پھرتی '''یہ میں نامید ملید کی کیام ضی ہے۔ویسے تو ہرآئے گئے سے بھانی مجھ بدنصیب کے دشتے کے لیے کہتی پھرتی ہیں۔''زری نے حیران بیٹھی زمس کو بتایا۔ ''خیرزریٰ!تم اپنے آپ کواکیلانہیں سمجھو۔ میں ،موی اور سب سے بڑھ کر اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم نے زید کی میں سی کے ساتھ پڑانہیں کیا تو یا در کھوتمہارے ساتھ بھی پُرانہیں ہوگا۔اللہ کے رحم اور انصاف سے اُمیدر کھو۔''زیس نے اُس کوسلی دی۔'' اچھا یہ بتاؤ تمہارے اباکو کیا ہوا تھا۔ حد ہوگئ ہے گھر میں داخل ہوتے ہی ایسی غیر متوقع میچویشن نظراً فی کہ میں تم سے پُرسہ کر ہی نہیں سکی۔اللہ میں تم کو بتانہیں سکتی جب ای کا فون آیا تو مجھ پر کیا گزری آگی۔'' '' ابا کو....بس میں بدنصیب بھی۔میرےابا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔''زری ایک دفعہ پھرر ونے گئی۔ '' پلیز میری جان ایس با تیں نہ کرو۔میری بہن میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔' '' کیا ہواا با .....' اُس نے سینے کو دونوں ہاتھوں سے سیختے در دکی شدت میں ترکیے باپ سے پوچھا د ' بس بیٹا سینے میں در دہور ہاہ ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہور ، تک ہے۔تم بھائی جان کوفون کردو۔'' رقیق احمد نے درد کی شدت سے تراہے ہوئے گھبرائی ہوئی بی سے کہا۔ ''عرفان بھائی پہلے آ ہے گئے کرآ ہے۔'زری نے گھرا کر پیچھے کھڑے عرفان ہے کہا۔ ''کہاں کی میکسی ….؟''ایبالگاجی*ے عر*فان اینے جواسوں میں نہیں ہو۔ ‹ ، کہیں کی بھی بھائی! کارڈیو کی ، آغا خان کی کہیں گی بھی،جلدی کریں۔ابا کواسپتال لے کرجانا ہے۔زری تیز تیز بولی اور عرفان تیزی سے ملیٹ گیا۔ "ابا آپ کو چھنیں ہوگا۔ آپ ٹھیک ہیں ابا ، ابا ہمت کریں۔ ابا پلیز میرے لیے ہمت کریں۔ ابا مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ابا مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ 'زری نے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے کیکن زند ھے ہوئے لیج میں باپ سے کہا۔وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کرآ ہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سیڑھی اُتر رہی تھی۔ "بنامیری طبیعت خراب موری ہے۔میرے اندراب مت نہیں ہے۔ "رین احمہ بے کی ہے آخری سیرهی پر بیٹے گئے۔ " كوئى بات نبيں ابا ابھائى نىكسى كے كرآنے والے ہیں۔ بس ابا اسپتال چل رہے ہیں۔ ابا پلیز ہمت كریں۔ آپ تو بہت ہمت دالے ہیں۔" اُس نے تمییز کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے باپ سے کہا۔ کمرے میں پھیلا اندھیرا اِس بات کا علائن کرر ہاتھا کہ تمینہ گہری نیندسور ہی ہے۔ درد کی ایک نیس زری کوانے سرمیں اُٹھتی محسوس ہوئی۔

" بيٹالگناہے وفت ختم ہوا۔" ریش احمد کی آ واز کرزی۔" اللہ نہ کرے ابا۔" زرقون کا نب اُتھی '' بیٹا میں تم سے راضی ہوں۔' رفیق احمد کا لہجہ بجیب ہوا۔زرقون خاموش رہی۔اُ س کواپنادل ڈ وہتا محسوس ہوا۔ " بیٹا عبداللہ بیار ہے۔ بیٹا وہ بہت بیار ہے۔عبداللہ بہت بیار ہے۔تمہارے ساتھ لوگوں کا روبیرمیرے لیے تکلیف دہ ہے۔ بیٹاتم روتی ہوتو سمجھومیں روتا ہوں۔ میں تکلیف میں ہوں۔'' "ابا آپ اتی فکر کیوں کررہے ہیں، وہ ٹھیک ہوجائے گا۔" اُس نے اسپتال کے بستر پر کیٹے باپ کے وونوں ہاتھوں کومجیت سے چومتے ہوئے کہا۔" اور میں خوش ہول۔ " زندگی اکثر ہمیں وہ بیں دیتی جوہم جاہتے ہیں لیکن بیٹا زندگی میں جو ملے اُس کو بخوشی قبول کرنا ہی مومن ک نشانی ہے۔ لیکن عبداللہ کی رپورٹ معبداللہ کی رپورٹ مجھ تے بیس پڑھی گئی۔ اور بیٹائم ..... تم میری جان ..... 'رفیق احدکوایک بار پھر سینے میں شدید در د کا احساس ہوا۔ " لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحِمَدُ رَسُولَ اللَّهِ." ''کیا ہوا میرے بھائی کو.....' نفیس احمد کی گھبرائی ہوئی آ واز پراُس نے بلیٹ کر دیکھا۔اوراُس کیے آرفیق احمد کے ہاتھ کی کرفت اُس کے ہاتھ میں ڈھیلی پڑ گئے۔"ریش میرے بھائی۔" '' ابا .....''زری کی چیخ میں نفیس احمد کی آ وازا درعرفان کی ڈاکٹر کو پیکارتی آ واز ڈوب سی گئی۔اورفراز جس نے کئ ماہ کے بعد زری کودیکھا تھا۔اُس کے دل پر زری کی حالت دیکھے کرایک گھونسہ سالگا۔اوراُس کوشادی کے کئی ماہ بعد احساس ہوا کہ وہ کسی ہے بھی شادی کرے۔ زری کی حیثیت اُس کی زندگی میں خاص ہے۔ وہ دور کھڑا حسرت سے تكتارا - بدجانے بغيركداب وہ زرى كے ليےكوئى معنى نہيں ركھتا كد يورت محبت ميں سب بچھ برداشت كرعلتى ہے لنین تذکیل نہیں اور فراز نے زری کی محبت کی تذکیل کی تھی ہے خمیازہ تو اُسے بھگتنا ہی تھا۔ ''تم کو لحاظ میں ہے،شرم نہیں ہے۔ ماں اِن حالوں پر پڑی ہے، بہن جیل میں سرر رہی ہے اور تم اِس پیٹیم معصوم کے ساتھ نیسلوک کررہی ہو۔' خالہ ہوٹے تمیینہ کو اُس کے رویے پر درشتی پرٹو کا۔ ''اوہو!معصوم!خالہ بڑ کیا سیاست دان لوٹا ہوں گے جوتم ہو۔انیک دفت تفا کہتم کو یہ بدنصیب نا سنگی تھی اور آج معصوم واه .....واه .....اور ويسي بھئ بين توصاف كهدرى مول -جس كوبھى بيكم صاحب سے مدردى مو، وه بيكم صاحبہ کا ڈولااینے گھر لے جائے ۔''ثمینہ نے تمسخرانہ کی ہنتے ہوئے کہا۔ ''ہاں، ہاں میں لے جاؤں گی۔''خالہ بوغصہ سے بھنکاریں۔ '' بھی وہ کیوں کہیں جائے گی ،اُس کے باپ کا گھرہے۔''زگس نے پیج میں مداخلت کی۔ '' بس بس تم تو چپ رہو۔ایری غیری۔ چلو بی لیے اپنے گھر کی راہ لو۔اپنے گھرسے بہت فالتو ہو، جو ہر وقت یہاں وهرنادیے بیٹی رہتی ہو۔ ' ثمینہ نے دومنٹ میں نرس کی توعزت ہی اُتار کرر کھدی۔ " بمانی بلیز \_ آب زمس کوایک لفظ بھی نہیں ۔ "زری ترب کر بولی \_ " تم توجي رهو .... براي آئين زكس كوايك لفظ بهي ندكيين -ارے كيون ندكيون - بدها برهيا اين اپنا مع انوں کوسدھارے تو سوچا تھا اب سکھ کا سائس لوں گی تو یہ معیبت ..... بیڈھول میرے مکلے میں ڈال سے۔ ا رات دن اس ڈھول کو پیٹوں۔'' ثمیینہ کی اتنی زبان ہو گی نرٹس تو نرٹس خالیہ بٹو کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ ''اری تیرا بچا تنا بیارے، پر بھی تیرادل زم نہیں ہوا۔''
کو اسکتے ہیں۔' مثمینہ نے جان بوجور خالہ ہو کے کیا جیس چنگی نو چی اور خالہ بھی بولتے ہیں۔ ہم اپنے بچ کا علائ کر واسکتے ہیں۔' مثمینہ نے جان بوجور خالہ ہو کے کیا جیس چنگی نو چی اور خالہ بھی بولتے بولتے جپ ہو گئیں۔ ' ہوتا ہے نا، بھی بھی ایسا۔ لگتا ہے لفظ اور اعصاب وونوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ بالکل ایسے ہی خالہ ہؤ اس عورت نے میری زبان کوتا لے لگائے ہیں۔ میرے اعصاب کوتو ڈکرر کھ دیا ہے۔ میں اِس عورت کی بدزبانی اور ظلم سے نہیں جیت سکتی میں نے ہار مان کی۔ لفظوں کا خزانہ مجھے وراثت میں ملا ہے۔ لیکن لفظ برتہذ بی کے آگے چھوٹے پڑجاتے ہیں۔ بیاتی چھوٹی اور مکارعورت ہے کہ چٹ بھی اپنی اور پُٹ بھی اپنی کرنا جانتی ہے اور کرتی ہے۔' زری سوچتی رہ گئی۔' اری جمید تو بہ کر۔اللہ ہے ڈر۔اتنا پہنے پر نہ کھول، ایک کھ لگتا ہے عرش سے فرش پرآنے میں۔ تو بہ کرتو بہ۔' خالہ بڑنے نے جلیا اگر کہا۔

'' فی الحال تو فرش دالے تیزی ہے عرش کی طرف جارہے ہیں۔ ہیں نازرتون صاحبہ!'' ثمیینہ نے کمینگی کی انتہا کر کے ہوئے زری کونخاطب کیا۔اُس نے ایک تاسف بھری نظر ثمینہ پر ڈالی اوراُ ٹھے کراندراہیے کمرے میں جلی گئی سر میں میں سے ایک تاسی سے بتنہ

کہ اب تمینہ کی ہاتیں اُس کی برداشت سے ہاہر ہوگئ میں۔ نزگس نے چند لیجے کا تو قف کیااور پھروہ خاموثی ہے اُٹھ کر بوجس قدم لیے باہرنگل گئی گہ وہ زرای کواچھی طرح. جانتی تھی۔وہ جانتی تھی کہ زرقون رونا چاہتی ہے اوروہ چاہتی تھی کہ زرقون اسکیے میں روئے ،دل بھر کرروئے۔اُس کو زرقون کے لیے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔اُس کوزرقون کو اِس ماحول سے نکالنا تھا۔لیکن تمینہ سسہ ہاں اُس کو تمییۂ کے لیے سوچنا تھا۔لیکن کیا۔۔۔۔فی الحال اُس کا دماغ کا منہیں کررہا تھا۔

سارے کمرے میں ایک عجیب پُرسکون اندھیرا تھا۔ فراز نے اپنے برابر میں لیٹی نیم برہنہ نائٹی میں ملبوس شانزے کودیکھا۔ بیوی ہونے کے بادجوداُس کو نیم برہنگی پسندنہ آئی۔سیاہ دو پٹے کے ہالے میں جگمگا تا چہرہ، ناک میں لشکارے مارتی وہ باریکسی ہیرے کی لونگ، شیروانی کالراورفل آستینوں والی کمیض ،سیدھی چونی میں سمنے وہ بال،اور کمر پربل کھیاتی وہ چونی، وہ زری تھی۔

بوں اور کر گذا بدل گئی۔ اُس کی آئی تھیں ، اُس کی آئی تھیں گئی تھی ہوئی اور غزدہ تھیں۔ کننا کرب تھا اُس کی آ داز میں۔ میں سجھتا تھا کہ جب بینی اُس کے سامنے آؤں گا تو وہ پہلے کی طرح میری طرف دیکھے گی ، وہ سکرائے گی۔ لیکن اُس نے ، اُس نے تو میرے منہ سے نکاتسلی کے لفظ بھی سُٹا گوارہ نہ کیے۔ اُس کے لیج میں ، اُس کے انداز میں کس قدر اجنبیت تھی۔ وہ میری زری تھی ..... ہی ..... ہاں تھی ..... میں جھتا تھا وہ میری رہے گی۔ لیکن نہیں ، وہ کیا تھا۔

وہ کون سالمح تھا کہ میں نے ذری کوچھوڑنے کا فیصلہ کرلیا۔ فراز نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔

'' تو کیا تم سمجھتے تھے کہ ذرقون تم سے ملتی رہے گی۔ تم بیوی کے ساتھ شب بسری کرو گے ، داوعیش دو گے اور
زری ..... تنہارے دل کی تسکین کے لیے رہے گی۔ جب تمہارا دل چاہے گاتم خوبصورت گفتگو کرو۔ ایک شریف
عورت کودیکھواُس کو ملو۔ جب تمہارا دل چاہے کہ کوئی تم سے محبت کر ہے تو تم ذری کے پاس جا بیٹھو۔ ادر جب تمہارا دل چاہے کہ تم عیاشی کردتو تم بیوی کے بستر پر جا بیٹھو۔ تم اِس قابل ہی نہیں تھے کہ ذری جیسی او کی تم کو ملتی ۔ تمہاری وہ حیثیت ہی نہیں تھے کہ ذری جیسی او کی تم کو ملتی ۔ تمہاری وہ حیثیت ہی نہیں تھی کہ ذری جیسی او کی تم ہارے دامن میں ڈال دی جاتی ہم اِس قابل ہو کہ چند سکوں کے لیے ، بیوی کی حیثیت ہی نہیں تھی کہ ذری جند سکوں کے لیے ، بیوی کی

با تیں سنو ..... دھتکاریں کھاؤ۔ ایبا کیا تھا شائز ہے کے پاس جوزری کے پائیٹیں تھا۔ ہاں زری کے باپ کے پائ
حرام کی کمائی کے ڈھیز ہیں تھے۔ ' فراز کے ضمیر نے فراز کی کمر پر ہتھوڑ ہے ، ارے۔
' دخییں میں نے زری کو پینے کے لئے نہیں جھوڑا۔ ' فراز نے فریا دی۔
'' کواس مت کرویم شائز ہے کے سن اور وولت کی آگے ہی ڈھیر ہوئے تھے۔ '' اُس کا ضمیر وھاڑا۔
'' میری بہن مشکل میں تھی۔ میری ای کی خواہش تھی۔ ' فراز نے اپناد فاع کیا۔
'' اوہ واجی کو تو جیسے بہن سے بہت محبت ہے اور تم تو اپنی مال کے بہت فر ما نبر دار ہو۔ مسٹر فراز اید دھو کے تم کی اور کو دینا۔ میں تبہار اسمیر ہوں ، جس کو نئم و ہوگ دے سکتے ہوا ور نہ ہی بہلا سکتے ہو۔ یہ بات کیوں نہیں مان لیسے تم کو اور کو دینا۔ میں تبہار اسمیر ہوں ، جس کو نئی دل تعلق نہیں تھا۔ بس ایک و تی وابستی تھی جو شائز ہے کی میں فری ہو گئی۔ سمندر کے جماگ کی طرح عائب ہوگئی۔ تم .....تم کیا جانو محبت کیا وولوں دولت کے آگے تھر کھر کی ریت کی طرح بیڑھ ئی۔ سمندر کے جماگ کی طرح عائب ہوگئی۔ تم .....تم کیا جانو محبت کیا جو تو تم کوئی بھی ۔ دولت کے آگے کھر کھر کی ریت کی طرح بیڑھ ئی۔ سمندر کے جماگ کی طرح عائب ہوگئی۔ تم .....تم کیا جانو محبت کیا جو تو تم کوئی بھی ۔ دولت کے آگے کھر کھر کی ریت کی طرح بیڑھ ئی۔ سمندر کے جماگ کی طرح عائب ہوگئی۔ تم .....تم کیا جانو محبت کیا گئی شان نہیں تھی۔ انہوں کی جوزو تو عالی شان نہیں تھی۔ انہوں کیا جوزو تو عالی شان نہیں تھی۔ انہوں کے دور و تعالی شان نہیں تھی۔ انہوں کیا کہ بودار اور دیہودہ کر دار

سیجھے پھرتے ہوتہ بیاری حیثیت ہے ہی کیا۔'ائس کے تمیر نے قہقہداگایا اور فراز کا ساراوجود کیبینے میں نہا گیا۔ ''ہاں …..وافعی میری حیثیت کیا ہے؟''فراز نے جیسے اپنے آپ سے سوال کیا۔ ''ہاں اب ساری زندگی خود سے سوال کرنا اور خود ہی کوجواب دینا …..تم سی قابل تھے۔زرری جیسی لڑکی سیبی سیبی سیبی سیب

تمہارے حصے میں آیا۔وہ جو بچھ لائی اُس کووہ خود استعال کرتی ہے اورتم ....تم تو ایک غلام کی طرح اُس کے پیچھے

" خامول رہو، جیپ رہو۔' فرازایے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیجا۔

''زری آج بھی جھے ہے جبت کرتی ہے۔وہ میری ہے۔وہ میرے لیے تڑپ رہی ہے۔میں آج بھی اگر اُس کی طرف بڑھوں تو وہ میرے لیے بانہیں بھیلا وے گی۔وہ مجھ سے بحبت کا دعویٰ کرتی تھی۔'' دوریت ''نذری سرحنم سے ناونگا بروی سالیں۔

"اورتم!" فراز كے خمير نے أنكى أنھا كرسوال كيا۔

''تم کیا سمجھتے ہو۔وہ مظلوم تمہاری بیوفائی پرچارا نسو بہا کرخاموش ہوگئ تو کوئی تم سے سوال کرنا والانہیں ہے۔ تم ہررات گہری نیندسوجا ؤکے نہیں ۔۔۔۔ نہیں مسٹرفراز!ابھی میں جاگ رہا ہوں اور میں تم کوسو نے نہیں دوں گا۔'' ''میں تم پر ثابت کردوں گا کہ زری مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں اِس قابل ہوں کہ زری جیسی لڑکی میرے لیے ہر بات سمبہ لے گی۔ میں تم پر ثابت کر دوں گا۔'' فراز جنونی ہور ہاتھا اور ضمیر ہنستا ہی جار ہاتھا کہ بعض باتوں کے جواب نہیں ہوتے لیکن اُس کے باوجودائن پر قبقہ یو نکل ہی جاتا ہے نا۔۔۔۔!

☆.....☆

" بھی تم تو واقعی اتنی پیاری ہوکہ تمہارے لیے تخت و تاج کو بھی تھکرا وینا جاہے، آفاب نے تو صرف جھ سے متلیٰ ہی تو رئی ہو گئی ہی تو گئی ہی تھا کہ آئی تا موقع کے موقع پر حیا ملک ہے باہر تھی اور سب اس لیے خاموش ہو گئے تھے کہ اُس کی ول کی حالیت اور جذبات کا سب کوا ندازہ بھی تھا اور خیال بھی تھا۔

'Oh! Its My Pleasure'' نرطس نے ابی مخصوص محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اُس کوحقیقاً حیا بہت بی پیندا کی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے کہ آفاب نے اِس کوکھ کے مقابلے میں مجھے پُخا واقعی۔ حیابہت بی پیندا کی تھی ہے وہ سوچ رہی تھی جہت دیوانہ کردیتی ہے۔ سمعبت دیوانہ کردیتی ہے۔ س

کرد تی ہے۔۔۔۔محبت کیا سے کیا کردی ہے۔۔۔۔۔واقعی!۔۔۔۔محبت حواس کھودی ہے '' چلوتم تو ہو،ی اتن معصوم ، اتن بیاری کہ یہ پاکل مزید پاکل ہو گیالیکن تم کو اِس جنگلی بکرے میں کیا نظر آیا۔ ہا ئیں!'' حیانے شرارت سے آئکھیں نیاتے ہوئے کہا۔

'' حیا!''آ فناب بلبلایا۔ '' دیکھوزئس میں نے سیجے کہا تھا ناجنگلی بکرا۔'' حیا قبقہہ پار کرہنس۔

دیسور ن کی ہے جاتی کہا تھا تا بھی ہرا۔ حیا ہہتہ ہارگر ہی۔ ''چلوخدا کاشکر ہے میں تو پچ گیا لیکن اب جو بھی اِس جنگلی بلی کو بیا ہے آئے گا تو دیکھنا میں کیسے کیسے بدلے لوں گا۔''آ قاب نے دھمکی دی۔

"الوجھی مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو۔ 'اس سے پہلے حیاالی بات کمل کرتی مسزردی جنیدخوش سے بولتی ہوائی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔

''السلام وعلیم آئی!''آ فآب اورزگس نے مود بانہ کھڑے ہوکر سلام ئیا۔ ''وعلیکم السلام آئی بھی اب سب شاوی کی تیاریاں کرد۔مرتضٰی شادی کے لیے تیار ہوگئا ہے۔''مسزر دحی جنید نے خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے بتایا۔

ووكي مطلب! "أ فأب جونكا-

''مرتفنی کی شادی .....'' ''ہاں آنی! مرتفنی نے شانہ کو طلاق دے دی تھی۔نا کانی عرصے پہلے، پھرتو جیسے اُس کا دل ہی شادی ادرعورت کے نام سے بدکنے لگاتھا۔''مسزر دحی جنیدنے آفاب کی حیرت کو دورکیا۔ کیونکہ آفاب کو آج پہلی دفعہ پتا چلاتھا کہ مرتفنی اپنی بیوی کو طلاق دے چکاتھا۔

''اوراً فی تم کو پتا ہے مرتضی کا دین کی طرف بہت رجحان ہوگیا ہے۔اللہ نے میرے بیٹے کو دنیا کے ساتھ ساتھ سر اوراً فی تم کو پتا ہے مرتضی کا دین کی طرف بہت رجحان ہوگیا ہے۔اللہ نے میرے بیٹے کو دنیا کے ساتھ ساتھ

دوشيزه 223

'' ''بیں ۔۔۔ نہیں میں بالکل بورنہیں ہور ای بلکہ میں آئی کی خوشی کوشسوں کرر ای ہوں۔ میں آئی کی خوشی کوا یک بیٹی کی طرح انجوائے کرر ای ہوں۔ چلیے آئی میں آپ کے ساتھ مل کر مرتضٰی بھائی کے لیےلڑ کی ڈھونڈوں گی۔'' نرحس نے بہت اپنائیت سے روحی سے کہا۔

''ارے بیٹا جیتی رہو۔لڑکی ڈھونڈنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔لڑکی میں نے ڈھونڈ رکھی ہےاوراُس کے بارے میں ساری معلومات بھی اکٹھا کر لی ہیں، بس کل ہی انشاءاللداُس کے گھر پہنچ جاؤں گی۔'' سزروجی جنید نے فیشہ فیشہ میں۔

وں وں ہیں۔
"IV.Good" نی اہمیں بھی تو بتائے کون ہے وہ اڑکی جس کے لیے ہماری ڈیٹر آنی اِس قدرا کیسا کیٹڈ
ہور ہی ہیں۔"آ فاب نے ٹیبل پرسے جائے کا کپ اُٹھا کرچسکی لیتے ہوئے کہا۔
"خادُ حیاذ رااندر سے اخبار تو لا دُمیں اُٹی کوتھور دکھاؤں۔"مسزر دحی جنید نے آرام سے چٹنی کے ساتھ سمو سے

"Oh! My God" نی اخبار .....خیریت محتر مہ کی اخبار میں تصویر ہے کہیں .....اشتہاری ملزم تو نہیں یا کسی سے سات جا سیاسی جماعت کی کارکن تو نہیں ، یا نامعلوم افراد میں سے تو نہیں۔'' حیانے ہیئتے ہوئے آفاب کی بت جے میں سے رہتے۔ أعكتے ہوئے أس يرمرج مسالالكايا۔

'' توبداستغفار حیاتم توبس..... جادر تصویراه و ''روی جنید نے حیا کو بری طرح گھورااور حیا کے قبقہ میں نرگس کی بے ساختہ بلنی بھی شامل ہوئی۔

یہ.....' نزمس کی نظر جیسے ہی اخبار میں چھپی تصویر پر پڑی تو اُس کے منہ سے نکلا۔

'' کیاتم جانتی ہواس کو بیٹیا۔''روی نے بے تالی سے پوچھا۔

''ارے می بیمختر میدتو داقعی اشتہاری تکلیں۔'' حیاایک بار پھر ہنسی کیکن نرگس کوتو جیسے پچھے سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔وہ توبس بھٹی پھٹی آ تھوں سے ملے میں میڈل پہنے آئی مسکراتی لڑگی کودیجے جارہی تھی۔

" بعالي أس دن مجهة ب كى باتنس توبهت برى كلي تقيل كين جب ميس في هم جا كرسوجا تو آب مجهر فيصدحق برلکیں۔واقع میں تو اس مرمن آب کے پہلے دن سے کواہ ہول۔آپ کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے۔ بھی بھی آپ کوء آپ کا جائز مقام نہیں ملا اور نہ ہی عزت۔ آج جب دوئ اور تعلق کو ایک طرف کر کے صرف حق بات سوچتی ہوں تو آپ کی ہمدردی اور محبت دل میں محسوں کرتی ہوں۔بس اب آپ بھی مجھے دل سے معاف کردیں اور اس بات کی تو آ یے فکر بی نہ کریں۔میرےمیاں کے بہت تعلقات ہیں۔ میں آ یے کی بہن کوجیل سے ایسے نکال کراا دک می جیسے ملائی میں سے بال اور جب آپ کومیں نے اپنی بہن بنائی لیاہے تو انشاء اللہ لندن جاتے ہی میں آپ کے اور آپ کی ای کے ویزے کا بندوبست کرتی ہوں تا کہ آئی کا بہترین علاج ہوسکے۔ "زمس نے ثمینہ کونرم پڑتے ہوئے مزیداُ س کو شعنڈا کرنا جاہا۔

" چلوتم اتی بات کرتی ہوتو تمہاری بات مان لیتی ہوں۔ خیربدتو مجھے یقین ہے کہ جس کے دل میں ذراسا بھی اللہ کا خوف ہوگا۔ وہ میری سچائی پریفتین رکھے گالیکن دیکھو بھٹی ہے بات تم کان کھول کرسُن لو، اگر میری بہن بن گئی ہوتو ا بی حرافہ بیلی ہے دوسی تو ڈیارٹے گی۔'' شمینہ نے شرط رکھی۔

''ار ہے کیسی دوئی! ٹمینہ بھالی کیابات کررہی ہیں۔جب ہے آپ نے جھے بتایا ہے کہ یہ س کس طرح آپ کو ستاتی رہی ، آپ کا دل دُ کھاتی رہی ، مجھے تو ویسے ہی اِس کی شکل بری سکنے گئی ہے۔ دراصل بتا ہے بیآ پ کی خوبصور تی ہے جلتی ہے۔' 'زمس نے اندر بیٹھی زرتون کے دل میں جیسے ایک اور بھالااُ تارا۔

'' ہاں وہ تو مجھے یقین ہے لیکن کیا کبھی اِس نے تم سے پچھے کہا بتا ؤ۔'' ثمینہ نے تجسس بھرے انداز میں پو چھا۔ '' نہیں کہاتو تبھی کچھٹیں۔'' زگس مکلائی۔

'' ویکھوز ممیں تبہاراول ابھی بھی اُسی کی طرف ہے۔ تم مجھ کو پچ نہیں بنارہی ہو۔ پتا ہے سارِی زندگی میرے ساس بھی میری ا ماں کی خوبصورتی ہے جلتی رہی ہیں تو جلنا اور گراھنا تو اِس کے خوبن میں ہے ۔' ثمینہ نے میری ہو کی پھو لی پر مہتان باندھا۔ '' واہ! بیٹا داہ! بیتوسُنا تھا کہ برے وقت میں سایا جھی ساتھ جھوڑ جاتا ہے کیکن تم نے آج بیٹا بت بھی کرویا۔'

خالہ بوجوا ندرزرقون کے ماس بیٹی زمس کی ساری بکواس سُن رہی تھیں باہرآ کر بولیں۔

و جس کی نے ہمیشہ تم کواپنی بہن سمجھا۔ بہنا یا نبھایا تمہاری شادی میں ڈھول پیٹے ،تمہارے سِلاتھ ہلسی اور تمہارے ساتھ رونی۔ آئے تم اُس کے لیے یہ بات کررہی ہو۔ لعنت ہوتم پر۔'' خالہ ہؤ کا بس نہیں چل رہاتھا کہ زمس کا منیاوج لیس۔ '' ویکھیں بھٹی خالہ ہڑ! زری کو میں بھی اچھا ہی بھتی تھی لیکن جب بھالی نے مجھے اُس کے بارک میں بٹایا اور بچھے ہے بتایا کہ صرف اُس کی وجہ سے زری کے ماں باپ نے بھی اُن کو بٹی نہ سمجھا تو بھے بہت تکلیف ہوئی اوراب میں بھی شادی شدہ ہوں اور ایک شادی شدہ اڑی کے شکھ ڈ کھ بھی سکتی ہوں۔ تو جھی صاف بات ہے میں توحق بات ہی کروں گی۔ ''ارے بی بی!اگرتم پر سے بچی اتنا ہی بڑا ہو جھ ہے تو اُ تار پھینکو۔اُس کی شاوی کروو تا کہ تمہاری بھی جان چھوٹے اوَراُس کی بھی۔'' خالہ ہونے پانگ پرتقریبا جھولتی ، ہاتھ جوڑے لیٹی رقیہ بیگم کوویکھتے ہوئے کہا۔جن کو ویکھ کڑیمی لگ

تعاكروه باته جوز معانى ما تك ري بول-الله التوكروون كى - كوئى آئے توسى ....كوئى إس بدنصيب كو يو چھے توسى سارى زندگى فراز كو پھنسا كرركھا، أس نے بھی ہری جینڈی دکھا دی۔اب سی کو اِس کا ہاتھ پکڑا دوں۔کوئی راہ چاتا ،اندھا گونگااور بہرہ ملے گا تو ابھی وو بول برمعوادوں گی۔ عمینہ نے عقبے سے چینتے ہوئے کہا۔ اِس وقت نرمس اور اپنے درمیان اُس کو خالہ بو کی موجود گی

'' الله ہے ڈر ثمینہ اللہ ہے ڈرا اور پی لیاتم تؤ بہت مجت اور دوئتی کے دعوے کرتی تھیں۔تم نے بھی پیلی بدل لی۔'' خالہ بڑنے نے پہلے تمینہ کوٹو کا اور پھرزگس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولیں۔ نرگس خاموش رہی کیکن اُس کی مسکراہٹ خالہ بٹوکو سُلگانے کے لیے کانی تھی۔" واقعی آسٹین کے سانپ کے بارے میں سُنجے آئے تھے لیکن آج و کھی بھی لیا۔ ' خالہ ہونے

زم کود کیستے ہوئے زمین پڑتھو کا اور پھر ہاتھ کی پشت ہے ابن ہا تھیں پوتھیں ۔ ٹرس اب بھی خاموش ہی رہی۔ دویں نے زندگی میں صبر بی تو کیا ہے۔امی اور ابائی جدائی سبہ گئے۔فرازی بے وفائی کو برداشت کیا اور آج زمن تم ہمی لیکن مجھے تم سے بیامیز نبیل تھی۔امیدتو مجھے فراز سے بھی نبیل تھی۔لیکن زمس تو زمس تھی،گرم آنسو اُس کا چېرو بېکونے گئے۔ برادفت، بہت ہی بُراہوتا ہے۔انسان اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جاتا ہے۔راستے کا پچر بھی اُس کو یا مال کرتا ہے۔اپنے غیروں سے بدتر ہوجاتے ہیں۔ چلتی ہوا چٹکیاں لیتی ہے۔ پھول پیرول میں چمانے ڈال دیتے ہیں۔ وجود بوٹی بوٹی ہوجا تا ہے۔لہولہو وجود ساری زندگی انسان کو گھسٹنا پڑتا ہے۔لیکن اللہ بھی ا ہے بندے کی ہمت ہے زیاوہ وُ کھنیں ویتا کیکن اُس کی اوقات ہے زیادہ سکھ ضرور ویتا ہے

'' لئیکن الله میاں بی میں اب تھک کئی ہول۔میرے یا س کوئی راہ ہیں ہے۔روز روز کی تکلیف اور ذلت مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ پالٹدنونے میر بے نصیب میں جولکھا ہے۔ جو تیرا فیصلہ ہے۔اُس کی تکیل کردے میری مدد فر مارب العالمین! میں المیلی ہوں ۔ لیکن اطمینان ہے کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے۔ لوگ مجھے بدنصیب کہنے اور سمجھنے لکے ہیں لیکن میں مطمئن ہوں کیونکہ تونے میرانصیب لکھا ہے اور تیرے لکھے پر میں راضی ہوں لیکن الله میاں پلیز! پلیز الله میاں!'' زرتون رایت کوبستر پر لیٹ کرساریے دن کی تکلیف دہ باتوں کو دل سے نکالنے کی کوشش کر تے ہوئے اللہ سے باتیں کررہی تھیں۔اللہ سےفریاد کررہی تھی۔

اورظلم كرنے والے بھول محتے كەمظلوم كى آ ەسى بچناچاہيے كەلىندا ورأس كے درميان كوئى پردەنېيى ہوتاليكن افسوس الوگ نہیں سمجھتے اور جب سمجھتے ہیں تو

'' بھالی بیمکان میں نے آپ کے نام لکھ دیا ہے۔میرے لیے ابا اوراماں کے بعد بیگھر جھیں رہا بلکہ مکان بن گیا ہے۔آپ اس مکان کو کھر کی طرح رکھے گا۔' زری نے خاموثی سے جائے بیتے عرفان کے آگے مکان کے كاغذات ركھتے ہوئے كہا۔ توعرفان نے چونک كرأس كى طرف ديكھا۔

دونہیں زری! میکمرتمہاراہا کی یہی خواہش تھی تم ہی اس کور کھو۔ 'عرفان نے مکان کی فائل زرقون کوتھانی جا ہی۔ ''ارے،لو! بیرکیا کررہے،و۔وہ دےرہی ہے،اُس کی خوشی کوئی تم چھین تھوڑ اہی رہے ہو۔''اِس سے پہلے کہ عرفان زبردی زری کے ہاتھ میں فائل پکڑواویتا ہمینہ نے تقریبا جھٹنے کے انداز میں فائل چھین لی۔زرتون نے چند سیکنڈ تک اُس کوتا سف ہے دیکھاا در پھرسر جھٹک کراندر جلی گئی کہ اب اُس کے لیے سی بھی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔

وسبع وعریض کمرہ، پھولوں سےمہکتا،خوشبوؤں میں بسا کمرہ،اُس نے کمر کے بیچھے لگے گاؤیکیے سے ٹیک لگائی اور کمرے کے وسط میں رکھے بھولوں کے شکیے کودیکھا۔سارا کمرہ اے ی کی کولنگ سے آبک عجیب می رو مانیت کا تاثر دے رہاتھا۔ سامنے دیوار پراس کی ایک قد آ دم نصوریآ ویزال تھی۔

'' پیتصوری''زری جیران ہوئی، پیتصور تو بہت پہلے کی ہے بیکہاں سے آگئی، پھراُسِ نے دونوں ہاتھوں میں بجرے سونے کے جزا او کڑے دیکھے اور پھر سامنے خوبصورت نگینوں سے مزین شیشے میں اپناعکس دیکھا۔ '' بید میں ہوں یا سنڈریلا!'' اُس نے اپنے چنگی کا تی۔وہ بہت معمولی لباس میں رُخصت ہوئی تھی۔کہا گیا تھا کہ دولہا ملک سے باہر ہے لہذا ٹیلیفون پر نکاح ہوا تھا۔ اور وہ جیران ہوئی جب گاڑی پایوش کی طرف مڑنے کے بجائے یل کے اُس یار چلی آئی۔وسیع وعریض روشنیوں سے جھمگاتے گھر میں اُس کا استعبال بہت خوشیوں اور محبول کے ساتھ ہوا۔اُس نے شہرا دیوں کی طرح اِس محل نما گھر میں قدم رکھا۔ گھر میں جیے جیے پر ملازم ہاتھ باندھے کھڑے تقے۔اُس کو اِس محل نما تھر میں دوبارہ سجایا گیا، سنوارا گیا۔ وہ جودودھ کے گلاس پرزخصت کردی گئی تھی ، یہاں پر فائیو اسٹار ہوٹل کامینومہمانوں کا منتظرتھا۔مہمان مہمان مسبجی تو وہ نہتھے جو باراتی تنے۔ یہمہمان تو دوسرے تھے۔ باراتی كوكى اور تنے دولها كرے يس آنے والا تھا۔

" وولها .... دولها تو ياكتان سے باہر تفاجب بى تو نكاح فون ير ہوا تھا .... اور ... اب ـ " ول ميس مخلتے بہت سارے سوالات جب برداشت سے باہر ہو گئے تو اُس نے ساتھ بیٹھی خالہ بڑے ہو جھ بی ڈالا۔

'' کس بیٹا! بیرتفنر ریے فیصلے ہیں۔تمہارے ماں باپ کی دعا ہے۔ بیاللّٰد کا کرم ہے۔سارے سوال ذہن ہے جمعنک دو۔اوربس الله کاشکرادا کرو۔اللہ نے تہاری آ زمائش کے دن ختم کیے۔ دشمنوں کا منہ کالا کیا۔لوگ اپی اپی جالیں چلتے رہے اور اللہ نے اپنی جال جلی۔ بہت دل میں ملال تھا کہمہاری شادی تمہارے تایا کے گھرنہ ہونے میں میرابهت ہاتھ ہے۔ لیکن اب تمہارے دولہا کواور تمہاری سُسر ال کود مکھ کرمیرادل خوشی سے دیوانہ ہور ہاہے۔ آج تمہارے ماں باپ کی رومیں بہت خوشی ہوں گی ہم تومحلوں کے لائق تھیں ہم اِس قدر پذیرائی کے لائق تھیں۔'' " وہ فراز! الا کچی تمہارے لائق ہی ہیں تھا۔ اُس کو اللہ نے تم سے ددر کر دیا۔ تم زبر دسی کسی پرمسلط ہیں ہوئیں۔ تم کو بہت خوشی سے اپنایا گیا ہے۔اللہ نے ساری دنیا کے سامنے تمہاری اچھائی واضح کر دی۔تم کو ایک ممل مومن مرد ملاہے۔وہ مردجس کی تمنا ہرعورت کرتی ہے۔وجیہ بعلیم یافتہ ، ہاشعور ، ہااوب ادر بالدار .....' '' واه بیٹا داه! میں آج اتنی خوش ہوں کے لفظوں میں بیان نہیں کرسکتی۔اللّٰدیم کوسداسہا کن رکھے ہم دو دھوں نہا دَ پوتوں کھلو،خوش رہوء آ با درہو۔جوجا ہودہ تمہاری دسترس میں ہو۔' غالہ بڑنے نے محبت سے کہتے ہوئے تم آ نگھول سے

بہت ول اور جذبے کے ساتھ زرتون کو دعا تیں دیں ادر کمرے سے باہرنکل کئیں کہ دولہا کے اندرا نے کا شور بلند تھا۔ زرتون کے ہاتھ پیروں میں ایک عجیب سنسناہے ی ہونے لگی۔

'' فراز!'' فِراز کا نام تک اس کے ول سے نکل مجیا کہ بیاللّٰد کا ایک بڑا کرم تھا۔

' پتانہیں، بیکسی ہوگی،شیری جیسی، یا اُس سے بھی زیادہ نری،سر بھاکا کر پہلی رات تو شیری بھی بیٹھی تھی۔میرا دل إس كي طرف راغب كيون نبين مور ہاليكن ميں پھر بھى إس كو، إس كاحق دينے كي كوشش كروں گا كەمير باللّٰد كاليمي تھم ہے اور میں نے بیشادی اینے رب کی رضا کے لیے کی ہے۔ لیکن از کم مجھے اِس اڑک کی تصویر پہلے دیکھے لینی جا ہے تھی می اور حیانے کتنی مند کی تھی لیکن میں یہی کہتا رہا کہ میں نے نلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے ایک نیک اور با کروارشر یک حیات ما تلی تھی۔ وہ ستا نیسویں شب تھی ، جب میں نے اللہ سے با کردارشریکِ حیات ما تکی تھی اور دوسرے دن ممی نے مجھے ہے اِس اڑکی کے بارے میں کہا تھا بلکہ ضد کی تھی۔ جب میں نے اِس اڑکی کواللہ کا تحفہ اور اللہ كافيصليم بحد كرتبول كياب تو بحركياسو چنا-

مرتضی نے سامنے صوفے پر بیٹے کر سرجھ کائے بیٹی زری پرنظریں جمائے جمائے اپ آپ ہے کہا۔ وچلومیاں مرتضی اُٹھوہ کیا ساری رات اپ آپ سے ہی باتیں کرو گے۔ دہن تھک رہی ہے۔ کسی نے مرتضی

کے اندر سے تعیمت گی۔

و یا الله! " محویکھٹ اٹھیاتے ہی مرتضلی کے لب کمپیائے۔ احمر کی دکھائی تصویر ،خواب والی لڑکی اور محلے میں جھولتا دہ لاکٹ .....أف! بِساخة مرتضٰی نے اُسے اپنی بانہوں میں بھرلیا اور اُس کے تیتے ماتھے پراپے سُلکتے ہونٹ رکھ دیے۔ اور اُس شرمائی لجائی وُلہن کی نظر جب تل پر پڑی تو وہ مسکرااٹھی اور اُس نے مطمئن ہوکر، ہرفکر سے بےفکر ہوکر ا ہے مجازی خدا کے سینے میں سر چھپالیا کہ بیاس کے لیے، اُس کے اللہ کا فیصلہ اور انعام تھا۔وہ خوش نصیب تھی جس کو ونيامين بحي انعامات ينوازا جار ماتما-

و تیایی میں انعامات سے وارا جا رہا ہا۔ اور پھر پوری رات وہ مرتضی کی لاز وال محبتوں میں بھیکتی رہی اوراُس کا پور پورشانت ہوگیا۔ ہررات کے بعد مبع ہوتی ہے۔اُس کے دل نے کہا۔ تو اُس نے انتہائی اطمینان سے برابر میں کیٹے اپنے وجیہہ شوہر کو ویکھا اور ..... فجر کی اذان ہونے والی تھی اوراُس کو مرتضلی کے ساتھ سفید دو پٹے کے ہالے میں سموکر نمازا واکر تی تھی۔



' زری کی شاوی ہوگئی، لیکن زری تو مجھ ہے مجت کرتی تھی۔ میں زری کو کسی اور مرد کے ساتھ نہیں ویکھ سے مجت سے بات کروں گا۔ میں زری سے کہوں گا اُس آوی کو چھوڑ دے۔ وہ مجھ ہے مجت کرتی تھی۔' فراز کی سجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا کرے۔اُس نے ہار بارزری کا نمبر ملایا لیکن اُس کا فون آف تھا۔ آج زری تھی ۔ زری کی شادی کی پہلی رات تھی اور فراز کے لیے یہ بات سوہانِ روح تھی کہ وہ کسی اور مرد کی قربت میں ہوگی۔ ' زری تم مجھے معاف کردو۔ میں تہار ہے بینے نہیں رہ سکتا۔ زری پلیز۔' فراز نے تصور میں زری کے آگے ہاتھ جوڑ ہے۔ معاف کردو۔ میں تہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زری سنو!'' میں ہوئری میرے ساتھ کہا ہوا ہے۔زری سنو!''

' ' ' ' ' کیت اور وہ کم بخت اواقعی سانپ ، سانب ہوتے ہیں۔ پانہیں کیا ہوا تھا۔ میری عقل پر پھر پڑگئے تھے۔ ہیں کیے اس کتیا کی باتوں ہیں آگئے۔ ایک توامال کی بیماری نے جھے اُدھ موا کر دیا ہے۔ بیٹھیک ہوتیں تو کم از کم مشورہ ہی دے دیتیں اور وہ کم بخت نر میندائس نے اور منہ کالا کر دیا ہے۔ اچھا ہے کم بخت کو بھائی ہو۔ میرا بس چلو تیس کھائی پر خالہ ہؤاورز کس کو بھی لاکا دوں ۔ کیسا جھوٹ بول کر اِن لوگوں نے زری کی شاد کی کر وائی ہے اور تو اور وہ کم بخت بڑھا بھی اِن کے ساتھ لگیا۔ اپنے بیٹے شاد کی کر وائی ہے۔ سروی کی ان کے کہ ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں کام کر تا ہے۔ بس نون پر تکاح کر کے دو جوڑوں میں رخصت کر دو۔ کاش میں عرفان کی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں کام کر تا ہے۔ بس نون پر تکاح کر کے دو جوڑوں میں رخصت کر دو۔ کاش میں عرفان کی بات مان لیتی عرفان کی تبایل ہی مرضی نہیں تھی لیکن ہوئی کے دو میں نہیں ہوئی ہے۔ کہ درہ کی گئی ہوئی کے اس کو میان کی بیٹ کی لیکن ہوئی کے دو کی گئی ہوئی کے اس کو میان کی ہوئی ہے۔ کہ دو کہ کہ خت لگڑے کے ساتھ تھے تھی بھر کی گئی ہوئی کے برابر بھی بھی نہیں ہے۔ میں تو زرقون کو اس طرح نہیں دکھی گئی ہوئی ۔ جب ہی تو میں نے فراز تو مرتفی کے بیری جوتی کے برابر بھی میں نہیں ہے۔ میں تو زرقون کو اس طرح نہیں دکھی تھی ہیں۔ برائے میر بائی آئی کی دو این کی تو از تو مرتفی کے بیری جوتی کے برابر بھی میں میں ہوئی ہے۔ اس میں بیان اس کی کی بی بی اس بھی کو بیاہ دیا۔ میک میں بیٹ کو بیاں بیٹ ہوئی ہیں بیات کی ۔ ' شمید نے عرفان کی آواز پر قیقت کی دیا ہیں بیٹ آئی۔ دیا۔ میک میں بیٹ آئی کی ۔ ' شمید نے عرفان کی کور کی کور کی کور بہت پر پیشائی ہے بوجھا کی خوان خاموش ہا۔

«ہرے کود کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کھر کی کور کی

''کیا ہوا؟ پچھتو بتاہے؟''ثمینہ نے گھبرا کر پوچھا کہ عرفان کو اِس قدرٹو ٹا ہوا اُس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ''عبداللہ کی بائیوی کی ریورٹ آگئی ہے۔'عرفان کالہجہرور ہاتھا۔

"اچھا!سبٹھیک ہےنا۔"شمینہ نے جلدی سے بوچھا۔

" نہیں!" عرفان نے دائیں ہاتھ سے چبرے پر ٹھٹتے آنسو پو تخھے۔ " میں است میں شہرا کی اسٹ

"كيامطلب؟" ثمينه كالهجه كهرايا-

''عبداللہ کو بلڈ کینسرہاور وہ بھی....'عرفان سے جملہ کمل نہ ہوسکا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رودیا اور ثمینہ کو زندگی میں پہلی بار پتاچلا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکلنا کس کو کہتے ہیں۔ (خوبصورت ناول آئینہ عکس اور سمندر کی آخری قبط انشاء اللہ ایکے ماہ ملاحظہ فرمائیں)

دوشدزه 228





میرا خیال تھا کہ کتابیں بری نیمتی چیز ہوتی ہیں، حالانکہ بھانجی تو مجھے یہ لکھ چکی ہے کہ آپ جنتی کتابیں چاہیں، آ کر لے جا کمیں، کیکن اُس کا شوہر شاید اِس بات کو بہند نہ کرے۔ اس لیے جب میں سکھر میں اپنی بھانجی کے ہاں پہنچا تو اُس کے شوہر سے بہت ہی معذرت....

# وْيْجِيرُ وَاوْتِ عِينَانِكَ خَاصَ انْتَخَاتِ ، جُوْدُلُولِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحَالِّ عَلَيْهِ مِنْ

ہوجائے جتنی میری پڑھنے کی عادت تو لاعلاج ہی ہوجاتا ہے۔جب میں با قاعدہ طور پراسکول میں بھی

پڑھنا میرے لیے ایک ایے مرض کی حیثیت رکھتا ہے جولاعلاج ہو۔ ویسے کوئی بھی مرض اِتنا پرانا



جب کالج میں آیا تو وہاں کی لائبریری سے وافر تعداد میں کتابیں ملنے نگیں ،لیکن بھی کسی بک اسٹال پرافسانوں کا کوئی بہت اچھا مجموعہ نظر آجا تا تو جیب خرج میں سے بری کسامسی کرکے پیسے اُس پرخرج کردیتا۔اُس وقت میں بڑے یقین سے اپنی بھالی سے کہا کرتا تھا۔

''تم دیکمنا بھالی ، میں جب نوکر ہوجا وُں گا تو ہر مہینے آ دھی نخواہ میں گزر کیا کروں گا۔اور آ دھی نخواہ کی کتا ہیں خریدا کروں گا۔''

نوکر ہوکر کھ دن تو واقعی ہی کیا، اس لیے کہ اکیلا تھا اور عخواہ کائی تھی، لیکن وہ ہاں کرنے کے بعد جس کے عوض ہر شریف آ دی عمر بھر کے لیے اپنی آ زادی تی دیتا ہے، بھی آ دھی شخواہ کی کتابیں خریدنے کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ ہر نیچے کی بیدائش کے ساتھ کتا ایول پرخرج ہونے والی رقم کا تناسب گفتا کیا، اور اب چار بچوں کے ساتھ جو ماشاء اللہ اسکول میں بڑھے ہیں اور بیوی کے ساتھ جو بردی با قاعدگی سے بیار بھی ہے، بیتناسب صفر سے بچھ باقاعدگی سے بیار بھی ہے، بیتناسب صفر سے بچھ بی اور بیوی کے ساتھ جو بردی بی اور بیوی کے ساتھ ہو بردی ہی اور بیوی کے ساتھ ہو بردی بی اور بیوی کے ساتھ ہو بردی ہی اور بیوی ہو بیوں کے ساتھ ہو بردی بی اور بیوی کے ساتھ ہو بردی ہی اور بیوی ہیں اور بیوی ہی دور بیوی ہی اور بیوی ہی دور بیور بیور ہی دور ہی دور ہی دور بیور ہی دور بیور ہی دور ہی دور ہی دور ہی دور ہی دو

ایسے عالم میں میری بھانجی کا خطا آیا تو مجھے ہوں لگا جیسے سُو کھے دھانوں میں پانی پڑ گیا ہو۔اُس نے لکھا تھا'' ابو کی کتابین اب میرے گھر میں بڑی ہیں۔آپ بھی سکھر آئیں تو اِن میں سے جتنی بھی کتابیں آپ کو پہند ہوں ، وہ لے جا میں۔''

اُس لڑی کے ابو ہے چارے بڑے ایکھے دی عفے۔ بہت قناعت بہندا ور کوشہ کیرسم کے۔ زندگ میں اُن کی ایک ہی تفریخ تھی ، ایک ہی مشغلہ تھا اور وہ تھا کتابیں پڑھنا۔ اوائلِ جوانی میں سائنس اُن کا دل بہندمضمون تھا۔ پھرسائنس سے ادب کی طرف آئے۔ چندافسانے بھی کھے۔ ادب سے جی اُ کتابا تو فلنے کی دادی میں نکل محے۔ ادب سے جی اُ کتابا

داخل نہیں کرایا گیا تھا، اُس وقت میرے آیک رشتے
کے چھانے بچوں کی لائبر بری کھوٹی تھی۔ میں ناشتا
کرکے اُن کی دکان پر جا بیٹھتا اور پھر مجھے اپنا گھر
اُسی وقت یاد آتاجب بھوک کے مارے پڑھنا دو بھر
موجا تا۔ بچوں کے لیے تعمی ہوئی کہانیوں کے جب
سارے سیریزختم ہو گئے تو بڑی پریشانی ہوئی۔

مجمد در کھر میں بڑی ہوئی کتابیں کھٹالیں۔ پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ بازار میں ایک بوڑھے میاں نے چھوٹی سی لائیرری کھول لی ، مراس میں ٹارزن کی واپسی ٔ اور مطلسمی قلعهٔ وغیرہ قتم کی کتابیں نہ تقیں، چنانجہ مجبورا بروں کے ناول پڑھنے پڑے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھوک میں کواڑیا پڑ ہوجاتے ہیں۔ وہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ چھٹی کلاس میں فردوس برين اور توبة لنصوح "بضم كرلي\_أس وتت سے أب تك يرا صنے كامرض جان سے چمٹا ہوا ہے۔ پڑھنے والول کے ساتھ ایک مسئلہ پیجی ہوتا ہے کہ پڑھنے کے کیے اتن بہت ی کتابیں حاصل کہاں ہے کی جائیں۔ بھی بھی تو کتاب خریدی جاسِلتی ہے، لیکن آ دمی روز کتا ہیں خرید سے تو زندگی کی اور ضرورتیں بوری کرنے کے کیے میسے نہ ر ہیں۔اب ہرآ دمی تو " اُمراؤ جان ادا' والے مرزا رُسوا کی طرح نہیں ہوسکتا جونن خواہ ملتے ہی چھکڑا بھر کتا ہیں خرید لائے ہے اور جیب اُن کی بیوی نے پوجھا۔" ہائے اللہ! مہینہ بھرہم کھا تیں مے

توانہوں نے جواب دیا کہ اِی چھڑے پر کھنے
ہوئے چنوں کی ایک بوری بھی لدوا کر لایا ہوں،
چنانچہ ہم نے کتابیں لوگوں سے مانگ تانگ کر کام
چلایا۔ بھی یوں ہوا کہ کسی بدذوق کے ہاں بہت اعلی
معیار کی کتاب دیکھی تو چیکے سے کوٹ کی اندرونی
جیب میں ڈال لی۔



ہے۔۔۔۔۔ہہ ہے۔۔۔۔۔ہہ ہے۔ ایک خوش گوار صبح ، جب میں دفتر جانے کی تیاری کررہا تھا، دردازے پر کھٹکا ہوا۔ میں نے

تیاری کررہا تھا، دروارے پر ھٹھ ہوا۔ یں کے دروازہ کھولاتو ساجد کھڑا تھا۔ بیمیری بھا بخی کا بڑا بیٹا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا۔''ارےتم کیسے؟ کس

المحاتفة ع؟"

اُس نے بتایا۔'' ابو کے آفس کی وین کراچی آرہی تھی ، اُس میں ، میں بھی آگیا اور چھوٹا بھا کی۔ بھی''

میں نے کہا۔ 'اجھا، اندرا و۔' وہ ہنس کر بولا۔'' یہ بوری تو اُٹر والیجیو بن ہے۔' بوری بہت بھاری تھی۔اس میں اُٹااک کتابیں بھری ہوئی تھیں۔شکر گزاری کے جذبے سے میری اُٹھوں میں آنسوآ گئے۔ یہ کتابیں اگر بازار ہے خریدی جانیں تو اِن کی قیمت کی بزار بنی۔ اِتی کتابیں نہ صرف بغیر کی قیمت کے بل گئی تھیں، بلکہ گربھی بہنجادی گئی تھیں۔

بوری اُنْ واکر میں نے کمرے میں رکھوائی۔ پھر
یوں ہی بات چیت کی خاطر ساجد سے یو چھا۔
"اور بھی ،ای نے پھے کہاوایا بھی ہے؟"
وہ بولا۔ "جی ہاں سامی نے تاکید کی ہے کہ فالی بوری واپس کے اُن تاکید کی ہے۔
فالی بوری واپس کے آتا ، کھولنامت۔ "
میں نے چیرت ہے کہا۔ "بوری واپس کر دوں؟
اِس کی تاکید ہے؟ بھی اِس بوری میں کیا خاص بات

ساجد نے ہنس کرکہا۔ ' کیجے آپ کو یہ بات بھی معلوم نہیں کہ بوریاں گئی مہنگی ہوگی ہیں۔ دس ، بارہ روپ کی آئی ہے آئی ہوگی ہیں۔ دس ، بارہ روپ کی آئی ہے فالی بوری۔ اِسی کیے تو ای نے کہا۔ بوری ضروروا پس کردیں، کام آجائے گی بھی نہ تھی۔''

كرشمه وامن ول ى كشد كه جااي جاست بہت دل پر پھرر کھااور کتا ہیں دل ہے اُتاریے ی کوشش کی میکن پسندیدہ کتابوں کی تعدادسو ہے کم نہ ہوئی تھی۔ ایک ساتھ اتن کتابین لانے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ اِس کی دو وجو ہات تھیں۔ پہلی تو وہی كه بھانجى كاشو ہركياسويے گااور دوسرى پيركہ سفر ميں سامان زیادہ رکھنا میری طبیعت کےخلاف تھا۔عجیب حمش مکش کی کیفیت تھی۔ آخر میں نے فیصلہ اپن بھا بھی بی برچھوڑ ویا۔ میں نے اُس سے کہا۔" سُو منی!میرے سوٹ کیس میں کپڑوں کے علاوہ جوجگہ ہے،اُس میں تو صرف پندرہ سولہ کتابیں آئی ہیں۔ میمیں کے جار ہا ہوں۔ باقی کتابوں کا بیہ ہے کہ میں نے این دلچیں کی کتابیں الماری سے نکال کرریک میں جردی ہیں۔ یہ کوئی ڈیر مصو کتابیں ہیں اور اِن میں سے کوئی بھی کتاب چھوڑنے پر میرا دل راضی مهيس مور مااور چونکه ميس بهت کاال آوي مول ، إس لیے اتن کتابیں لے جانے کا جھمیلا بھی نہیں کرسکتا۔ اب میں صورت رہ جاتی ہے کہتم بھی کراچی آؤتو لیتی آنا۔'وہ ہنس پڑی۔

علے وقت اُس نے کہا۔ ''اچھے ماموں ارپیہ کتابیں یا تو میں خوو لیتی آؤں گی یا کرا جی آنے کا پروگرام نہ بنا تو اِن کے آفس کی وین کرا چی جاتی ہے،اُس ہے آب کے گھر بھجوا دوں گی۔'' میں کراچی آگیا۔

وہ پندرہ سولہ کتابیں جو بیں ساتھ لایا تھا، مہینے بھر بیل ختم ہوگئیں۔ بیل اب پچھتانے لگا کہ کیول اتنا پیارا ذخیرہ چھوڑ آیا۔ اِس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ بھائی اتن ڈھیر ساری کتابیں میرے گھر بجوانے کی خبکہ اُن مجوانے کی خبکہ اُن کتابول سے عشق کے باوجود بیل خود یہ تکلیف کوارا

دوشره 232



# دوشيزه گلستاك

## اساءاعوان

(صحیح مسلم شریف: باب جواز حمل الصبیان فی العسلوٰة الخ)

طبهارت كي اقسام

حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد مبارک ہے۔

" دین کی بنیاد طہارت ہے۔ اسلام طہارت، نفاست اور پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔
اسلام جسمائی، روحانی، ظاہری، باطنی اورقلبی ہوتم کی اسلام جسمائی، روحانی، ظاہری، باطنی اورقلبی ہوتم کی طہارت چارت کی کو دور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ طہارت چارت کی سے پاک صاف کرتا۔ دوم، اعضائے بدن کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرتا۔ سوم، قلب کو کرتا، سوم، قلب کو جہارم، این باطن کو باسوا اللہ سے پاک کرتا۔ جہارم، این باطن کو باسوا اللہ سے پاک کرتا اور جہارم، این باطن کو باسوا اللہ سے پاک کرتا اور جہارم، این باطن کو باسوا اللہ سے پاک کرتا اور حرف متوجدر ہنا۔

مرسلہ:ابوجزہ۔مریدے

لہسن

کہ بن جڑی ہوٹیوں والی ان بہترین دواؤں میں سے ایک ہے جو بڑے پیانے پر استعال کی جاتی ہیں اور عمدہ معالجاتی خصوصیات کی حامل ہیں کہسن میں Allicia شامل ہوتا ہے جو کہ کینسر کی روک تھام کرنے والا ایک موٹر جزو ہے۔

کرنے والا ایک موٹر جزو ہے۔

کہسن سردی، زکام اور افیکشن کے لیے بھی

فرمان الہی دین (اسلام) میں زبردئی ہیں ہے۔ ہدایت (صاف طور پر ظاہر ادر) ممراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو مخص بتوں سے اعتقاد ندر کھے ادر اللہ پر ایمان لائے اس نے الیم مضبوط رس ہاتھ میں

ا پکڑلی ہے، جو بھی نوٹے دالی نہیں ادر اللہ (سب کھی) جانتا ہے ہے جو لوگ کھی ) جانتا ہے ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں ادر ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کرروشی میں لے جاتا ہے ادرجو

الديرے سے لفال مردوی من سے جا ماہے اور ہو كافر ہيں ،ان كے دوست شيطان ہيں كہان كوروشن سے نكال كر اندميرے ميں لے جاتے ہيں۔ يہی

ے حال را مربرے میں سے جانے ہیں۔ مرد لوگ اہلِ دوز خ ہیں کہاس میں ہمیشہر ہیں گے۔

(سورة البقره 2-ترجمه: آيات 256 تا 257)

حديث نبوي

حفرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لوگوں کی امامت فرمارہ ہیں اور اُمامہ بنت ابی العاص جو حفرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی) کو کند سے پر اُٹھائے ہوئے ہیں۔ جب کی نواسی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اسے زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اسے زمین آپ اُٹھائے ہوئے ہوئے ہیں۔ جب آٹھائے ہوئے تو دوبارہ اُٹھائے۔ 1105



احسان

ایک فاتون نے ایک فقیر کو بہت سے پرانے
کپڑے دیتے ہوئے کہا۔ " بیسب تمہارے کام
آجا کیں مے ۔ انہیں معمولی می مرمت کی ضرورت
ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دن کا کام ہے۔ "
" میں کے سربتگی مراحہ ان کیر میں کل آ حادی گا۔"

''تھیک ہے بیٹم صاحبہ! تو پھر میں کل آجاؤں گا۔'' فقیرنے کپڑے وہیں چھوڑ کر آھے بڑھتے ہوئے کہا۔ مرسلہ: رانا شاہد۔ بورے والا

وجه ُ خاص

ایک نوجوان حسین لڑی ہے اس کی سیمی نے

ہوچھا۔ '' تم اس بڑھے کھوسٹ شخص کے ساتھ کیول
گھومتی پھرتی ہو؟ سنا ہے کہ تم اس سے شادی کرنے
والی ہو..... آخرتم نے اس میں کیاد یکھا ہے؟''
اور سب سے کامیاب خوالی میہ ہے کہ وہ دس کروڑ کی
جائیداد کا تنہا مالک ہے۔''

مرسله:تقی احد\_مکتان

كاركردكي

ریکوے کے گارؤنے اسٹین ماسٹر کے دفتر میں
داخل ہوتے ہوئے بتایا۔ "سراایک دیہاتی ہماری
پنجرٹرین کے بارے میں شکایت کے کرآیا ہے۔ "
"اس بے وقوف کی گائے یا بھینسٹرین کے پنچ
وصول کرنے کے چکرمیں ہوگا۔ اس احتی کو بتا دو کہ ہمارا
مسکم اس قسم کے حادثوں پر ہرجاندادانہیں کرتا فیلطی ان
بے وقوفوں کی ہوتی ہے، جواپی گائے ، جمینسوں کوآوارہ
کوں کی طرح کھلاچھوڑ دیتے ہیں اور ۔۔۔۔!"
بات کاٹ کر بولا۔ "مرایہ مسئلہ بی ہے۔ بات پچھاور
بات کاٹ کر بولا۔ "مرایہ مسئلہ بی ہے۔ بات پچھاور
بات کاٹ کر بولا۔ "مرایہ مسئلہ بی ہے۔ بات پچھاور

کہن ایک طاقتور قدرتی اینٹی بایونک ہے۔ بیہ خلیوں کی نشو دِنما اوران کی فعالیت میں اضافہ کرسکتا ہے۔ بیہ سے کہ بہن کواس کے اینٹی بایونک خواص کی وجہ ہے استعمال کرنے کا اصل فائذہ بیہ ہے کہ بیجم کے قدرتی نباتیہ (Flora)کوتاہ ہیں کرتا۔

کیل مہاسوں وغیرہ سے نجات حاصل کرنے میں بھی انہاں مفید ٹابت ہوتا ہے۔اس غرض سے بہن کے جووں کو کچل کیجے اوران کوجلد پر لگاہئے۔

تیزابیت کو دور کرنے میں بھی بہن فا کدہ مند ٹابت ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک چائے کا چیچہ ن کو ایک چائے کی بیالی کے برابر دودھ میں ابالیے اوراسے دن میں دوبار کی لیجے۔

مرسله: اللبين فاروق \_فيصل آباد

غزل

چھاؤں میں کیسوؤں کی مہتے تھے
داغ دل کے رہے کول برسوں
زندگی صرف آیک بکل ہے گر
خوں زلاتا ہے آیک بکل برسوں
میں کے یونجی آئل برسوں
جاں گدادی عشق ہے آخر
اب جلی ہے تو شمع جل برسوں
اس خرایا تیوں سے پھرمکنا
اس خرایے کی راہ چل برسوں
نیندی نیندگی اُن آ تکھوں میں
ادھ کھلے سے رہے کول برسوں
ادھ کھلے سے رہے کول برسوں

شاعر:رساچغنائی



# غزل

زندگی جھی الوث آئی ہے

زندگی چھرے مسکرائی ہے

تم سے ملنے کے بعدایالگا

میں نے دل کی مراد پائی ہے

مرتوں بعد میں نے جو کرنے میں

اک گلابی گلائی گائی ہے

تم نے کیسی گئن جگائی ہے

تم مری سوچ کے ہوگور پر

میری تم تک کہاں رسائی ہے

میری تم تری کہا جس کو

وہ شگفتہ تری ، پرائی ہے

وہ شگفتہ تری ، پرائی ہے

شاعره: خَلَفته شَفِق

تفيحت

'' پڑتھائی سوچ سمجھ کے جھوڑ نا میرے دوستو، کیونکہ گدھا25,000 کا اور ریڑھی 10,000 روپے کی ہوگئی ہے۔''

''اوہ میرے خدا! کہاں ہے میری کتاب'' مرسلہ:صاحب خان 'گوجر خان

دوستي

ہے کوئی موسم نہیں، جواپی مدت پوری کر کے رجائے۔

ا من ما ون کاباد ل نہیں، جوٹوٹ کر برسے اور تھم جائے۔ ایک آگ نہیں، جوسلگے، بھڑ کے اور بچھ جائے۔ ایک آفاب نہیں، جو جہاں کوروشن کرے اور

ڈ وب جائے۔ جنہ کوئی کی نہیں ، جو کھل کر پھول ہے اور شام

کے قریب سے گزرتی ہے تو مسافر اُٹر کراس کی گائے، تعینسوں کا دورہ نکال لیتے ہیں اور پھر دوڑ کر دوبارہ ٹرین میں سوار ہوجاتے ہیں ..... وہ درخواست کررہا ہے کہڑین کی رفتار پچھتو ہوھائی جائے۔''

مرسله: شهبازخان -خانیوال

كزهمي يتااور كوليسثرول

متعددریس کے سےمعلوم ہوا ہے کہ کڑھی ہے (نباتاتی تام Murraya Koenigii) میں خون میں شامل کولیسٹرول کی مقدار گھٹانے کی خوبی بخصی یائی جاتی ہے۔ ان پتوں میں چونکہ اپنی آکسیڈنٹس بھرے ہوتے ہیں، اس لیے یہ کولیسٹرول LDL کی آ کسیڈنٹس بھرے ہوتے ہیں، اس لیے یہ کولیسٹرول کی آ کسیڈنٹس بین یا تا اورا چھے کولیسٹرول HDL کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک صورت میں جسم امراض مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک صورت میں جسم امراض مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک صورت میں جسم امراض مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک صورت میں جسم امراض مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک صورت میں جسم امراض مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک صورت میں جسم امراض مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک صورت میں جسم امراض مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک صورت میں جسم امراض مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک صورت میں جسم امراض مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک صورت میں جسم امراض مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک صورت میں جسم امراض مقدار بڑھ جاتی ہے۔

مرسله عمرانهاسلم \_راولینڈی

بہت جی کیے

دُکھوں کی پہتی رہت پر چکے چکے پاؤں جل جل گئے، حرف شکایت نہ لائے لب پر کہ صادامبر کے امتحان ہے کھڑی نظر آئی۔ سانسوں کا خواج مانگی رئی زندگی، آنسوؤں کے ہار کلے میں پہنا گئی زندگی بی لیے سب جی لیے دل مرکیا۔اب کیارہ گیا جسنے کو ناکام آرزوئیں، ناممل خواہشات تعبیر ملنے کے انظار میں آنکھوں سے بہہ جانے والے خواب، انظار میں آنکھوں سے بہہ جانے والے خواب، بہت جی لیے،اب تو انظار ہے کب زمین اپنے اندر سمیٹ کرشلا لے گی۔ ہاں وہاں کوئی ڈکھ نہ ہوگا۔ میں نیخر پھینک کر زخی نہ کرے گا۔ ہاں سکون ہوگا۔ دکھوں سے نجات کا واحداضطراب ہی بچاہے۔ دکھوں سے نجات کا واحداضطراب ہی بچاہے۔

2360

اور فکر مندرہتی تھی۔الیں مصیبت کے عالم میں وہ خدا سے دعا میں کرتی تھی۔ ''اے اللہ! ملک الموت ميري جان لے ليكن ميرے شوہركي جان بخش دے۔' اِنجی عورت پیدد عا ما بگ رہی تھی کے ادھر بلی نے کچن میں دودھ سنے کی غرض ہے دیکی میں منہ ڈالا اور برتن گریڑا۔عورت کھبرا گئی بھی ملک الموت آ گئے ہیں اسے یہ خیال آیا کہ میری بیہ دعا قبول ہوئی۔بہت ڈری اور کہنے لگی كير'' حفزت ادهر خيال نبه سيجئے گا جس كے ليے آپ '' میں بیں اسے ہی لے جا میں ، وہ یہاں پڑا ہوا ہے۔' مرسله شانه زمان سلمر تعظیم لوگ عظیم با تنیں 🖈 سورج ا درسورج ملھی کے جیرت انگیز بعلق میں کتنا محمراراز پوشیدہ ہے۔ اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے قبل کرنے والا کوئی ہتھیا را بیجا ڈہیں کیا۔ 🖈 ہماری نفرت ہمارے دشمنوں کو کم ادر ہمیں زیادہ نقصان بیہنیائی ہے۔ اگر کوئی بات نا گوار گزرے تو اسے نظر انداز کر کے معاف کرنا سیھے۔ 🖈 جس پرتفیحت عمل نه کرے وہ جان لے کہ اس كادل ايمان يرفالي ب المردوست بزارجی کم ہے دشمن ایک بھی زیادہ ہے۔ انسان عقل ہے بہجانا جاتا ہے۔ شکل ہے ہیں۔ 🏠 بے وقوف جب تک خاموش رہتا ہے وہ عقل مندشار ہوتا ہے۔ بنہ جو مخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضا حکناہ میں پرجاتے ہیں۔ المان دکھاؤجس کے پاس مرہم نہ ہو۔ المعتادوه نازك شيشه ہے جوانک بارٹو جائے مجرجر تبيس سكتاب

ہونے برم جماجائے۔ کے خوشبونہیں، جو فضامیں بکھر کر چندلمحوں بعد حتم ہوجائے۔ الملا پیاس ہیں ،جوسیراب ہونے پر بچھ جائے۔ المروسي ملاپ ہے، دوروحوں کا، دوسانسوں کا جو چلے تو دلوں کی دھڑکن ہے اور رُک جائے تو زندگی مرسله: قراة العين \_حيدرآ باد ایک آ دی چوری جھے جنگل سے لکڑیاں کا ث تفاكه كارد آياس نے يو جھا۔" كياكرر به مو؟ آدمی - "مسواک بنار ہا ہوں جناب ۔" "اتنى برسى-"كارد نے كہا۔ اس نے فورا جواب دیا۔''اپنے کیے مہیں جناب چو لیے کے لیے۔ مرسله : نعمان عمر \_اورنگی ٹاؤن المحمق بن جاؤسب سے زیادہ عبادت گزید 🏠 قناعت كرنے والے بن جاؤ،سب ہے زياده شكر گزار شمجھے جاؤ کے۔ 🖈 جوایے لیے پیند کرو وہی دوسروں کے لیے پیند کرو۔ کامل مومن بن جاؤ کے۔ 🚓 پردوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کروکامل مسلمان بن جاؤ تھے۔ م منا کروزیاده منا قلب کومرده کردیتا ہے۔ مرسله: عالم زیب چیچه وطنی

ایک عورت کا شوہر نہایت بیار تھا جے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا وہ بہت پریشان

مرسله: فبدغفار \_ كراجي

ندومولن ساتھوی ہے غر پلیس خشک ہوتی ہیں ند لعل کے افک بہتے ہیں عجب بے چین حالت ہے بہت خاموت رہتے ہیں سبب جو يوجه لے كوئى الربيجين جالت كا لیوں یہ اِک مسی لاکر سلى دے بى ديے بى کہسب موسم کی سازش ہے امل میں کیا ہے ناں کہوہ بس إكر خاموس جامت ہے ہمیں یا کل دمبرے....

فراح علی - کرداچی

ميري حابت میری ریاضت! کابی توصلہ ہے کہ میں نے تھے ہارتے ہارتے آخریابی لیاہے

سعد بيعابد \_ کراچي

محبت کی مجمع مجھ پر نظر کرلو تو اچھا مجمع اب زندگی کا جمسر کراو تو اچھا سے آب رندی کا مسلم کرلو کو اچھا ہے بہت دن سے اُداس ہے میری ویران کلیوں میں ادھرے اب مرے ہدم گزر جاؤ تو اچھا ہے تہارے بیار کے قابل اگر میں ہونہیں سکتی مجھے آتھوں سے اپنی بے بسر کرلوتو اچھا ہے تہاری زندگی میں پھر بلٹ کر آگئی ہوں میں تہارے عشق میں پاکل ہوئی جاتی ہے تمثیلہ

پھرلوٹ کے آیا دسمبر پر اب لوث کے آیا دمبر سوگ ہے لایا دشمبر سناعیں کیے اپی داستاں اِب ہماری زیست ہے چھایا دسمبر ہے ایسے میں کھنا سایا دسمبر میں نم آنکھوں میں بھی ہننے لگا ہوں ہمر کیمیا سکھا لایا دسمبر ہُمْرِ کیما سکھا لایا دیمبر سبخی کچھ کھو دیا ہے عشق کرکے بس اک باقی ہے سربایا دسمبر عماد حسین انصاری۔ کراچی

محبت ہم سے نہ ہوگی سناہے اِس محبت میں ، بہت نقصان ہوتا ہے مہلاً جمومتا جیون عمول کے نام ہوتا ہے سنا ہے چین کھوکر وہ ، سحر سے شام روتا ہے محبت جو بھی کرتا ہے، بہت بدنام ہوتا ہے مجت ہم ہے نہ ہوئی ساہے اِس محبت میں، کہیں بھی دل نہیں لگیا بنا اس کے نگاہوں میں ،کوئی موسم مبیں جیا خفاجس ہے محبت ہو، وہ جیون مجر تہیں ہنستا بہت انمول ہے جودل، اُجراکر پر جیس بستا حميراخان \_شاه كوث

> ہمیں خاموش جا ہت ہے الہیں کہدوے کوئی جا کر بہت تکلیف ہے ہریل

شامان کراچی س: جنتنی عورت کی زبان چلتی ہے اگر ای طرح د ماغ حليتو كيا بوگا؟ ج شوہر کے سر پر جتنے بال رہ مکتے ہیں، وہ بھی حتم ہوجا میں تھے۔ شمينهاشفاق - کرانجي س:زین بھائی۔شادی کی مووی بنانے کا کیا ج: تا كه جب بيوى سے الزائى موتو فارور ذكر کے دیکھا جائے۔ دعاشنراد-حيدرآباد س: بھیا جی! برندے بحل کی تاروں یہ بیٹھتے ہیں البيس كرنث كيون تبين لكتا؟ ج:ربر کے دستانے پہنے ہوتے ہوں گے۔ میمیه غازی۔بدین س بھائی مجھے خواب بہت دھند لے نظر آ تے ح: آپ عینک نگا کرسویا کرو۔ فرواشاه ـ ما تلي س: بھیا جی ازندگی آ زمائش ہے تو قیامت کیا ن: قيامتResult Day ہے۔ **☆☆.....**☆☆

ج بمتى بلول كوآبس مين بات كرتے بغورسنا اورو يکھاہے....بسمل کريں۔ مغرى حيد - جہلم س: زین جی ابات کا بمنگر کسے بنایا جا تاہے؟ ج: جیسے پر کا کوا تھیکر ہے ہے کڑ ھااور رائی کا پر بت۔ بنایا جا تا ہے آپ بات کا بمنگر بنالیا سیجئے۔ ر بیاست دین به نیثاور یں:زین لڑکیاں ناخن کاننے کے بجائے بروهاتی کیوں ہیں؟ ج: تا كه الركان مع تعلقات نه بروها سكيل-راحيلهاحمد \_ بعور بن س: زین جی! پیازاور پیار میس کیا فرق ہے؟ ج: دونوں کی برت اترنے کھے تو آسو بہانے - グニン شامد حسن خان يسجاول س: زین بھائی جنٹی عورت کی زبان چلتی ہے اگرای طرح و ماغ چلتا ہو؟ ج شوہر کے جتنے بال رہ مجئے وہ بھی ختم ہو تورجهاں \_بواب شاہ ب: زین بعائی ان کی منگراهث اب بیجانی کیوں نہیں جاتی ؟ ج:انہوں نے نئی بنتیں جو**نگا**ئی ہے۔

المال يه الم المال المال



110 آدم آرکیڈ شہیدملت روڈ/ بہا درشاہ ظفر روڈ \_کراچی

ول نبر: 021-34939823,34930470





ہمازاتمام پروگرام ہفتہ بھراتوار کے دن کے لیے ملتوی رہتا ہے اور اسی طرح بیگم صاحبہ بھی اتوار کی تاک میں گئی رہتا ہے اور اسی طرح بیگم صاحبہ بھی اتوار کی تاک میں گئی رہتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتوار کے دن ہمارا ذاتی پروگرام اور ہمارے بیگم صاحبہ کا پروگرام جو ہمارے پروگرام کا رفتی حیات ہوتا ہے کہ اس میں میں ہوجا تا ہے کہ سب

# مزاح کاایک انوکھارنگ جوشایدہ پسب کےدل کی آ واز ہو

والايرزه جلا كياتو بين موئ بين محقريد كمن موت بي دِفتر آنا دفتر مين ايك مقرره خدمت انجام ويناءشام كودفترے جاناسب جھاس طرح ہوتاہے: ا بی خوش نہ آئے ندایی خوش کیلے کی ایک متحرک تصویر معلوم ہوتے ہیں ہم نے بھی بیغور نہیں کیا کہ علاوہ اتوار کے ہم بھی انسان رہتے ہیں یا بہیں اور نداس مسکلے برغور کرنے کا موقع ملاکیکن جب بھی اتوار کے دن ہم نے اپنی زندگی پر غور کیا تو یمی نتیجہ لکلا کہ ہماری زندگی کے دن شار کرنے دالے جوچا ہیں شار کریں لیکن ہم تو یہی سجھتے ہیں کہ اتوار کا دن ہاری زندگی کے دنوں میں شار کئے جانے کے قابل ہے۔اس کے علاوہ مائی دن تو خدا جانے ہم زندگی بس كرتے ہيں يا زندگى ہم كو بسر كرتى ہے۔ اب اس سے اندازہ فرمائے کہ بجائے بہادر شاہ ظفر کے آپ کے جناب غالب صاحب قبله ہم کویہ دعادیتے ہیں کہ تم سلامت رہو ہزار برس ہر برک کے ہوں دن پیای ہزار تویالو ہم ان سے کہتے کہ قبلہ عالم بیدعا آ ب ہی

براند جوہری یعنی یا توعیسائی یا ہارے ایسے ملازمت
پیشران ہی لوگوں کا یہاں ذکر ہی نہیں جو گھر بیٹے
شنبہ، یکشنیہ، دوشنہ سب کوایک ہی لاٹھی ہا نکا کرتے
ہیں۔ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہفتے کے بعد کون سا
دن آنے والا ہے۔ پچ توریک جیسے بدھ اور منگل
ویسے ہی اتو ار۔ادر اس اتو ارکی قدرتو کوئی ہارے
دل سے یو چھے کہ بی وہ دن ہے۔
دن گئے جاتے تھے، جس دن کے دن سے
یقین کیجئے کہ اس دن کا انظار پیرکے دن سے
شروع ہو جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہار بے
ایسے بیچارے ملازمت پیشہ خدا کے بندے اپنی ذاتی
دندگی کادن تمام دن کو بندگی اور بیچارگی میں اس طرح
دندگی کادن تمام دن کو بندگی اور بیچارگی میں اس طرح
کے علاوہ باتی تمام دن کو بندگی اور بیچارگی میں اس طرح
کے علاوہ باتی تمام دن کو بندگی اور بیچارگی میں اس طرح

وہ مبارک مسعود دن جس کی قدر شاہ داندیا

لاو پېپره 244

مجمی احساس ہیں ہوتا۔معلوم ہوتاہے کہ کوئی مثین ہے

اگر لکھنے والا بنن دیا دیا گیا تو لکھارے ہیں۔اگر جھنے

## ترقی کا راز

نادر بادشاہ نے جب دلی پر قبضہ کیا تواسے ہاتھی ک سواری چیش کی منی ۔ ہاتھی پر بیٹے کر اس نے 🕺 مہاوت ہے کہا۔ "اس ک نگام میرے ہاتھ میں دے دد۔ مباوت نے کہا۔'' حضور!اس کی لگام ہیں حوثی الكديدميراا شاري برجاتا ہے۔ نادرشاہ یس کر ہاتھی ہے اُتر آیا اور کہنے لگا۔ '' میں الیی سواری پرنہیں بیٹھتا جس کی نگام کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔'' حسنِ انتخاب جمر كاشف بث \_سيالكوث

د یا کہیں سفر کو جاتا ہوا تو اتو ار کا دن سفر کی تھئبری ،شکار كؤدل جاباتو اتواريراثها ركها غرضيكه تمام مفته جو باتیں ہم کوانی زندگی کے متعلق باد آئیں ہم نے سب کواتوار کے سیرد کر دیالیکن ہم کو پہ خرمہیں ہولی کہ ای طرح بیکم صاحبہ نمک حتم ہونے بر ۔ کیڑے تھٹنے یر،زیورٹوٹنے پر،غرضیکہ ہربات پراتوارکو یا دکیا کرنی ہیںاوراتوار کے دن ان کووہ باتیں سوجھتی ہیں کہ ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں سوجھ سکتیں۔ وہ تو کہیئے اس دن ہارے دفتر کی طرح ہیتال ، پچہری<u>ا</u>ں ، ڈاک خانہ مدرے وغیرہ سب بند ہوتے ہیں، درنہ بچوں کو ہسپتال لے جانا ،اسکول میں نام تکھوا نا ، وغیرہ بھی اسی دن پراٹھا رکھا جا تا۔اوراب شکرہے کہ ہم کواس ہے ایک طرح کی میسوئی حاصل ہے اس میں شک تہیں کہ اتوار کے دن کی مشغولیتیں معمولی دنوں سے دگنی اور چوگنی ہوتی ہیں کیکن اس کے بادجود كہم اتواركے عاشق صرف اس ليے ہيں كدوه تمام مشغولیتیں ہم کوانی اورانی ذاتی زندگی ہے متعلق معلوم ہوتی ہیں اور باقی دنوں میں تونہیں معلوم ہم کس طرح اور کس کے لیے جیتے ہیں۔ ☆☆......☆☆

کومبارک رہے ۔ہم کوتو ایسی دعاد یکئے کہ جاری جنتنی زندگی بھی ہے اس میں جا ہے کچھ تخفیف کردی جائے کیکن ہرون اتوار بن جائے یا کم ہے کم ہفتہ میں دو تنین مرتبہ اتوار کا دن آیا کرے ذرا غور تو فرمائي كدايك الواركادن مفته بحرك بعدآتا ہے جس میں معمولی دنوں کی طرح بارہ تھنے ہوتے ہیں -ان ہی بارہ گھنٹوں میں این خوشی کھانا کھا ہے ، اپنی خوشی نہائیے ،اپی خوشی بال ہوائیے ،اپی خوشی سیر کو جائے ادر اگر کہیں اپن خوشی سورے ہیں تو تمام کام آیندہ اتوار تک ملوی یا اگر بیکم صاحبہ نے موقع غنیمت جان کراس وفت کی قدر کرتے ہوئے اپنی خوشیال یوری کرانا شروع کردین توبس دن بحرگھر سے بزاز کی دکان ،گھرےاناج کی منڈی،گھرسے جوتے والے کی دکان، گھرے کوٹا کناری، لیس، بانکڑی والے کی دکان کے سوسو چکر کافیے اور چورن چتنی دال کا مسالہ فراہم کرتے ہوئے شام کواس طرح تفک کریزرہے کویا دن بھرال جوتا ہے۔قصہ بیہے کہ ہمارا تمام پروگرام ہفتہ بھراتوار کے دن کے لیے ملتوی رہتا ہے ۔اور ای طرح بیکم صاحبہ بھی ا توارکی تاک میں لکی رہتی ہیں۔ نتیجہ پیزہوتا ہے کہ اتوار کے ون حارا ذائی پروگرام اور جارے جیم صاحبه كا بروكرام جو جارے يروكرام كا ريق حيات ہوتا ہے ل جل کر ایسا ہوجا تا ہے، کہ ہفتہ بھر کا کھایا پیا نکلوا کر چھوڑتا ہے۔ہم تو تمام ہفتہ بیرکرتے ہیں کہ بالوں پر ہاتھ پھیرا اورز برلب کہہ دیا اب کی اتوار کو بنوا میں سے جوتے پر نظریر می اور طے کرلیا کہ اب كى اتواركو يالش ہوگى -كيٹروں كوديكھااورارادہ كرليا کہ اب اتوار کونہا کر بدلیں ہے۔ کسی نے نہ ملنے کی شكايت كى تو وعده كرليا كهاب كى اتواركوحاضر بهول كا کوئی مرحمیا تو تعزیت کے لیے بھی اتوار کے کا دن مقرر کیا حمیالسی نے ہم سے ملنے کو کہات اتوار کاون



یر و فائل رکھے گئے۔لولی و ذکی ایان علی کو دسواں نمبر دیا



گیا۔ بیخبرواقعی لولی و ڈفیشن انڈسٹری کے لیے خوش آئند ہے۔گڈنگ ....ایان علیٰ۔

جوہی جاؤ فورسیون

بولی وڈ کی شوخ وچنجل جوہی جاؤلہنے اپن 47 ویں سال گرہ منائی۔1984ء میں جوہی'مس انڈیا' كا تاج اين سريرسجانے كے بعد قلم انڈسٹرى ميں داخل ہوگئیں۔1986ء میں فلم سلطنت سے اپنے کیرئیر کا آغاز كرنے والى جوبى 1988ء ميں تامت سے قیامت تک سے لاکھوں دلوں کی دھرکن بن کئیں۔جوہی جا وُلدنے 26 برس کے کیرئیریں 70 سے زائدفلموں ئيں كام كيا۔ جن ميں عشق، دراڑ، ڈر، لُولُولُو، اينا مينا ڈيكا،

سلمان خان ، قوال بن گئے ، سلو بھا! آنے والی فلم مبر بجر بھی بھائی جان کے لیے قوال بن گئے کیونکہ اس فلم میں ایک قوالی بھی شامل ہے۔ د بنگ خان مِنگِشن کے کیے ممل طور پر قوال بن گئے ہیں۔ اس قوالی کے چرمے ابھی سے بولی وڈ میں حواج



رے ہیں۔ کیونکہ سلو بھیا بہ توالی این آواز میں ریکارڈ ارا میں گے۔ یادرہے کہاس سے پہلے این فلم وکک میں بینگ او وربھی وہ ریکارڈ کروا کرمقبول کراھیے ہیں۔ ایان علی کی گڈی چڑھ گئی ا ک انٹرنیشنل ایجنسی کی طرف سے ہونے والے سروے اللہ موسف بیوتی قل ماؤل آف 2014ء میں دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی ماڈلز کے



## شناء پھرسے اِن لولی وڈ کی سپراٹار شناء نے جٹے کی بیدائش سے قبل شوہز سرگرمیوں کو کلوز کر دیا تھا اب پھرسے شوہز میں شو اِن برنس کے لیے واپس آگئی ہیں۔ بہت جلد پھرسے



ثناء بوری آن بان شان کے ساتھ، شوہز مصروفیات کا آغاز کریں گی۔ تیار ہوجائے کیونکہ فلمز کے لیے تو وہ اب ان شان کی اور گھر ان فیک ہیں۔ منی اسکرین ہی سے سلور کما کیں گی اور گھر کا چولہا ہا نڈی چلا کیں گی۔

ارجن کیور کے سوناکشی کے ساتھ شیور بولی وڈ کے کامیاب اداکار ارجن کیور ادر خوش قسمت سوناکش کی نئی فلم شیور کا چیلا ٹریلر منظر عام پرآگیا



ہے۔ال فلم کے ذریعے مید دونوں تو تہلکہ مجائیں گے ہی اس فلم میں ایک اور دھا کہ منوج باجیائی بھی فل فارم میں نظر ہے تیں گے اس فلم کی نمائش ہے مندہ برس 9 جنوری کومتو قع ہے۔



لئیرے، زہر یلے، انداز، ساڑھے سات پھیرے، گلاب گینگ، ہم ہیں رائی پیارے۔

دوسری دمیرا" بھی تیار
میرا کے بعد (اب بھی) لولی وڈکی دوسری سب
سے ہڑی سپر اسٹار (آئم مم) کیلی جی ہیں۔ کیونکہ بیہ
بات ہم کنٹرووری بھیلانے کے حوالے سے کررہے ہیں۔
اس لیے آپ کو تعجب نہیں ہوتا جا ہے۔ انڈسٹری میں
اس لیے آپ کو تعجب نہیں ہوتا جا ہے۔ انڈسٹری میں

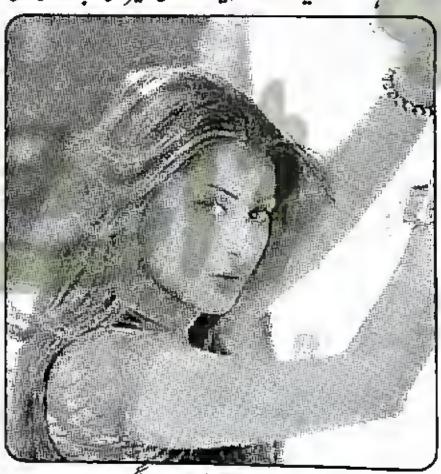

کو(اِس عرمیں) بولی وڈ ہے آفرزآنے لگی ہیں۔ بہت جلد آپ انہیں رنبیر کیور کے ساتھ کاسٹ ہوتا بھی سنیں گے اور پھرٹا کیں ٹا کیں فش، پھرلیلی میں جذبہ حب الوطنی جاگ جائے گا اور ۔۔۔۔ وہ خواب سے بیدار جا کمیں گی۔ لیا ہے واقف ہیں ٹا آپ ۔۔۔۔۔

د وشيرة المايي

کر ، سوچ سمجھ کر گرتی ہیں۔ بینی اینڈنگ کی ریلیز 2014ء کے اوا خریس متوقع ہے۔ کیل شریا مینک جور میں کامیڈی سرس سے شہرت کی بلندیوں کو پھھونے

والے کیل شرما نے عباس متان کے ساتھ بولی وڈ بیں وجاکے دار انٹری دے ماری ہے۔ ڈائر یکٹر عباس متان ایکشن فلموں کے مانے ہوئے

ہدایت کار ہیں۔ دیکھتے ہیں اس بارکیل شرما کی قسمت اور عباس مستان کی ہدایتکاری کون سے بہاڑ سرکر تی ہے۔ جیکو لین کا ڈیل رول

بَنَوْشَ کمار کی آنے والی فلم 'رائے میں بولی وڈ ساحرہ جیکو لین فریانڈس ڈیل رول میں جلوہ گر ہور ہی ہیں۔اس فلم



میں اُن کے ساتھ ارجن رام پال اور رنبیر کیور بھی کام کررہے ہیں۔جیکولین کی خوش سمتی ہے کہ انہیں اتن جلدی ایک چیلنجنگ رول مل حمیا ہے۔ اُمید ہے جیکولین اپنی پرفارمنس ہے ُرائے 'کوضرور کا میاب کرائیں گے۔

یر بیا نکاچو برا اکا خواب بورا نموا دارسوامیں 100 کر دڑ مالیت کا بنگار خرید کریریا نکا چو برائے ایک خواب کی تکیل کرلی۔ بولی دفر کی نمبرون چو برائے ایک خواب کی تکیل کرلی۔ بولی دفر کی نمبرون عامر غان ، ایشور بدرائے کی بارساتھ کہلی ہار غامر غان اورا بیثور بدرائے کی جوڑی بڑے بردے کی نیار نگ ، نگائے گی۔ کرن جو ہرنے ایک کنگ فلم ارسریا میں مسٹر پرفیاٹ کے ساتھ بڑی بہوایشور سے رائے کہن کو کاسٹ کیا ہے۔ کیجے ریڈرز Wait &



Watch دواوں سپراسٹارزی موجودگی کی وجہ ہے ایک فلم کو سپر ہٹ تر اردیا جائے لگا ہے۔
البیانا ڈی کروز کی بینی اینڈ نگ ماؤتھ کی 16 فلموں میں اواکاری کے جو ہر دکھانے کے بعد بولی وڈکا رخ کرنے والی البیانا ڈی دکھانے کے بعد بولی وڈکا زرخ کرنے والی البیانا ڈی



کروز نے بہت سوچ سمجھ کرسیف علی خان کے ساتھ ہیں اینڈنگ میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ الیانا نے جب انڈسٹری میں قدم رکھا تو وہ فقط 18 برس کی تھیں اور اب وہ 26 برس کی ہوگئی ہیں اور ہر فیصلہ ایک قدم سیجھے ہے۔

ادا کارہ پریا نکائے **2014ء** میں میری کوم کے ذریعے اپنی ادا کاری کالو ہامنوالیا۔ پریا نکا کے بٹنگلے میں **15** ہیڈ رومز ہیں۔اب دیکھنا ہے کہ پریا نکاس بٹنگلے میں اپنے کس کس خواب کی تعبیریا کمیں گی۔

# ويامرزا كايني مون

بولی وڈ کی ادا کارہ دیا مرزاا بی شوبر مصر دفیات میں اتنامگن ہیں کہاہیے ہی ساحل سانگھا کواب تک نی مون کے لیے وفت نہیں دے پارہی ہیں۔ دیا کے لیے بس اتنا



کہنا ہے کہ ڈھائی تھنٹے کی فلم کے لیے اپنی لائف ٹائم فلم کو خراب نہ کریں اور فورای طور پرساحل کے ساتھ بنی مون یا تر ایرروانہ ہوجائیں۔

تئے دیول، بہت جلداسکرین پر سی دیول کی آج سے **25** برس پہلے ریلیز ہونے



والى قلم كماكل نے ريكارو كاميابي حاصل كي تھي۔جس كا

گیت ساتھیا تیری قسم آج بھی سدا بہارہ ہے۔ تی دایول اور جھوٹے نے اپنے دونوں بیٹوں بڑے کرن دیول اور جھوٹے راج ویر دیول کولائج کرنے کا فیصلہ کیا تو 'گھائل' ہی کے سیکوئل پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریڈرزاب بہت جلدآ پ اس فیملی ڈرامہ کوسلور اسکور پردیکھ سیس گے جس میں داوا دھر میں ندر ، جا جا بو بی دیول ، باپ می دیول اور پوتے کرن اور راج ویر بھی ساتھ ہوں گے۔

سورج پنجولی کی ہیرو آ دیتیہ پنچولی **0 3** برس بولی وڈ میں ہیرو ک

آ دیتیہ بیچوں 30 برس بول ود سک میروں اور اس میروں Race



سپورٹنگ اور سینڈ ہیرو کے طور پر انہیں ضرور قبول کیا گیا۔
اب ان کے بیٹے سورج پنجول گوائن کی پہلی فلم ملی ہے اور
اس فلم کے ذریعے ایک نئے ہیرو سورج پنجول اور نئی
ہیروئن آتھیا سیٹھی کا جنم بھی ہورہا ہے۔ 1983ء کی
بلاک بسٹر ، سبحاش تھئی کی کا حف کو اسٹار رجیکی
شروف کے ساتھ کا میاب ترین فلم جہیرؤ نے ہیرو کا
شروف کے ساتھ کا میاب ترین فلم جہیرؤ نے ہیرو کا
کی جہیرؤ کون سے جھنڈ ہے گاڑتی ہے۔سلمان خان اور
کی بہیرو کون سے جھنڈ ہے گاڑتی ہے۔سلمان خان اور
آ دیتیہ بنجولی بھی اس فلم میں اہم رول ادا کررہے ہیں۔
مزے کی بات میہ ہے کہ آ دیتیہ کا سگا بیٹا اس فلم میں اُن
کے لے پالک بیٹے کارول پلے کررہا ہے۔

\*\*\*\*\*\*



زندگی اپنے ساتھ جہاں بہت ساری خوشیال لے کر آتی ہے وہیں بہت سارے ایسے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جو اس زندگی کو مشكات كے قلع من مكر ليتے إلى إن من سے بيشر الحمنين انسان كى نفسيات سے جڑى ہوتى بين اور انبين انسان ازخود طل كرسكا ہے۔ سلسلہ می ان ال الجمنوں کو سلھانے کی ایک کڑی ہے۔اپ مسائل لکے بیجیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ان مسائل سے چھڑارہ پالیں۔

> چاہیے۔ بری خبریں بار بار نہ سنا کریں۔ مسلمی قاضی -کراچی

ا بیاری باجی ایقین کریں مجھے بے مدتکلیف ہوتی ہے جب میرے نے اسے باب سے تیزا وازیس بات کرتے ہیں۔ وہ جھے ہے بھی بدتمیزی کر کہتے ہیں۔ مرمیں درگز رکزدی ہول۔ میرے شوہر کو برداشت نہیں۔ ہارا آیس میں بھی اختلاف ہوتار ہاہے۔ بچے یہ بات ہیں جھتے کہ میرااور شوہر کا برابری کامعاملہ ہے اور بچول گا حر ام کرنے والارشتہ ہے۔ وہ مجھے مجریجی که لیل کیکن باپ کی عزت کریں۔ یہی میری خواہش ے، ول جا ہتا ہے بیچے مثالی ہوں۔

حمد: بچوں کو مثال بنانے کے لیے والدین کو بھی مثالی تعلقات قائم کرنے ضروری ہیں۔ یہ کیے ملن ہے کہ آپ دونوں او کچی آ داز میں تکنی کلای کریں اور بیچے نہ سیکھیں۔ جہاں تک بچوں کاباب کے ساتھ احر ام والارشتہ ہے تو آپ کا بھی ایے شوہر کے ساتھ عزت واحر ام کائی رشتہ ہے۔ منينا كل -ايبيث آباد

اشروع سے میری عاوت ہے اینے سارے مضامین ایک ساتھ لے کر بیٹھتا اور پڑھ کر اُٹھ جاتا، بھی فیل نہیں ہوا۔میٹرک میں اجھے نمبرنہیں آرہے۔ سالاندامتخان بانی ہے۔ نمیٹ میں قبل ہور ہا ہوں۔ شهناز يبربخونخوا

ا باجی میری بنی نے ضد کرکے یونیورٹی میں واخلہ لے لیا ہے اور بیٹے کو اینے والد کی حمایت حاصل ہونے پراسٹوڈنٹ ویزائل کیا۔وہ انگلینڈ جارہا ہے۔دو بيج البحى كان ميس يره هت بين وفت آنے پر بير بھى كہيں نہ لہیں چلے جائیں مے۔ جھے آنے دالے دفت کا خوف ہے۔ وسوے ستاتے ہیں۔ ونیا کے حالات میں تبدیلی آربی ہے۔ ملک کے حالات بھی ٹھیک تہیں رہے۔ پا مہیں کیا ہوگا۔ ایسے ایسے واقعات ظہور پذر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جوآئے وال خبر ول میں ستی رہتی ہوں۔ حكمه: ان واقعات كاخوف جو بيشِ مبيس آئے۔ وسوت، اندیشے بیرسب ذہن میں آنے والے منفی خیالات کی بیداوار ہیں۔ پریشانی کے بغیراس کا بوجھ اٹھانے والے ایسی مشکل میں خود کو ڈالے رکھتے ہیں جس کا وجود نبیس ہوتا۔شاید ہی بھی ایسا ہوا ہو کہ اندیشے حقیقت بنے ہوں، آنے والا وقت کیہا ہوگا؟ کیا حالات بیش آئیں مے اس کا فیصلہ غیب سے ہوتا ہے، اوہام اور وسوسوں سے نہیں ۔ لوگ جائے ہیں ان کے بے اچھی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ تعلیم پر ہی بہتر اور ، روش مستقبل کا انحصار ہوتا ہے۔ آپ کو بچوں پر فخر کرتا

PAKSOCIETY1

د الديشينزة (250 م

اب ٹیجربھی بدل گئی ہیں۔ میری سمجھ میں پہلے والی ٹیچر کی بات ہی تھی۔ بھی سوچتا ہوں پڑھنے میں اچھا نہ ہونے کی وجہنفسیاتی بھی ہوسکتی ہے۔

علی اسب آب بردی کلاس میں ہیں۔ ہر مضمون کو علی دہ علی دہ بردھنے کی ضرورت ہوگی۔ اسکول میں بردھنے کے حوالے سے گھر میں بھی بردھنے کے حوالے سے گھر میں بھی بردھنے صرف تجمیشری کا مضمون بردھنا ہے۔ دوسرے دن حصاب کے مضمون کو وقت دینا ہے، اس طرح تیسرے دن اور باقی دن بھی اس طرح بحر پور توجہ دیں۔ بیٹائم میں اس طرح بحر پور توجہ دیں۔ بیٹائم میں اس طرح بر سوچ کو تو ہوں ۔ الفاظ بردے ہوں کہ منتج اُنٹھ کر بستر سے بی نظر آجا میں۔ جو مضمون رکھیں۔ اس کے علادہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال دیں۔ بردھنے ہوئے تمیسٹ دیں گے تو بھی فیل نہیں ہوں گے اور ساتھ بی احمد کو تھیں۔ دیں گے تو بھی فیل نہیں ہوں کے اور ساتھ بی احمد کو تھیں۔ دیں گے تو بھی فیل نہیں ہوں گے اور ساتھ بی احمد کو تھی۔

صیح کام کرتا ہے اور مریض جسمائی نکلیف کومسوں کر کے
بیان کردیتا ہے۔ اگر دماغ ہی ٹھیک طرح کام نہ کر کے
بلکہ بیار ہوجائے تو ایسے موقع پر مریض کے اختیار میں
نہیں ہوتا کہ دہ بتا سکے کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ گردد بیش
سے بخبر ہوجانا معمولی بات نہیں۔ دالدہ کی عادت نہیں
بلکہ ردیہ تبدیل ہور ہاہے۔ چھ ماہ میں اتن زیادہ تبدیلی کہ
انسان کی شخصیت ہی بدل جائے ، معمولی نہیں ہے۔ اس
سے بہلے کہ وہ مزید لاتعلق اختیار کریں اور بھول کی کیفیت
بیدا ہوجائے ،ان کے ذائی علاج کی طرف توجہ دیں۔
راحت جان سیالکوٹ

میرا جھوٹا بھائی جو میرے ہی کمرے ہیں سوتا ہے۔ میں اُٹھوکر بھے بتا تا ہے کہ میں راٹ کو بر بروار ہاتھا۔ تب میں یادکرتا ہوں کہ واقعی ایسا ہوا تو مجھے یادئیس آتا۔ البتہ ہاکا ہاکا ساخواک یاد آتا ہے مگر واضح طور پرکوئی بات نہیں تار آتی ۔ ای بتاتی ہیں میرے جیا نینڈ میں جلتے مہم یان کا اثر آیا ہے۔ سے میرے جیا نینڈ میں جلتے سے میں ان کا اثر آیا ہے۔

المرین نفسات کی رائے میں خواب میں بر برا نے دالے والے والے والے والے والے الموں سے مختلف ہوتی ہے۔ پہلی تشم کے لوگوں میں خیل کی بہت صلاحت ہوتی ہے۔ پہلی تشم کے لوگوں میں خیل کی بہت صلاحت ہوتی ہے جبکہ دوسری تشم کے لوگ عملی کارکردگی میں تیز ہوتے ہیں لیجنی خواب و یکھنے والے اور بر بربرا نے والے تقمور کا سہارا لیتے ہیں جبکہ نمیند میں چلنے والے جسم کو حرکت ویتے ہیں۔ عام طور پر بدعاوتیں عمر کے ساتھ حتم ہوجاتی ہیں۔ آپ کوشش کریں سونے سے کے ساتھ حتم ہوجاتی ہیں۔ آپ کوشش کریں سونے سے سے حالی کرلیا جائے۔

نوٹ: اینامسکہ جیجے ہوئے لفافے کے ایک کونے پر
دنفیاتی مسائل ' ضرور کھیں تا کہ آپ کے خطوط
براور است متعلقہ شعبے تک پہنچائے جاسکیں۔
خطوکتا بت کے لیے:
خطوکتا بت کے لیے:



بہت پیارے ساتھیو۔ ابھی عیدقربال کا تبوار گزرا ہے۔ قربانی کا گوشت کھا کھا کرہم بکسانیت کی شکار، ڈشز سے ہاتھ مینے لیتے ہیں۔ اِس ماہ ہم آپ کے لیے مچھل اور جھینگوں کی ڈشز ہیں میداری می فوڈ زمیں شار ہوتی ہیں۔ چھلی اور جھینگوں سے بی میدڈشز یقیناً آپ کے دستر خوان اور Tasle کوتھوڑا چینج دیں گی۔اس ماہ کا کچن کارٹر آپ کوکیما نگا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔

ہوجا تیں تو نکال کرا لگ رکھ دیں۔ایک بیائے میں چھلی کا گوشت ، انڈا ، لیموں کا رس اور پیاز کا آمیزہ شامل کرے کو فتے بنالیں۔کڑاہی میں تیل گرم کریں، ڈبل رونی کا چورانگا کرکونے فرائی کریں۔ دیکی میں تیل گرم کرکے میلے بیاز سنہری کریں پھرادرک ،کہن ، بیا ہوا دھنیا، زیرہ، لال مرج، ہلدی اور ٹماٹر شامل کر کے بھون لیں۔ کوفتے ڈال کر مزید دی منٹ ایکانے کے بعد اُ تارلیں \_ تان مارہ جا دلوں کے ساتھ پیش کریں \_

لتجعلي كاقيمه ڈھائی کپ أليے ہوئے آلو ووعزو چوکور کی ہوئی بہاز أبكءعزد بيا ہوانہن ايك عزد رئیسی ہوئی اد*رک* كى بونى برى مرج يانج عدد يبا ہوا كرم مسالا آ دھاجائے کا جمجہ يوتفاني حائي حسب ذا نقته انڈے ڈیل روٹی کاچورا

# فش كوفة كرى

آدماكلو دو سے تین عرو ياريج ع**ر**و ا *یک عد*د آ دھاکپ ایک عدد حب ذا كفته ذيره وإئك كالجحيه ويره جائے كا چي چوتھالی جائے کا جمحیہ آ دها جائے کا جمجہ آ دھا جائے کا جمجہ ووکھانے کے تیجے ایک حائے کا چجہ حب ضرورت

के मर्थ म्रेश يمينثا هواانذا وبل روني كاجورا ليمول بيها هوادهنيا يباهوازيره ہلدی بياموالهن یسی ہوئی اورک نماٹر کا کودا فستثابوادهنيا ىپى بوڭىلال مرچ مچھلی نے گوشت کو پیس لیس ، فرائی پین میں ایک

بغيركا بنط كالمحفلي

کی ہوئی بیاز

کھانے کا چیجہ کی گرم کر کے اس میں تھوڑی کی بیاز ، ہری

مرج اور ہرادھنیا ڈال کر محوری دیریکا میں۔جب بیزم

پرائے نکال لیں ۔سلا داور چٹنی کے ساتھ پیش کریں۔

# על אליי אליי אייניי אייניי אייניי אייניי

ثابت فجھلی روكلو سفيدااا ليحى دوھائے <u>کے تاجمح</u> <del>ن</del>ابت سفیدزیره حارکھانے کے تیجے باريك كثاهوالبسن دوجوسے باريك كئ ہوئی اورک آ دھا جائے کا جمجیہ بيبابوا كرم مسالا ایک چائے کا چمچہ أيك چثلي ہلدی چوتھا کی جائے کا جمیہ د کی مرج نمك حب ذاكقه ا كَ حِنْكُى لال يو ذكر زيتون كالتيل حب ضرورت

رس، چھلی دھونے کے بعد ختک ہونے کے لیے رکھ دیں، چھری سے دونوں جانب کٹ کے نشان لگا میں، فرائی بین میں تھوڑا ساتیل گرم کرکے الایکی کے دانے اور زیرہ بھونیں جیسے ہی خوشبوا نے نورا نکال کرموٹا موٹا بیس لیس بینڈر میں تمام مسالے، دہی اور فوڈ کارڈال کر میں تمام مسالے، دہی اور فوڈ کارڈال کر امین میں بین سے جار گھنٹے کے لیے رکھ طرح لگا کر فرت بین میں تین سے جار گھنٹے کے لیے رکھ بر بھی تیل لگا میں، گرل پر چھلی کولگا کر تقریباسات منگ بر بھی تیل لگا میں، گرل پر چھلی کولگا کر تقریباسات منگ تک بچا کیس میں رکھ کر ٹماٹر، بیاز، لیموں ادر ہرے دھیتے ہے سے اکروڈش میں رکھ کر ٹماٹر، بیاز، لیموں ادر ہرے دھیتے ہے سے اکروڈش میں رکھ کر ٹماٹر، بیاز، لیموں ادر ہرے دھیتے ہے سے اگر وادوں کے ساتھ بیش کر ہیں۔

# پراؤن بال چاؤ

اجزاء درمیانے سائز کے جھنگے ایک کلو تیل تیل جارگھانے کے ایک پیالے بیں انڈے کو پھینٹ لیں اب بڑے سائز کے پیالے بین تمام اجزا ڈالیں اور بھینٹے ہوئے انڈے کی نصف مقدار شامل کرکے ملائیں آمیزے کو رول کی طرح لمبا بنا کر ملکے ہاتھ سے جیٹا کریں، کڑاہی میں تیل گرم کریں، پیٹیز برانڈالگا کر ڈبل روئی کا چورالگائیں پھرسنہری ہونے تک ملائیں۔ ہری چننی یا کچی کے ساتھ پیش کریں۔

# لا *ہوری ش*

بيابوالهن ويره کھانے کا چمچہ ىپىيى ہوئى اور*ز*ك ڈیڑھ کھانے کا جمحہ ىسى ہوئى لا ل مرچ ایک کھانے کا جمجہ آ دهاجائے کا جمجیہ یلدی بيابواوهنيا ایک جائے کا جمیہ بيابوا كرم مسالا آ دها چاہے کا جمحہ بيابوازيره ایک جائے کا جمجہ تیارکھانے کے پیچیے ليمون كارس. ودکھانے کے تیجیج ایک جائے کا جمجہ کیسی ہوئی اجوائن حسب ضرورت

آمیزہ بنانے کے لیے: ببین چوکھانے کے تیجی، میدہ ایک کپ، کارن فلور چارکھانے کے تیجی،نمک حسب ذائقہ۔ میں

مجھلی کو دھوکر خشک کرلیں ، ایک پیالے میں لیموں کا رس ، سرکہ اور پسے ہوئے مسالے ڈال کر ملا میں اور ایک مجھلی کو ایک بڑے برتن میں رکھ کرمسالا لگا میں اور ایک محفظے کے لیے رکھ دیں۔ ایک برتن میں بیسن ، میدہ کارن فکور ، نمک اور پانی ڈال کر گاڑھا آ میزہ بنالیں ، کڑائی میں تیل کرم کریں ، مسالا لگی ہوئی چھلی کومیدے کا آمیزہ لگا کر گرم تیل میں ڈیپ فرائی کریں۔ اس دوران آئے درمیائی رکھیں۔ چھلی کارنگ سنہری ہوجانے

2530

تین میں بہام مجھلی میں نمک بہن اور تھوڑا سایانی سب ہے پہلے مجھلی میں نمک بہن اور تھوڑا سایانی وال کرینے رکھ دیں ،تھوڑی دیر میں بھانپ میں گل جائے گی بھرا ہے تھنڈا کرنے کے بعد تمام اجزا ڈال کر انہوں طرح ملا میں ، جب تمام چیزیں کیجا ہوجا میں تو حب بہند شکل دے کر کہاب بنالیں انڈا بھینٹ لیں اور تیار کیے ہوئے کہاب اس میں ڈبوکر دھیمی آنج پر تلیں۔

# نیپالی چلی پراون

ٹماٹو کیپ یا جینی کے ساتھ بیش کریں۔

اجزاء درمیانی سائز کے جھنگے آ دھاکلو جلی سائن کٹاہوا پار سلے آ دھاکپ زیتون کا تیل نمک شمک سیسی ہوئی کالی مرچ میش پوٹیٹیوود آلیوائل میش پوٹیٹیوود آلیوائل

زيتون كالتيل

كثابوا بارسلے

بسی ہوئی کا لی مریح

چارعدد چارکھانے کے جمچے چوتھائی کپ حب ذاکقہ حب ذاکقہ

حب ذالقہ جینگوں کی نس نکال لیں دھوکر اِن کوخٹک ہونے کے جھینگوں کی نس نکال لیں دھوکر اِن کوخٹک ہونے کے لیے رکھ دیں۔ پیالے میں چلی ساس، نمک اور کالی مرج کا آمیزہ بنالیں بھراس آمیزے کوجھینگوں پر لگا کرر کھ دیں۔ فرائی بین میں زیتون کا تیل گرم کریں بھردھیمی آنچ پر جھینگا نظیم، تیل سے نکالنے کے بعد جھینگوں پر کٹا ہوا پارسلے ڈالیس، تیل سے نکالنے کے بعد جھینگوں پر کٹا ہوا پارسلے ڈالیس، تیل جو بھیلکا آتار کر اِن کومسل کیس بھر پارسلے ، آلوگل جا کیں تو چھلکا آتار کر اِن کومسل کیس بھر پارسلے ، آلوگل جا کیں تو چھلکا آتار کر اِن کومسل کیس بھر پارسلے ، آلوگل جا کیں تو چھلکا گرے گول کیا بیالیں ، جھینگوں کو شمک اور کالی مرج شامل کر کے گول کیا بیالیں ، جھینگوں کو

چوکور کٹے ہوئے ٹماٹر۔ عين عدد یا یج سے جھعرد ادرك. اليبالج كالمكزا الم سالال مرج وس سے بارہ عدد ایک کھانے کا جمجہ زريه چوتھا کی جائے کا جمجہ رانی دارجيني ددانج كانكزا الوتك آ ٹھے دن عدو يياز ا *یک عذ*د دوکھانے کے چھیج آ دهاکپ حسب ذا كقهر کڑی یتا آ گھنے دل عدد

ایک فرائی پین میں لال مرج ، زیرہ ، دائی لونگ اور دار چینی ڈال کر بھونیں ہے شار کر کے پیس لیس داور کے اس بھی پیس لیس داور کے اس بھی پیس لیس داور کے اس بھی پیس لیس داب ایک علیحدہ بین میں تیل گرم کریں کڑی پتا اور پیاز چوکور کاف کر ڈالیس ٹیماٹر ڈال کر نرم ہونے تک اور نمک بیا کیس ، اب پسے ہوئے مسالے میں سرکہ ، چینی اور نمک شامل کردیں ۔ جب مسالا اچھی طرح بھن جائے تو جھنگے شامل کردیں ۔ جب مسالا اچھی طرح بھن جائے تو جھنگے شامل کردیں ۔ تیار ہونے پر شامل کردیں ۔ تیار ہونے پر شامل کرم کرم اُسلے ہوئے جا ولوں کے ساتھ بیش کریں ۔

# چیف یے مائی کہاب

آ دھاکلو حب ذائقہ آ دھاچائے کا ججیہ وارکھانے کے ججیہ دوکھانے کے ججیج دوکھانے کے ججیج ابراء بغیرکانے کی مجھلی بہی ہوئی کالی مرچ بہاہواگرم مسالا بہاہوالہن بہاہوالہن بھناہواسفیدزیرہ کٹی ہوئی ہیاز گٹی ہوئی ہیاز گٹاہواہراد منیا

الدار وربيرة 254

میش یونیواور چلی ساس کے ساتھ پیش کریں۔

\*\*\*



## محمدرضوان عكيم

ساتھیو! اکثر ہمیں کی ایسی بیاری ہے سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہمیں سمندری تہہ یا آسان کی بلندیوں، جنگل بیان نوں یا بہاڑوں یا بہاڑوں تک پر جانا پڑجا تا ہے مگر ..... جان ہے تو جہان ہے فدا اگر بیاری ویتا ہے تو اُس نے شغاء بھی وی ہے۔ قدرت کے طریقہ علاج کا آج بھی کوئی مولِ نہیں۔ حکمت کو آج بھی روز اول کی طرح بروج حاسل ہے۔ اس لیے طبیب اور حکیم صاحب اور حکیم صاحب آپ کی صحت اور تندری کے لیے ہم نے سلسلہ بعنوان محکم جی مروز کی ہے۔ اُمید ہے ہمارے متنداور تجربہ کارتھیم صاحب آپ کی جملہ بیاریوں کے خاتے بعنوان میں کہ داراوا کریں گے۔ نیاسلیلہ کیم جی اُس کے لیے اہم کرواراوا کریں گے۔ نیاسلیلہ کیم جی اُس کے کیمالگا؟ اپنی آراء ہے ضرور آگاہ سے جے گا۔

بالوں کا خوبصورت، گھنااور پُر کشش ہوناانسان کو جاذب نظر بناتا ہے کیونکہ بالوں کی خوبصورتی انسان کی شخصیت کو دوسروں سے ممتاز کرنے میں اہم کردارا داکرتی ہے۔

بالوں کی افزائش کیے ہوتی ہے؟

الوں کی جڑ جلد کے نیلے جھے یعنی Knob کی شکل کی ہیں یا کی جاتی ہے۔ جوایک گا نظم Knob کی شکل کی ہوتی ہے یہ جڑ Fibrous Tissues ہے تھکیل ہوتی ہے۔ بالوں کا یہی حصہ نشو ونما یا تا ہے۔ چونکہ بالوں کا یہ حصہ Dermis میں ہوتا ہے اور جلد کے بالوں کا یہ حصہ فون کی ٹالیاں بکٹرت یا کی جاتی ہیں الہذا بالوں کی نشو ونما کے لیے ضرور کی غذائی اجزاء (وہ بہرونی طور پر مہیا بہرونی طور پر مہیا بہرونی طور پر مہیا کیے جا کیں یا اندرونی طور پر مہیا کے جا کیں یا اندرونی طور پر مہیا کے جا کیں یا اندرونی طور پر مہیا کی مضبوطی اور خوبصورتی کے جا کیں یا اندرونی طور پر مہیا کی مضبوطی اور خوبصورتی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ کی مضبوطی اور خوبصورتی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ لیکن یا در ہے کہ ہر انسان کے بال ایک خاص حد تک لیون یادر ہوجاتے ہیں۔ بالوں کے گرنے اور کمزور ہونے کی عام بالوں کے گرنے اور کمزور ہونے کی کام

وجوہات: ہاکوں کے گرنے اور کمزور ہونے کی کئی

وجوبات بهوتی بین کیکن عام طور پر چند وجوبات زیاده
دیکھنے میں آتی بین جن میں مختلی سکری، بےخوالی،
سرورو، دیا غی کمزوری، خون کا بالوں کی جڑوں تک نه
پہنچنا، مناسب مقولی غذا کی کی، جسم میں وٹامن اب
اور ڈی کی مسلسل نزلے کی شکایت مخیر معیاری
تیل اور ادویات کا استعال، ہر لیمے ذہنی پر بیٹانی میں
مبتلار منا ہر لیمے سوچ میں ڈو بے رہنا اور زیادہ دیا غی
محنت کرناوغیرہ۔

مخصوص وجو ہات:

موروقی بالوں کا گرناء کسی شدید مرض کے بعد بالوں کا کمز در ہونا اور گرنا اور ایسی ادویات کا استعال جو بالوں کے گرنے اور کمز ور ہونے کا سبب بنیں۔ جزی ہو فیوں کا تیل ہی کیوں استعال کیا جائے: جڑی ہو فیوں کا تیل ہی کیوں استعال کیا جائے: خرور یات کے مطابق پیدا کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی جڑی بوئی انسان کے کسی نہ کئی مرض کو شفا بہنچانے میں مواون ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر جڑی ہوئی میں قدرت نے مرض کے مطابق خواص رکھے ہیں۔ انسانی جسم جڑی ہوئی مون کو آسانی جسم جڑی ہوئی کو آسانی جسم جوئی مرتب نہیں ہوتے جبکہ دیگر کوئی منفی اثر اس کے جبکہ دیگر کوئی منفی اثر اس کے جبکہ دیگر

طريقهاستعال: بالوں کو اچھی طرح دھوکر خٹک کرلیں۔خشک ہونے کے بعدروزانہ مج اور رات تیل کو بالوں کی جڑوں میں لگا کرجلد میں جذب ہونے تک مساج کریں۔کم از کم رات کوتیل کا مساج ضرورکریں اور صبح بالوں کوا چھے صابن یا شیمپو سے دھولیں \_

بالوں کو تیز دھوی اور گرد وغبار سے بچا ئیں۔ خوشبودارصابن اورشيميوسے احتياط كريں۔ بال حچير . 10 گرام افتيمون 10 گرام

10 گرام مجيم يلا ناكرموكا 10 گرام آ مليه 10 گرام سيكاركاني 10 گرام

10 گرام رین جوت 10 گرام 10 گرام تاليس پتر 10 گرام 10 گرام براجي 10 گرام حب الآس

10 گرام ہس راج صندل سرح 10 كرام

10 گرام جونير کنجد سیاہ تیل ترکیب تیل تیار کرنے کے لیے: آ دھاکلو

بيتمام چيزي كوك كرآ دها كلو تنجد سياه تيل مين

15 منٹ تک ورمیانی آئے پر یکا ئیں۔ جب تیل تصندا ہوجائے تو اُس کولمل کے کیڑے سے چھان کر روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں

لگائیں اور سبح سروهولیں۔ \*\*\*\*\*\*

ادویات کیمیکل سے تیار کی جاتی ہیں جوانسانی صحت يرمصر الروات مرتب كرتى بين- ہم نے الى خاص جڑی بوٹیوں کے مخصوص اجز اءکو یکجا کرکے بیاسخہ تیار کیاہے جو بالوں کے گرنے اور کمز در ہونے کوروکتا ہے۔ان جڑی بوٹیوں کے مخصوص اجزاء میں ایسے شفائی عناصر پائے جاتے ہیں جو بالوں کے امراض کو شفا سے ہمکنار کرنے میں مخصوص افاديت ركھتے ہيں۔

بیننخ بالول کو گرنے اور کمزور ہونے سے روكتا ہے۔ بالوں كولمباء گھنا اورمضبوط بناتا ہے۔ بالوں کی جڑوں کومضبوط کرتے ہوئے خشکی اور مكرى كا خاتمه كرتا ہے۔ بالوں كى رنگت كوخراب ہونے سے بچاتے ہوئے انہیں قدرتی رنگت



فراہم کرتا ہے۔ بالوں کوخوبصورت اور پرکشش بناتا ہے۔ نزلہ زکام کے باعث اگر بال سفید ہو چکے ہوں تو انہیں واپس قدر ٹی رنگت پر لاتا ہے (بشرطیکہ عمر کے حساب سے بال سفید نہ ہوئے ہوں) دماغی کمزوری ، سر درداور بےخوالی کو وور کرتے ہوئے پُرسکون نیند لانے میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ بالوں کو ملائم کرتے ہوئے بالوں کے سروں کو دوموہنا ہونے سے بچاتا ہے۔



# 

حسن اورخوبصورتی میں صرف چیرہ ہی نہیں بلکہ خوا تین اپنے ہاتھ اور پیر بھی نرم و ملائم اورخوبصورت عامی ہیں۔ اس ماہ ہم بیوٹی گائیڈ میں خوا تین کے اس معلوں کی خوبصورتی کے حصول کے لیے اہم معلومات لائے ہیں جو بقیبنا آپ کے اس مسئلے کوئل کرنے میں معاون ٹابت ہوں گی۔

چرے کی دکھنی کے بعد ہرعورت کی بیخواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ اور یاوک بزم و ملائم اور خوبصورت نظر آئیں کیا ہے اس خواہش کا حصول ایسا خوبصورت نظر آئیں کیا تھوڑی ہی توجہ اور محنت سے ہاتھوں اور بیروں کی صفائی اور کھار کے لیے مینی کیور اور بیڑی کیورکا طریقہ اختیار کریں۔
اور بیڈی کیورکا طریقہ اختیار کریں۔

نرم وملائم اورخوبھورت ہاتھ
جسم کی دلکشی کے لیے متوازن غذا ضروری
ہے۔ متوازن غذامیں ایسے پروٹین وغیرہ شامل
ہوتے ہیں جو چبر کے ہاتھاور بیروں کی جلدکونرم و
ملائم اورصحت مند و خوبھورت رکھنے میں معاون
ثابت ہوتے ہیں۔ اپنی غذا کومتوازن بنانے کے
بیریاں واکیں اناج چھلی دووھ اور پھل
استعال کریں اور کم سے کم ون بھر میں بارہ گلاس پائی
ضرور بیکن تاکہ زہر لیے اور فاسد ماوے سم سے
خارج ہوجا کیں۔ کھلی جگہ میں روزانہ کم از کم دی بار

نمی کمبی اور گہری سانس لیس تا کی<sub>آ</sub> سیجن خون میں شامل ہوکر صاف و تازہ خون جسم کو گردش کرنے دے صاف وشفاف خون چېرے پر ہی نہیں اتھوں پر بھی دکشی بن کر جھلکتا ہے۔متوازن غذا کے ساتھ سیسٹیم کی بھی مناسب مقدار کینی جاہیے تا کہ آپ کے نافق ٹوٹ یھوٹ کا شکار ہوکر ہاتھوں کی بےروقی کا سبب نہ بنیں۔ ہاتھوں کی بیرونی صفائی کے لیےروزانہ جنتی بار آب ہاتھ وھونیں کم از کم خشک موسم میں ہاتھوں کو خنك كرنے كے بعد بينڈلوش كولڈكرىم يا جمر بالائى مل لیں اس طرح کلائیوں تک مساج ہوجائے گا بر مقیلیوں کی بیت اور انگیوں کی حرکت ہمیشہ نیجے ہے اوپر کی جانب رھیس اوپر سے بنچے کی جانب حرکت کرنے ہے جلد لٹکنے گئی ہے۔ گلیسرین عرقِ گلاب اور لیموں کا رَس ہم وزن لے کے ملالیں۔ اس آمیزے کو بازو سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں تک لگاکر یا کچ منٹ مساج کریں۔اس طرح ہاتھوں کی جلد نرم اور وککش ہوجاتی ہے اور بازو سرُ ول اورخوبصورت شكل اختيار كركيتي مين -سروبوں میں گرم یانی کے استعمال سے نہ صرف جسم کی جلدخشک ہوکر چتن ہوئی نظرا نے لئتی ہے بلکہ ہاتھ بھی گرم اورسرو یانی کے باعث کئے بھٹے بے رونق اورخشک ہوجاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ناخن بھی

(it 257,000 see

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں 💝

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ر اشنے سے ابتدا کریں۔ یہ ل ہفتے ہیں کم از کم ایک بار ضروری ہے۔ ناخن ر اشتے دفت اس کی موزوں لمبائی اور محول ان کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کے ناخن کمزور ہیں اور نوٹے ہیں توایسے ہیں انہیں تین سے جار دن بعد تھوڑا تھوڑا تر اشتی رہیں۔ ناخن تر اشنے کے بعد اگر ان پر تھوڑا اتر اشتی رہیں۔ ناخن تر اشنے کے بعد اگر ان پر تھوڑا سازیتوں کا تیل بادام یا ناریل کا تیل مل لیاجائے تو ریم لی ناخنوں کو خوشنما بنانے کے لیے انہیں دورہ اور ناخنوں کو خوشنما بنانے کے لیے انہیں دورہ اور ناخنوں کو خوشنما بنانے کے لیے انہیں دورہ اور

خراب ہوکر ٹوت پھوٹ کا شکار ہونے گلتے ہیں۔
اس کے علادہ گھر کا کام کاج مثلاً کپڑے اور برتن
رھونے کے باعث بھی ہاتھوں کی جلد اور ناخن کو
نقصان پہنچتا ہے اور ہاتھ بدنمادکھائی دیتے ہیں اس
لیے ان امور کی انجام دہی کے وقت وستانے پہنیں
تاکہ ہاتھوں کی ملائمت برقرار رہے بلکہ سبریوں کو
کا نے اور انہیں جھیلتے دفت بھی سردیوں کے موسم میں
کیڑے کے دستانے استعال کرنا مناسب ہوگا تاکہ

کیموں کے رس میں پندرہ منٹ بھور رکھیں۔ بھی بھی منٹ بھور رکھیں۔ بھی بھی استے بھی بھی اگر اس سے بھی ناخن صاف کریں۔ پیالی پانی میں ایک جیچہ کیموں کا ایک جیچہ کیموں کا ایک جیچہ کیموں کا اگر مائٹ مضبوط اور خوشما ہوجاتے ہیں۔ منی کیور کا اگر بہتر بین تم البدل درکار ہوتوایک بہتر بین تم البدل درکار ہوتوایک

روز روز ہاتھوں پر محنت کرنے
سے جاورزم وطائم رہیں۔
ہاتھوں کی خوبصورتی و
رکشی برقرار رکھنے کے لیے
رات کوسوتے وقت ہاتھوں پر
دودھ کی بالائی بالش
مرین ۔ دودھا درعرتِ گلاب
مگائر ہاتھوں پر ملیس ادر ایک
تیون کے تیل میں
ریتون کے تیل میں
ملیس تو ناخن گلائی مضوط

ادرائے کیموں کے گڑے ہے آہتہ آہتہ ملیں۔
ہاتھوں کی خوبصورتی ادردکش کہنیوں کی صفائی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ کہنیوں کی دکش کے لیے آیک آلو کاٹ کر اسے کا نئے سے گودکراس کا عرق کہنیوں پر ملئے سے سیابی دور ہوجاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیموں کا رس نگانے سے بھی کہنیوں کی سیاہ رنگت صاف ہوجاتی ہے۔ نار بل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کرکے رس نگانی ہوجاتی حلاقہ کی جلد لگانے سے بھی کھر دری سیاہ اور بھدی کہنیوں کی جلد صاف سخری اور چھنی ہوجاتی ہے۔

اور جلد ہیں تکھار اور ملائمت آئے گی۔ لیمول کا
رس اور سرکہ بھی ہاتھوں پر ملنے سے داغ دھے اور
نشانات کا خاتمہ ہوجاتا ہے اور جلد تھر جاتی
ہے۔اس کے علاوہ نیم گرم دودھ کوسونے سے بل
ہاتھوں پر ملنے سے بھی ہاتھ خوبصورت ہوجاتے
ہیں۔وقا فو قا کھیرے اور ٹماٹر کے گودے کوسل
سی وقا فو قا کھیرے اور ٹماٹر کے گودے کوسل
کریا ہاتھوں پراس مساج کریں۔مردہ اور بھدی
کھال نکل کرصاف شفاف جلد تھر آئے گی اور
ہاتھون اور بیرون کی خوبصورتی کے لیے ناخن

دوشيزه 258